



وَاللَّهُ يَهُدِي مَنْ يَشَاءُ اللَّى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ (القرآن) اورالله تعالى جس كوچاہتے ميں راه راست بتلاوے ميں

جلد جہارہ ہم باب التصرف في الرهن و الجناية عليه

تاليت مولا نامفتي محمد يوسف احمد صاحب تاؤلوي مدرت وارالعلوم ولوينعه

، جناية على غيره

وَالْ الْسَاعَتُ مَا الْوَالِمَا عَالَى الْمُوالِدُ الْمُرافِعِ الْمُوالِدُ الْمُرافِعِ الْمُوالِدُ الْمُرافِعُ الْمُوالِدُ اللَّهِ الْمُوالِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# مزیداضافہ عنوانات وتصحیح،نظر نانی شدہ جدیدایۂ بیشن اضافہ عنوانات ،سہبل و کمپوزیگ کے جملہ حقوق بجن دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں

بابتمام: طليل اشرف عمّاني

طباعت : همند علمي گرافڪس كراچي

نتخامت : 348 صفحات

كميوزنگ : منظوراحمه

قارتين ح كزارش

ا پنی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔الحمد للنداس بات کی تکرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی تلطی نظر آئے تو از راہ کرم مظلع فر ما کر ممنون فر ما تعیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔جزاک الله

ادار داسلامیات ۱۹۰۱ تارکلی ایمور بیت اطلوم 20 تا بحدره ذلا بهور مکتبه سیدا تحد شهیدارد و بازار لا بهور مکتبه امداد بیانی فی بهیتال روز ملتان بح نیورش بک ایجنسی نیبر بازار بیثاور کتب خاندرشید بید مدینه مارکیت راجه بازار راوالیندی مکتبه اسلامیدگای اذار ایبت آباد

اوارة المعارف جامو وارالطوم كراجي بيت القرآن ادوا بإزار كراچي ادارة العلاميات موين چوك اروا بازار كراچي ادارة القرآن والعلوم الاسلامية 437-8 ويب روة لسبيله كراچي بيت القلم مقابل اشرف المداري قلش اقبال بلاك اكراچي بيت الكتب بالتقابل اشرف المداري كلشن اقبال كراچي بيت الكتب بالتقابل اشرف المداري كلشن اقبال كراچي

مكة بة المعارف مخذ جنكى بيتاور

﴿ انگلینڈ میں ملنے کے یے

Islamic Books Centre 119-121, Haili Well Road Bulton BL 3NE, U.K. Azhar Academy Ltd.
At Continenta (London) Ltd.
Cooks Road, London § 15 2PW

#### فهرست

| 171        | كتاب احياء الموات                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 171        | ارض موات کی شرعی تعریف                                                          |
| mr         | ارض موات كامصداق                                                                |
| **         | عادی کامعنیٰ اورارض موات کی شرط                                                 |
| **         | امام ابو یوسف کے ال رون مولند بھی ہے دور ہونا شرط ہے                            |
| سويدو      | احیاء موات کا مالک بنے کے لئے امام کلجازت ضروری ہے یانہیں                       |
| ***        | ا مام صاحب کی دلیل                                                              |
| 1"1"       | ارض موات مين عشر واجه يجياخران                                                  |
| 1"1        | مسلمان كى طرح ذمى بھى وريان زمين كوآبادكرنے سے اس كامالك ہوگاامام اعظم كااختلاف |
| - 17       | مالک بنے کے لئے صرف ججیر کافی ہے یا آباد کرنا بھی ضروری ہے                      |
| 12         | تجر كرنے والے كى كتنے سال تك انظار كى جائے گى                                   |
| ۳۸         | تجير كے مختلف طريقوں كابيان                                                     |
| 1-9        | ز مین کوآ با دکرنا کب شار کیا جائے گا                                           |
| 179        | آبادی کے قریب زمین کا احیاء جائز ہیں                                            |
| <b>[**</b> | ارض موات میں کنوال کھودااس ہے تربیم کا بھی مالک ہوگا                            |
| (*+        | بييرعطن كاحريم كتنخ ذراع ہے،اقوال فقهاء                                         |
| اس         | صاحبین کی دلیل                                                                  |
| ~          | امام ابوحنیفه کی دلیل                                                           |
| -          | چشمہ کے بریم کی مقدار                                                           |
| 2          | سمى كى ترميم ميں كنوال كھود تا تا جائز ہے                                       |
| 2          | سی کی حریم میں کنوال کھود دیااس کا کیا تھے ہے؟                                  |
|            |                                                                                 |

| <b>L.A</b> | ملے کنویں میں کوئی گر کر مرجائے تو حافر پر صال نہیں                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L.A        | دوسرے کنویں میں گر کرمر گیا تو مالک کنواں پرضان ہے :                                                |
|            | دوسرے شخص نے بہلے کنویں کے تربیم کے باہر کنوال کھودااور بہلے کنویں کا پانی ختم ہو گیا تو دوسرے      |
| 72         | بر کوئی صان میں ہے                                                                                  |
| 72         | کاریز (تھلی تیر) کا حریم کتنی مقدار ہے                                                              |
| M          | ارض موات میں لگائے جانے والے درخت کا بھی حریم ہے                                                    |
|            | درياا بني جَله جِعودُ كريجِهِ بث گياجيه فرات اور د جله اگر دوباره پانی لویژنځ کاام کان تواس زمين کو |
| M          | آ باوكرنا جائز نبيس                                                                                 |
| 64         | جس کی نہر کسی دوسرے کی زمین ہوای کے لئے حریم ہے پانہیں ،اقوال فقہاء                                 |
| ~9         | امام کی اجازت ہے ارض موات میں زمین کھودی اس کیلئے حریم ہے یانہیں ،اقوال فقہاء                       |
| ۵۰         | صاحبین کی دلیل                                                                                      |
| ۵٠         | ايام صاحب کي وليل                                                                                   |
| ۵۱         | وجداستحقاق                                                                                          |
| - 01       | امام صناحب کی دلیل                                                                                  |
| ۵۲         | صاحبین کی ولیل                                                                                      |
| ٦۵         | امام ابوحنیفه کی دلیل                                                                               |
| or         | قضاء قاضي كي دوشميس                                                                                 |
| ar         | امام صاحب کی طرف سے صاحبین کی دلیل کا جواب                                                          |
| ar         | موشع اختلاف كي وضاحت                                                                                |
| ۵۳         | "وليست المسناة" كي قيد كي وضاحت                                                                     |
| ۵۳         | سات مسائل کی وضاحت ،ا توال فقهاء                                                                    |
| Ye         | فصول في مسأئل الشرب                                                                                 |
| ۵۷         | سی شخص کی نہریا کنویں یا کاریز سے کوئی انسان یا جانوریانی پی لے تورو کئے کاحق نہیں                  |
|            | x 2 4                                                                                               |

| 94  | ياني كي قسام، بيلي قشم                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | es,                                                                                             |
| ۵۸  | دوسرى قيم                                                                                       |
| ۵۸  | تيسري سم                                                                                        |
| ٩۵  | یانی کی تمیسری قشم کی وضاحت                                                                     |
| 4+  | چوهی شم -                                                                                       |
|     | کنواں، چشمہ، حوض یا نہر کسی کی ملک میں ہوتو جو یانی پینا جا ہے این ملک میں داخل ہونے سے         |
|     |                                                                                                 |
|     | روک دے بشرطیکہ دوسرا یانی موجود ہوور ندخود یانی پلادے یاا سے پینے دے اس شرط کیساتھ کہ وہ        |
| 4+  | شهر کا کناره نه ټو ژ ہے                                                                         |
| A1  | ارض موات میں کنوال کھوداتو رو کئے کاحق نہیں                                                     |
|     | جس خص کوائی یا سواری کی ہلاکت کا خطرہ ہواورصاحب نہریانی سے رو کے اور قریب اور پانی بھی          |
| 44  | نہیں ہے تو طالب ماء ہتھیا رکیساتھ لڑائی کرسکتا ہے                                               |
|     | ، المعنی الم المعنی الم المانی اور کھانادیے ہے انکار کرتا ہے مخصد والا بغیر ہتھیار کے لڑائی     |
|     |                                                                                                 |
| 44  | كرے اور زير دى يانی اور کھا ناليكر کھا پی سكتا ہے                                               |
|     | چھوٹی نالی ہواور جانور پانی پینے والےزیادہ ہوں کہ پانی پینے لگیں تو پانی ختم ہوجائے تو منع کاحق |
| 41  | ہے یا جیس                                                                                       |
| 45  | یانی پینے کی طرح وضواور کیڑے دھونے کے لئے پانی لینے کا بھی حق ہے                                |
|     | گھر میں لگے ہوئے درخت اور بیل بوٹے کیلئے نالی ہے گھڑوں میں پانی بحرکر لے جانے کی                |
| 41" | اجازت ہے۔                                                                                       |
| 41" | زمین باباغ سیراب کرنے کے لئے مالک کی اجازت ضروری ہے                                             |
| AL. | بغيرا جازت ممانعت كي وجه                                                                        |
| AP  | فصل في كرى الانهار                                                                              |
|     |                                                                                                 |
| AD  | شهر کی تین قسمیں                                                                                |
| 44  | مبالي فشم                                                                                       |
|     |                                                                                                 |

| 44 | د وسرى فتم                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | تيسرى فتم                                                                                  |
| ٨r | ا تكاركرنے والے ير جبر ہو گايانہيں                                                         |
| ٨٢ | مشترک نہر کی کھدائی کاخرج سب پرشرب اور زمینوں کے تناسب سے ہوگا اقوال فقہاء                 |
| 44 | امام صاحب کی ولیل                                                                          |
| 49 | خرج كب تك رب كا                                                                            |
| 4+ | كهدائى جب اس كى زمين سے آ كے تك يہني جائے تو بإنى كھولنے كاحق ہے يانہيں                    |
| 4  | فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه                                                        |
| 4. | بغیرز مین کے شرب کے دعویٰ کا حکم                                                           |
| ۷1 | تحسی تخص کی نہر دوسرے کی زمین میں بہتی ہوز مین والا ارادہ کرے کہ نہ بہے کیا عکم ہوگا؟      |
|    | مشتر که نهر کے شرکاء آپس میں اڑیں کہ میراشرب اتنااور میراا تناتو زمینوں کے تناسب سے شرب کو |
| ۷٢ | تقسيم كياجائے                                                                              |
| 24 | شرکاء میں ہے جس کی زمین او پر ہواور پانی نہ چڑھتا ہوتو بندلگانے کاحق ہے یانہیں؟            |
| 24 | مخصوص مشترک نہرے کوئی دوسری نہر کھودنا جا ہے تواہیے ساتھیوں کی اجازت کے بغیرنہیں کھودسکتا  |
| 4  | نهر کے نقصان کا مصداق                                                                      |
| ۷۴ | مخصوص نہریر بل بنائے کا حکم                                                                |
| ۷۳ | شركاء كى اجازت سے مشتر كەنبرے ايك نبرنكالى اب اين نبريريل بنانا جا ہے توحق حاصل ہے         |
| 4  | نہر کامنہ کشادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے                                                      |
| 20 | جب تقسیم سورا خول کے ذریعہ ہوتو یہی حکم ہوگا                                               |
| 20 | كوئى شريك تخة كونبر كے مندے يجھے لگا نا جا ہے تو كياتكم ہے                                 |
| 40 | شريك سوراخ كوجس جكدے آئے پيچھے كئے بغيراو پرينچ كرنا چا ہے توحق حاصل ہے                    |
| ۷۵ | سوراخوں کے ذریعہ سے بٹوارہ ہوا یک شریک ایام کے ذریعے بٹوارہ جا ہے توبیق نہیں ہے            |
| 24 | جس کا نہرمخصوص میں مخصوص سوراخ ہوتو اے بڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے                           |
|    |                                                                                            |

|     | شركاء ميں ہے كوئى شريك نهركا پائى دوسرى زمين ميں لے جانا جا ہے جس كاشرب اس نهر ميں نہيں،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44. | ا جازت نہیں ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44  | ا گریملی زمین مجرجائے اس سے دوسری زمین کولگا تا جاہے تو بھی جائز نمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44  | مسئله مذكوره كي نظير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷۸  | او پر کی زمین میں رہنے والاشر یک بعض سوراخوں کو بند کرنا جا ہے تواسے بیتی حاصل نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41  | سوراخوں کے ذریعے تقسیم کوایا م کی تقسیم میں تبدیل کرنے کاحق نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 49  | سلے مسئلہ کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4   | شرب کوبطور مهرمقرر کیا گیا تو پیشمید در ست نہیں ،مهرشل واجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸.  | صاحب شرب کے قرض میں شرب کو پیچانہیں جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۳  | كتـــاب الاشــربة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۳  | شراب كاشرعي معنيٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۳  | شراب کی جارقسموں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۳  | دى ايجاث ميں سے پہلى بحث خمر كامصداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۳  | ائمه ثلاشا وراصحاب طاهر كانقظ نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۵  | احناف کے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۵  | فریق مخالف کی تیسری دلیل کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AY  | فریق مخالف کی پہلی اور دوسری دلیل کا جواب<br>قریق مخالف کی پہلی اور دوسری دلیل کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AY  | دوسری بحث بخمر کوخمر کب کہا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AY. | امام ابوصنیفه گی دلیل<br>امام ابوصنیفه گی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | تيسري بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . 1 | نے مرک قلیل مقدار بھی حرام ہے<br>خمر کی قلیل مقدار بھی حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۸  | The state of the s |
| ۸۸  | چوهی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19  | يا تجويل بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 19  | مجيعتي بحث                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 19  | شراب کی تیج باطل ہے                                                             |
| 9+  | ساتویں بحث                                                                      |
| 9+  | آ تھویں بحث                                                                     |
| 41  | نویں بحث                                                                        |
| 91  | وسویں بحث                                                                       |
| 91  | طلاء (شيره) كابيان                                                              |
| 90  | امام اوزائ كانقط نظر                                                            |
| 91  | نقيع تمركابيان                                                                  |
| 95  | شريك بن عبداللّٰد كا نقط نظراوراحناف كي دليل                                    |
| 95  | نقيع الزبيب كابيان                                                              |
| 91  | اشربدار بعد كى حرمت ميں وجه فرق                                                 |
| 91~ | شرابوں کی نیجے اورا تلاف کا حکم ،اقوال فقتہاء                                   |
| 90  | اشربهار بعه کےعلاوہ بقیہ شرابول کا تھکم                                         |
| 94  | مذكوره مسئله ميس امام محمد كانقط نظر                                            |
| 94  | امام ابو یوسف کاایئے پہلے تول ہے رجوع                                           |
| 94  | امام ابوحنیفه مخمر اور غیرخمر میں حقیقی شدت کا اعتبار کرتے ہیں                  |
| 94  | امام ابو پوسٹ کار جوع                                                           |
| 44  | نبیدتمراور نبید زبیب کو ملکاسایکا نے اور پینے کا حکم                            |
| 91  | خليطين كي حقيقت اورا زكاحكم                                                     |
| 9.4 | شېد،انجير، گيهول، جوار، جو کې نبيذ کاځکم                                        |
| 99  | عندا پخین حلت کیلئے بکا نامجی شرط ہے                                            |
| 99  | کیہوں اور جوے بنائی جانے والی شراب بینے سے نشر آ جائے تو حدلگائی جائے گی یانہیں |
|     |                                                                                 |

| **     |     | دودھ سے بنائی جانے والی شراب کے پینے سے صدالگائی جائے گی یائیس                         |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1++    | -   | انگور کاشیرہ جب بکایا جائے اور دوثلث اس کے چلے جائیں تو طلال ہے                        |
| 1+1    |     | امام محمد كى دليل                                                                      |
|        |     | شیخین کی دلیل                                                                          |
| [+]* - |     | ميخين برايك اشكال كاجواب                                                               |
| (+)"   | •   | جس شراب کے دوثلث جل جائیں پھر پانی ڈال کر پکایا ایسی شراب کا تھم                       |
| 1+1"   | ?   | النگور كے عرق ميں بانی ڈالا پھراس كو پكايا جس سے دوثلث جل كيا آيا بيطال ہے يانہيں ا    |
| 1+1-   |     | انگورکو بی پکایا گیا پھراس کو نچوژ کراستعمال کرنا جا ترکیانہیں                         |
| 1+1"   |     | تحجوریا جھوارے یانی میں ڈالے گئے اوران میں اشتد اداور سکر پیدا ہوگیا                   |
| 100    | 4   | نقيع تمراورنقيع زبيب كوادني سايكايا كيا يحراس مين كهجور يامنقي وال ديا كيا تواب كياتكم |
| 10/4   |     | مذکورہ نبیڈ کے بینے سے صدحاری ہوگی یائیس                                               |
| 1+4    |     | دیاء صنتم اور مزفت میں نبیذ بنانے کا حکم                                               |
| 1.0    |     | نا یاک برتن میں نبیذ بنانے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے یاک کیا جائے                        |
| 1.4    |     | شراب خود بخو دسر کہ بن جائے یا بنائی جائے تو حلال ہے                                   |
| 1+1    |     | سركه بنائے میں امام شافعیٰ كا نقط نظر                                                  |
| 1•∠    |     | ا مام شافعی می دلیل                                                                    |
| 1+4    |     | احتاف کی دلیل                                                                          |
| 1+4    |     | شراب کاسر کہ بنانے میں کوئی حرج نہیں                                                   |
| I•A    |     | خرسرکہ بن جائے تو اس کے موازی برتن کا حصہ یاک ہے بقیہ برتن یاک ہے یا نہیں              |
| 1•Λ    |     | شراب کی تلجمث بینااوز تنگھی کرنامکروہ ہے                                               |
| 1.9    | 4.7 | خرکی تلجصت سرکہ میں پڑنے سے سرکہ بن جائے گی                                            |
| 1+9    |     | خمر کی تلجصت پینے ہے حد لگائی جائے گی یائیس                                            |
| 1 • 9  |     | خمرے حقتہ لیمااور ذکر کے سوراخ میں ڈالنا مکروہ ہے                                      |
|        | 10  |                                                                                        |
|        |     |                                                                                        |

| 11+                                    | فسصدلٌ فسي طبسح السعسصيد                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11+                                    | قاعدہ اول دونگٹ ختم ہونے میں کون ہی مقدار معتبر ہے۔                                                                                                                                                                                                                    |
| 111                                    | تا عده ند کوره کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 111                                    | ت سره څانی                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        | پی اورشیره دونو سالیک ساتھاڑتے ہوں پھرسپ کی مجموعی مقدار کا دوندے فتم ہو جائے تو                                                                                                                                                                                       |
| 111                                    | حلال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ш                                      | قى عىدە مذكورە كى مثال                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IIF                                    | شیر وَانْکُور کا دونگٹ پِکانے ہے جل جانا ضروری ہے بشر طبکہ خمر بننے سے پہنے بہو                                                                                                                                                                                        |
| 1174                                   | ق عده ثالث                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        | ال طل شیر و انگور ہے جو بکایا گیا یہاں تک ایک رطل فتم ہو گیا پھراس میں ہے تین رطل گر او یا گیا تو                                                                                                                                                                      |
| 105**                                  | بورے شیرہ کا ثلث ہے ہے۔<br>                                                                                                                                                                                                                                            |
| II (°                                  | ف صرّ بكث                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (11)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| H3                                     | كتـــاب الــقيد                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | کنسسابٔ المسطیّه د<br>صیر کا غوی معنی اور شکاری حدت پرتین دسیس                                                                                                                                                                                                         |
| ÐЗ                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fi à<br>Ità                            | صید کا غوی معنی اور شکار کی حدت پرتین دسین<br>چوتھی اور یا نچویں اینل                                                                                                                                                                                                  |
| H3<br>H3                               | تسیر کا غوی معنی اور شکار کی حدت پرتین دسیس<br>سید کا غوی معنی اور شکار کی حدت پرتین دسیس                                                                                                                                                                              |
| 113<br>114<br>117                      | صیرکا غوی معنی اور شکار کی حدت پرتین دسین<br>چهتمی اور یا نچوی اینل<br>چهتمی اور یا نچوی اینل<br>فسسے السحدوار ح                                                                                                                                                       |
| 113<br>114<br>114                      | صیرکا غوی معنی اور شکار کی صت پرتین دسیس<br>چنقی اور یا نچوی ایمال<br>چنقی اور یا نچوی ایمال<br>فسسس فسسی السحوارج<br>کلب افید، بازی اور تمام جوارج معنمه به شکار جائزت                                                                                                |
| 113<br>114<br>114<br>114               | صید کا غوی معنی اور شکار کی صت پرتین دسین<br>چهتمی اور یا نچوی ایمل<br>فسیص ل فسیمی السیم وارح<br>کلب قبید، بازی ،اورتمام جوارح معنمه ست شکار جائزت<br>مذکوره جانورول کے شکار کی صعت پرولیس                                                                            |
| 113<br>114<br>114                      | صیرکا فوی معنی اور یؤکار کی صت پرتین دسیس<br>چیتنی اور پانچوی میس<br>فسص فسی السح وارج<br>کلب ، فید ، پازی ، اورتمام جوارج معنمه سته شکار جائزت<br>مذکوره جانورول کے شکار کی صت پردلیس<br>کن جانورل ہے شکار کی صت پردلیس                                               |
| 113<br>114<br>114<br>117               | صیرکا غوی معنی اور شکار کی صت پرتین دسیس<br>چیتی اور پانچوی ایسل<br>فسص ل فسی السح وارج<br>کلب ، قیمد، پازی ، اور تمام جوارج معنمه میشد شکار چائزت<br>مذکوره چانورول کے شکار کی صت پرولیس<br>من جانورول سے شکار کرنا جائز نہیں ہے<br>کتے اور بازی تعلیم میں فرق        |
| 113<br>114<br>114<br>114<br>114<br>114 | صیرکا غوی معنی اور شکار گی صنت پرتین دسیس<br>چیتی اور پانچویں ایمل<br>فسنص ل فسندی السحوار ج<br>کلب ، قیمد، پازی ، اور تمام جوار ح معنمه ست شکار جائزت<br>مَدُوره جانورول کے شکار کی صنت پردلیس<br>مَن جانورول ہے شکار کرنا جائز نہیں ہے<br>کتے اور بازی تعلیم میں قرق |

| 144   | ثمرهُ اختلاف اورصاحبین کی دلیل<br>ثمرهُ اختلاف اورصاحبین کی دلیل                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | کلب معلم یا بازی معلم شمید پڑھ کرچپوڑ ویاس نے جا کر شکارکوزخی کیا یام کیا ویہ شکار                                                                                                                                               |
| IFF   | ملال ہے۔<br>حلال ہے                                                                                                                                                                                                              |
| IFF   | حپھری کی طرح کتاور ہازمجھی ذیح کا آلہ ہے                                                                                                                                                                                         |
| Irr   | ما مد أمتر وك التسميه كاختهم                                                                                                                                                                                                     |
| (PA   | شكار كے لئے زخمی كرنا شرط ہے                                                                                                                                                                                                     |
| 1117  | "وما علمتم من الجوارح" ـــــزثم پراستدلال                                                                                                                                                                                        |
| rra   | کتا پرچتیا شکارے کھانا جائز نبیں ہے                                                                                                                                                                                              |
| 112   | ئے نے چند شکار کئے بھرایک ہے کھایا تو پیشکارٹیس کھایا جائے گا                                                                                                                                                                    |
| 113   | سلے پکڑے ہوئے شکاروں کا حکم ءاقوال فقہاء                                                                                                                                                                                         |
| 174   | صاحبین کی ولیل                                                                                                                                                                                                                   |
| 172   | شكراكب جابل سمجها جائے گا                                                                                                                                                                                                        |
| 172   | ئے نے شکار کا خون ٹی لیا تو شکار کھایا جائے گا                                                                                                                                                                                   |
| JEA   | ئے نے شکار سے نبیس کھایا تو شکار حلال ہے                                                                                                                                                                                         |
| 184   | تے نے شکار پرمند کیا اس کا ایک مشوکات کراس کو کھا ہیا چریج کارکو ماروں تو پیشکارٹیس صایا جا ۔ فا                                                                                                                                 |
|       | تے نے بڑکار پرحملہ میں ایک عضو کا ٹ لیا پھر شکار کا پیچھیا میں اور اس ملز اکونیس نصایا پیہ بھار صانا                                                                                                                             |
| 174   | عدل ہے                                                                                                                                                                                                                           |
| 19    | ئے نے تکڑانو چ کران کو کھانا شروع کر دیا ہاں کی جہالت کی دلین ہے                                                                                                                                                                 |
|       | بكارى ئى بىلارى باينا كلب معلم يامعهم باز جيوزاي تير ماراجس سة يكارم كي تو كصانا حا، ب سيام                                                                                                                                      |
| f**+  | زنده بة ق ت ساعد با به و کا                                                                                                                                                                                                      |
| 1111  | ه کاری نے میکارزند وجامت میں پایا اور قرائی پر قاور تاوے ان نے یالتی کے شاام میں قرائسان تام سے                                                                                                                                  |
| 1 Pro | الله من المن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                              |
| rr    | ه کاریس این میوت منه می نداون میل میدیوت این میاست کنار میل این میان میان میلاد و میان میلاد میلاد میلاد میلاد<br>میلاد میلاد می |

| 1 pmpm | شكاريس حيات ہواور مذبوح كى حيات سے زيادہ ہوذ بح پر قدرت ہوئے يا نہ ہوئے كا حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | شكارى كتے نے شكاركا بيث بھاڑ ديا اور جو بچھائ كے بيث ميں ہے نكال ديا پھر ما لك كے ہاتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IMM    | آ گيا تو پيشكارطال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Imm    | اگرشکارکوذن کودیا گرچیده ومشقوق البطن توباله تفاق میشکارهاال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | مترد پيطيخه ۽ موقو ذيواوروه شکار جس کا بھيڙيئے ئے بيٹ بھاڑ ديا اَ سراس ميں حيات ہوخواہ خفيہ ہويا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IMM    | ظ ہراگراہے ذیج کیا تو حلال ورندحرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100    | امام ابو بوسف كانقط نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | اً برشکاری نے شکارکو پکڑائیں اورا ہے پالیا اورا تہ وقت تھا کہوہ اسے پکڑ کرذیج کرسکت تھ لیکن اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 123    | ئے ذریح نہیں کیا تو کھا نا حلال نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 124    | اگرشگای شکار پالیار ذیکرلیا تو حلال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | کی نے ایک شکار پرکلب معلم چیوڑ او و کسی دوسرے جانو رکوشکار کرکے ! یا تو طامل ہے یہ نہیں ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IP4    | اقوال فقتهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| JP4    | ا یک فعل ذیح برایک بسم الله کافی ہے اگر فعل متعدد ہوتو بسم اللہ بھی متعدد ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | چیا شکار پر چیوز اگھ ت لگا کراس نے شکار کو پکڑااوراس کولل کردیا تو شکار کا کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12     | حلال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | کلب معلم کو شکاری نے جیموڑ اس نے ایک شکار کو مارا پھر دوسرے شکار کو مارا تو دونوں حلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1172   | ىيى<br>ئىن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | كے نے شكار مارااور س بر ہڑار ہا بھراس كے بعد دوسراشكار مزرااس كو ماراتو دوسراشكار نبيس كھا يا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IPA    | 826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | معهم بازنے شکارکو پکڑ ااوراسکو مارڈ ایابیمعلوم نبیں کہاس کوکسی نے جیموڑ اسے یانبیں تو شکارنبیں کھایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IPA    | جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1179   | معلم بازنے گھات لگا کر تدبیر کی پھرشکارکو مارڈ ایاتو پیشکارصال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1179   | کتے نے شکار کا گلاد با کر مارڈ الا اور زخم نہیں کیا تو شکار حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | in the state of th |

|                      | مسلمان ككلب معلم كيساته كلب جابل يا مجوى كاستايا تارك التسميه عامداوالا كمال كياتوكيا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1179                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 164                  | دوسرے شریک کتے نے شکارکوزمی نبیں کیا پہنے کتے نے زخی کر کے مارڈ الاشکار کھا یا جائے گایا نبیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 104                  | اگردوسرا کتا پکڑنے میں شریک نہیں تو شکار حلال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100                  | مسلمان کے کلب معلم کو مجوی لاکار دے تو شکار حلال ہو گایا نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IMP                  | مجوی کے کتے کومسلمان للکار دیے تو شکار کا تھنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ומץ                  | غیرمرسل کتے کومسلمان نے للکارااورتشمیہ پڑھی توشکارطلال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | مسلمان نے شکار پر کتا حجوز ااور شکارکو ہار مرست کر دیا چھر دو بارہ اسکو بلاک کر ڈا اتو بیشکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سإخاا                | طلال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -اسا                 | دومسلمان شخصوں کے دوکتے ہیں ایک نے شکارکوست کی دومرے نے مارڈ الاتو شکارحلال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الديد                | شكار كاما لك كون بهو كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| البرابر              | فسيصسل فسسى السسرمسسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | شکاری نے حرکت یا آ ہٹ محسوس کی بھر تیر مارایا کتا جھوڑ ااور شکار بکڑ لیاحالا نکہ وہ تیرے یا کتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10'3                 | کے پڑنے ہے مرچکا ہے تو کیا تھم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16.4                 | ملام الروابة كرادة في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | ظامرالرواية كي دليل<br>د. فعل اصطهادك و اين مرتو و دا مصاب بفتر استعداد وصلاحیه و بطال موگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ורץ                  | جب فعل اصطبياد كرد يا ج ئة و بال مصاب بقدراستعداد وصلاحيت حلال بوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -<br>  ۴4            | جب فعل اصطبیاد کرد یا ج ئے تو و ہاں مصاب بقد راستعداد وصلاحیت حلال ہوگا<br>سی پرند د کی طرف تیر بھیز کا وہ بھ گالور دوسر ہے شکار کو تیرلگ گیر بھا گئے والا اگر شکار ہے تو مصاب                                                                                                                                                                                                                            |
| 10°4                 | جب فعل اصطباد کرد یا ج کتو و بال مصاب بقد راستعداد وصلاحیت حلال بوگا<br>سی پرنده کی طرف تیر بچینکا و ه بھ گالورد وسرے شکارکو تیرلگ گیر بھا گئے والا اگر شکار ہے تو مصاب<br>طال ورند بین                                                                                                                                                                                                                   |
| -<br>  ۴4            | جب فعل اصطیاد کرے دیا جائے تو و ہاں مصاب بقد راستعداد وصلاحیت حلال ہوگا<br>سی پرندہ کی طرف تیر بچھنے کا وہ بھ گالور دوسرے شکار کو تیرلگ گیا بھا گئے والا اگر شکار ہے تو مصاب<br>حلال ورشہیں<br>مجھلی یا ٹیڈی کی طرف تیر بچھنے کا اور وہ کسی اور شکار کو جالگا تو وہ جانو رحلال ہے یا حرام                                                                                                                 |
| 10°4                 | جب نعل اصطیاد کرد یا ج کے تو و ہاں مصاب بقد راستعداد وصلاحیت حلال ہوگا<br>سی پرند دی طرف تیر بھینکا وہ بھ گالور دوسر ہے شکار کو تیرلگ گی بھا گئے والا اگر شکار ہے تو مصاب<br>حلال ور نہیں<br>مجھلی یا ٹیڈی کی طرف تیر بھینکا اور وہ کسی اور شکار کو جالگا تو وہ جانو رحلال ہے یا حرام<br>جس کی آ ہے تی تھی بعینہ تیرای کو گا جارہ نکہ اس کو انسان گمان کرتا تھا جبکہ وہ شکار ہے تو وہ شکار                |
| 10°4                 | جب فعل اصطیاد کرے ویا ج کے تو و ہاں مصاب بقد راستعداد وصلاحیت حلال ہوگا<br>سی پرندہ کی طرف تیر بچھنے کا وہ بھ گالور دوسرے شکار کو تیرلگ گیا بھا گئے والا اگر شکار ہے تو مصاب<br>حلال ورنہ بیں<br>مجھلی یا ٹیڈی کی طرف تیر بچھنے کا اور وہ کسی اور شکار کو جالگا تو وہ جانو رحلال ہے یا حرام                                                                                                               |
| 164<br>162<br>162    | جب نعل اصطیاد کرد یا ج کے تو و ہاں مصاب بقد راستعداد وصلاحیت حلال ہوگا<br>سی پرند دی طرف تیر بھینکا وہ بھ گالور دوسر ہے شکار کو تیرلگ گی بھا گئے والا اگر شکار ہے تو مصاب<br>حلال ور نہیں<br>مجھلی یا ٹیڈی کی طرف تیر بھینکا اور وہ کسی اور شکار کو جالگا تو وہ جانو رحلال ہے یا حرام<br>جس کی آ ہے تی تھی بعینہ تیرای کو گا جارہ نکہ اس کو انسان گمان کرتا تھا جبکہ وہ شکار ہے تو وہ شکار                |
| 10°4<br>10°4<br>10°4 | جب فعل اصطیاد کردیا ج ئے تو وہاں مصاب بعقد راستعداد وصلاحیت حلال ہوگا<br>سی پرندہ کی طرف تیر بچھنے کا وہ بھ گالور دوسر نے شکار کو تیرلگ گی بھا گئے والا اگر شکار ہے تو مصاب<br>حلال ورشیس<br>مجھلی یا ٹیڈی کی طرف تیر بچھنے کا اور وہ کسی اور شکار کو جالمگا تو وہ جانو رحلال ہے یا حرام<br>جس کی آ ہت تی تھی بعینہ تیرائ کو گا جا ما نکہ اس کو انسان گمان کرتا تھا جبکہ وہ شکار ہے تو وہ شکار<br>حلال ہے |

| 1179 | شکار کو تیرلگالیکن مشبقت کر کے بھا گ گیا چرمردہ ملاتو کیا حکم ہے                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.  | ا يك سوال كا جواب                                                                                     |
| 10+  | شكار ميں تير كے ملاوه كوئى زخم ہوتو شكار حلال نہيں                                                    |
| ادًا | مترة نيرام ب                                                                                          |
| IST  | شکارکو تیرلگااور براه راست زمین پرگرااورمر گیا تو وه شکارحلال ہے                                      |
| lar  | حلت وحرمت كا قاعده كليه                                                                               |
| IST  | و واسیاب جن ہے بچاؤممکن ہاور جن ہے بچاؤممکن نبیں                                                      |
| ۳۵۱  | جن اسباب سے بچاؤممکن تبییں                                                                            |
| lar  | شکار پھر پر گیا اور کھہر کی تو حلال ہے                                                                |
|      | درياني جانورجس كوتيرنگاس كازخم بإني مين نده و بانو حلال باورا گرزخم بإني مينوب جائے اور مر            |
| 100  | جائے توحرام ہے                                                                                        |
| 100  | جس جانورکو تیرکامعراض لگےاس شکارکاتکم                                                                 |
| 154  | بندوق ہے شکار کئے ہوئے جانو رکا تھم                                                                   |
|      | سنگ مرمر جوتیز دهه روالا ہے شکار پر پھینکا اوراس نے شکار کا بدن نہیں کا ٹااوروہ شکارمر گیا تو وہ شکار |
| 104  | كهايا جائے گايا نہيں                                                                                  |
| 104  | شکار پر لاٹھی یا جھٹری چینکی اور وہ مرکبیا تو حرام ہے                                                 |
| 150  | قاعده كليه                                                                                            |
| 124  | شکار کی طرف تلوار یا حچیری چینکی اوروه شکارمر گیاتو طلال ہے یا حرام                                   |
| IAA  | شکارکو تیر مارااس سے وہ زخمی ہوگیا اور پھرمر گیا تو حلال ہے یا حرام                                   |
| 129  | الجعض متأخرين كالفط نظر                                                                               |
| ۱۵۹  | شكاركوتير ماراجس تشكارك بدن كاكوني نكزاك كرّبركي وه شكارحلال بي ياحرام اقوال فقهاء                    |
| 14+  | احتاف کی دلیل                                                                                         |
| 141  | امام شانعی کی دلیل اور اس کا جواب                                                                     |
|      |                                                                                                       |

| 141   | ند کوره مسئله کی نظیر                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 145   | قاعدہ مذکورہ پرمتفرع ہونے والی جزئیات                                                         |
| 111"  | مجھلی کا کٹا ہوا جزیمجی طلال ہے                                                               |
| 1412  | بمری کی گرون بر مارااورسر الگ ہوگیا تو بہ بحری طال ہے                                         |
| ייוו  | شکار کے بدن کاوہ حصہ جوالگ نہیں ہوااور کٹ گیاا گراس کے بھر جائے کا تو ہم ہوتو وہ حلال ہے      |
| 140   | مجوی ،مربد اوروثی کے شکار کا تھم                                                              |
|       | ایک شخص نے شکار کو تیر ماراا وراس شکار میں اپنے کو بچ نے کی قوت موجود ہےا وروہ اپنے کو بچ سکن |
| ייורו | ہے کہ دوسرے شخص نے تیم مارااوراس کو ہلاک کردیا پیطال ہے پائیس اس کا ما مک کون ہے؟             |
|       | مہیے تیرنے اس شکارکو بخت زخی کرے حیز امتناع ہے ' فار دیا پھر دوسر سنتھ سے تیر مار کر بلاک کر  |
| 144   | ویا پیچلال ہے یائییں اور اس کا کوت ما لک ہے؟                                                  |
|       | ا سر میں تیرکی مید پوزیشن ہے کہ نئی نہائی ہوئیکن مذبو ن کی حیات سے اس میں زیادہ حیات ہے و آیو |
| 144   | يه چانورطال ب ياحرام                                                                          |
| 172   | شکار کی حالت تیر کلنے ہے نہ ہوح کی حیات ہے بردو مرنتھی دوسرے شکاری نے تیر مارکر حرام کر       |
|       | ویا، دوسراشکاری مملے والے کے لئے قل من ہوگا، وجد ضمان                                         |
| 147   | ملے تیرے لکنے سے زندہ رہ بنے کا امکان تھا دوسرے پر کتناطعان آئے گا                            |
| PA    | دونول زخموں ہے شکار کا مرتایا ندمر نامعلوم ہویا ند ہواں کا کیافتم ہے                          |
| HA    | سنهان نقصان اور صهان قیمت کی وجه                                                              |
| 144   | صان قيمت لحم کي دليل .                                                                        |
|       | ملے زخم کے بعد ذکا قانتیاری ہو علی تھی پھر اس نے دوسر اتیر ماراجس سے وہمر گیااب یہ شکار حلال  |
| 14.   | تېين ريا .                                                                                    |
| l∠•   | شكار ما كول اللحم اور غير ما كول دوتوں جا توروں كا جائز ہے                                    |
| IZΡ   | كتـــابُ الـــرَهـسن                                                                          |
| 121   | رېن کالغوی اورشرعی <sup>معن</sup> یٰ ·                                                        |
|       |                                                                                               |

| ۲۱     | رئن ایجاب و قبول سے منعقد ہوتا ہے اور قبضہ سے تام ہوتا ہے               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| الإيرا | امام ما لك كا تقط نظر                                                   |
| 120    | احتاف کی ولیل ،                                                         |
| 120    | ا، م ا يو يوسف كا نقط نظر                                               |
| 124    | مرتبن نے مربون پر قبضه کرلیا تو مقد رمن تام ہو گیا اور عقد او زم ہو گیا |
| 144    | رہن پرمرتہن کے قبضہ کی حیثیت ،اقوال فقہاء                               |
| 144    | ا مام شاقعی می عقلی دلیل                                                |
| 122 .  | احن <b>ف</b> کی دلیل<br>احن ف کی دلیل                                   |
| 144    | امام شافعی سے استدلال کا جواب                                           |
| IZA    | منقصو دومطلوب برتمهبير                                                  |
| 149    | مقصوداصلی برتمهیدی دوسری کزنی .                                         |
| IA+    | تمبيدات بربنی ايک مسئد                                                  |
| JA+    | سوال مقدر كاجواب                                                        |
| IAI    | سوال مقدر كاجواب                                                        |
| IA!    | ا مام شافعی کے استدلال عقلی کا جواب                                     |
| IAY.   | ر این کس چیز کے بدلے بول ہے                                             |
| IAY    | رئین دین مضمون کے بدلے میں ہوتا ہے                                      |
| IAP"   | اعیان مضمونہ کے بدلے بھی رہن ہوتا ہے یانہیں                             |
| IAP"   | سوال مذكوره كاجواب                                                      |
| IAT    | ايك اشكال كا جُواب                                                      |
| IΑrr   | اعیان مضمو تدمیں اصل قیمت واجب ہے                                       |
| IAm    | مر ہونے شی مرتبن کی صنع <sup>ہ</sup> میں داخل ہے ہیں مقدار میں داخل ہیں |
| 1/40   | امام زقركا نقط نظر                                                      |
|        |                                                                         |

| ۱۸۵  | ا مام زقر کمی ولیل                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IAY  | احناف کی ولیل                                                                                   |
| rAt. | امام زقرٌ کے استدلال کا جواب                                                                    |
| IAZ  | ر بن ہے مرتبن کا حق ا دانبیں ہوتا بیکہ مرتبن کا مال محفوظ رہتا ہے                               |
| IAZ  | مرتبن دین کا مطالبه کرے تو ربن کا خاضر کرنالا زم ہے                                             |
| IAA  | مرتبن نے رہن کوحاضر کر دیا تو را ہن کواولاً قرض کی ادائیگی کا تھم دیا جائے گا                   |
| ŀΛΛ  | مرتبن نے رابن سے قرض کا مطالبہ اس شہر میں کیا جس میں عقد نہیں ہواتھ تو کیا تھم ہے               |
|      | را بن نے عادل کو کہا کہ مرہون کو چے دے لبذارا بن کا تھم مطابق ہونے کی وجہ ہے نفتراوراد حاردونوں |
| 149  | كوشامل بموكا                                                                                    |
| 1/4  | را ہن مرتبن کومر ہونہ کے بیچنے کی اجازت دیدے تو کیا تھم ہے                                      |
| 19+  | رئن کے غلام کوسی نے تل کردیا تو کیا تھم ہے                                                      |
|      | را بن نے مرہون کوعادل کے پاس رکھ دیااس کواپنے غیر کے پاس و دلیت رکھنے کی اجازت دیدی             |
| 191  | توكياتكم ہے؟                                                                                    |
| 191  | عادل اینے عیال کے پاس ود بعت رکھ کر غانب ہو گیا تو کیا تھ ہے                                    |
| 197  | جس کے پاس عاول نے وولیت رکھی رہن ہےا نکار کروے تو کیا تھم ہے؟                                   |
| 191  | مرتبن ربن کوکب تک اپنے یاس رکھ سکتا ہے؟                                                         |
| 191" | مسائل ثلثه كي وضاحت                                                                             |
| 191" | تين مسائل كالتذكره                                                                              |
| 197  | مرتبن رہن ہے نفع اٹھا سکتا ہے یانبین                                                            |
| 192  | مرتبان کیلئے رہان کے بیچنے کا حکم                                                               |
| 192  | مرتبن رئن کی کن کن لوگول سے حفاظت کراسکتا ہے                                                    |
| 194  | مرتبن کے لئے رہن میں تعدی کا تھم                                                                |
| 194  | مرتبن کیلئے رہن کے استعمال کا حکم                                                               |
|      |                                                                                                 |

| 194           | مرہونہ آلوار کو گلے میں لڑکا نے کا تنکم                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 194           | مرتبن كيلئة مرجون التكوشي ميننية كالقلم                                                    |
| 194           | مر ہونے تی کی حفاظت کی اجرت کس پر ہے                                                       |
| 19A           | کون کوئی چیزیں اصلاح وابقا <sup>و</sup> کے باب ہے ہیں                                      |
| 199           | جو کا م از باب حقاظت ہے وہ مرتبن کے ذمہ ہے                                                 |
| 199           | امام ابو يوسف كانقط نظر                                                                    |
| <b> </b> ***  | مر ہونہ بھا گے ہوئے غلام کو واپس لانے کی اجزت مرتبن پر ہے                                  |
|               | رئن کی قیمت قرض ہے زیادہ ہوتو مرتبن کے ذمہ بقدر مضمون ہے اور را بن کے اوپر مضمون کی        |
| <b>***</b>    | زیادتی بهتر ہے                                                                             |
| ř··           | ایک اشکال کا جواب                                                                          |
|               | زخم کا ملای اور پینسی بھوڑ ہے کا ملائ اورام اض کا ملائ اور جنایت کا فعد میضمون اورامانت پر |
| <b>!*</b> !   | تقتيم ہوگا                                                                                 |
| <b>**</b> 1   | خراج کس پر ہے                                                                              |
| ***           | عشررا ہن پر ہے یا مرجن پر                                                                  |
| <b>*</b> **   | را بن نے مرتبن یا مرتبن نے را بن کی طرف ہے کوئی چیز اوا کر دی تو میہ تطوع ہے               |
| rot"          | ا قوال فقيهاء                                                                              |
| <b>[*</b> -1* | بابمايجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز                                                 |
| <b> </b> *+ * | ربهن مشاع كأحكم ،ا تول فقهاء                                                               |
| <b>[**]*</b>  | احناف کی دومری دلیل                                                                        |
| r•۵           | مشاع كارئن مطنقة ناجاتز ہے                                                                 |
| <b>r•</b> 4   | رېم شام کواز کې دود سيل<br>رېم ن م کواز کې دود سيل                                         |
| r• y          | مشيوع طارئ كالمكم بمجمل بالمستماء                                                          |
| <b>*</b> *∠   | ميل دليل<br>ميلي دليل                                                                      |
|               |                                                                                            |

| - ۲•۸         | کن چیز وں کورئبن رکھنا درست نہیں                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| r+4           | امام ابومنيغه كانقط نظر                                                                   |
| <b>r</b> + 9  | در خدت کوز مین کیساتحدر بمن ر کھنے کا تھم                                                 |
| <b>r</b> !+   | ورخت رئن ركھااور پھل كاذ كرنيس كيا آيا پھل رہن ہوگا يائيں؟                                |
| . <b>*</b> 1* | ز بین ، کھر اور گاؤں کے رہن میں بود ہاور تمارت بھی داخل ہوں گے                            |
| 1711          | مر ہون کا کوئی ستحق نکل آئے تو کیا تھم ہے                                                 |
| rii           | كون كون نى چيزيں رہن كيلئے مانع اور ركاوٹ ہيں                                             |
| rir           | كن كن اشياء كاربن درمست نبيس                                                              |
| rim           | مضمون بغيره كارئ بمحى درست نبيل!                                                          |
| rim           | مضمون بعینها کے بدلے رہی درست ہے                                                          |
| ria           | ربهن بالدرك باطل اور كفالت بالدرك جائلا ہے وجہ فرق                                        |
| ria           | مشتری نے وجوب سسے پہلے دمن پر قبضہ کرلیا پھڑ ہانک ہو گیا تو منمان نہ ہو گا                |
| 114           | وین موعود کے بدلے رہن کا حکم                                                              |
| ۲۱∠           | بیج سلم کے رأس المال ، نیچ صرف کے تمن اور مسلم فیہ کے بدیے ربن کا حکم                     |
| ř14           | عبعے کے بدیے رہن کا تھم                                                                   |
|               | بیج الصرف کے تمن کے بدلے اور راکس المال کے بدلے ربن کھا گیا ابھی مجلس متحد تھی کہ مرہونہ  |
| FIΛ           | شی ہلاک ہوگئی تو بیع 'صرف اور بیع سلم کوتا م شار کیا جائے گا                              |
| <b>P19</b>    | مسلم فید کے بدلے رہن ہلاک ہوجائے تو تیج سلم باطل ہے                                       |
|               | مسلم اليداوررب السلم نے بيج سلم كونىخ كرديا اورمسلم فيہ كے عوض ربن تفاتو ربن رأس المال كے |
| <b>119.</b>   | . عوض بوجائے گا                                                                           |
| ***           | اگرتفائے کے بعدمر ہون ہلاک ہوجائے توسلم فیہ (غلہ )کے بدلے ہلاک ہوگیا                      |
| 114           | مسئله مذكوره كي أيك مثال                                                                  |
|               |                                                                                           |

|      | نلام کوشراء فاسد کیساتھ خریدااوراس کانٹمن اوا کر دیا مشتری کوحق ہے کہنٹے کورو کے رکھے تا کہٹن |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| rr•  | وصول كر                                                                                       |
| rri  | حر، مدير، مركا تنب، ام ولد كوليطور رئن ركھنے كا تھيم                                          |
| 441  | جن چیزوں کے بدلے رہن رکھنا جائز نہیں                                                          |
| rrm  | مسلمان كيك شراب رئبن دكھنا اورشراب كاربن قبول كرنا جائز نبيس                                  |
| rrm  | مروار کھوئاک رکھنے کا تھم                                                                     |
| ***  | آ زاد ،شراب ،مردار کا بہلے ہے علم نہ ہوان کے رہن کا حکم                                       |
| rra  | ہا ہے صغیر کے مال کورئن کے طور پررکھ سکتا ہے یا نہیں                                          |
| rra  | وجه فرق ، اقول فقها ،                                                                         |
| 771  | بچے کے مال کور بمن رکھنا درست ہے تو ربمن کے احکام جاری ہوں گے                                 |
|      | باب اوروسی بئتے کے مال کواپے قرض خواہ کے ہاتھ جے ویت و مقصد حاصل ہوجائے گا اور ہاب            |
| rry  | اوروصی دوتوں بیجے کے لئے ضامن ہو نگے                                                          |
| 11/4 | باپ بے کے مال کواپنے پاس اور کسی دوسرے کے پاس رہن رکھ سکتا ہے                                 |
| TTA  | وصى اينة پاس رئبن ركھ سكتا ہے يانبيس                                                          |
| 779  | وصی کے لئے بیٹیم کی ضرورت میں قرض لیگراس کے بدیلے بیٹیم کاس مان رہن رکھنے کا تکم              |
| 444  | وصی کے لئے بیٹم کے مال میں تجارت کیلئے رہن رکھنے اور رہن قبول کرنے کا حکم                     |
| 779  | باپ نے بیچے کے ماہ ن کور بمن رکھا بچہ بالغ ہو گیا بغیرادا نیگی قرض ربمن واپس نبیں لے سکتا     |
| 1174 | باب كااية قرض كے بدلے بچے كے سامان كوبطور رئىن ركھنے كا حكم                                   |
| rr*  | باپ کیلئے اپنے اور بچے کے قرض دونوں کے بدیے بچے کا سامان رئین رکھنے کا تھم                    |
|      | وصی نے بچر کیئے قرض کیئراسکا سامان رئن رکھا بھر بچہ کی ضرورت کیلئے مربون کومستعارلیا آغاق     |
| rm   | ے مرہون وصی کے پاس ہلاک ہوگیا تو رہے کے مال سے ہلاک ہواوصی پر پچھ لازم نہیں                   |
| ا۳۲  | صورت مذکورہ میں مرتبن کا قرض کس پرسے۔                                                         |

**۲**/۲

|             | اگروسی نے مرہون کو فصب کر کے اپنے استعمال میں لایا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تو وصی پر مرہون |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr         | کی قیمت کا ضمان ہے                                                                      |
| ttt         | جب قیمت ہے قرض ادا کیا جائے اس کی گنٹی صورتیں ہیں اور کیا کیا حکم ہے                    |
| rrr         | قرض کی ادائیگی کاوفت آئے ہے پہلے مرہون کی قیمت کوکہال رکھا جائے                         |
| rrr         | وصی بیچے کی ضرورت میں اس کا سامان استعمال کرسکتا ہے                                     |
| *****       | مرہون وصی کے قبضہ سے ہلاک ہوجائے تو وصی مرتبن کیلئے ضامن ہے                             |
| rra         | درا ہم ودنا نیرمکیلی اورموز ونی چیز ول کوبطورر بن رکھنا درست ہے                         |
| 110         | اشیاء کواپی جنس کے بدیے رہن رکھنے کا حکم اقوال فقہاء                                    |
| rmi         | عیا ندی کے لوٹے کا رہن رکھنے کا جھم ءا تو ال فقہاء                                      |
| 172         | صاحبین کی دلیل                                                                          |
| <b>FF</b> Z | امام ابوصنیفه کی دلیل                                                                   |
| የተለ         | امام صاحب اورصاحبین کے اختان ف کی بنیادا کی اورمسئلہ پر ہے اس مسئلہ کی وضاحت            |
| 7119        | مرہون نوٹے میں ہلاک ہونے کی بجائے کوئی نقص بیدا ہو گیا تو اس کا کیا تھم ہے اتو ال فقہاء |
| 1174        | امام محمد كانقط نظر                                                                     |
| rini.       | امام محد کے استدلال کا جواب                                                             |
| trt         | مذكوره مسئله كي تتيسري صورت                                                             |
| ۲۳۳         | مذكوره مسكله كى دوسرى صورت                                                              |
| rm          | امام ابو بوسف كالقطر تظر                                                                |
| trr         | امام ابو بوسٹ کی ولیل                                                                   |
| rra         | امام محرّ کے قول کی تفصیل مبسوط میں ملاحظہ فرمائیں                                      |
| ۵۳۲         | غلام اس شرط پر بیجا که مشتری اس کے باس کوئی معینہ چیزر کھے توبیہ جائز ہے                |
| ተሮዝ         | استخسانی دلیل .                                                                         |

كفيل مجلس ميس حاضر ہوا در رہن معین ہوتو اس کا تحکم

| -/ -        |                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٣٧         | مشتری مرہون کوسپر دکرنے ہے رک جائے تو کیا تھم ہے                                                                                        |
| rr2         | بالع پر جرب يائيس                                                                                                                       |
|             | دراہم کے بدلے کپڑاخریدا ہو نئع ہے کہا کہ اس کپڑے کورو کے رکھ یہاں تک کہ میں کپڑے کے شن                                                  |
| የሮሽ         | ادا کردوں تو سے کپڑار ہن ہے                                                                                                             |
| rሮአ         | ا م م زفر کا نقطه نظر                                                                                                                   |
| rrq         | فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                  |
| ۲/۲9        | د و غلامول کور بهن رکھنے کا حکم                                                                                                         |
|             | را ہن دونوں چیز ون میں ہے ہرا یک کی تعیین بھی َ مردے کہ بیاتنے ، ل کے بدلے رہن ہے تو کیا                                                |
| ta•         | عَكُم مِوكًا                                                                                                                            |
| rai         | ایک شی کودوآ دمیوں کے قرضوں کے بدلے رہن رکھا تو کیا تھم ہے                                                                              |
| rar         | اگررہن میں دونوں مرتبن باری مقرر کرلیں تو کیا تھم ہے۔                                                                                   |
|             | مرہون ہداک ہوجائے تو وہ اپنے دین کے مطابق ضامن قرار دیئے جائیں گے                                                                       |
| rar         |                                                                                                                                         |
| ram         | را بمن نے ایک کا دین ادا کر دیا تو پوری گھڑی دوسرے کے پاس ربمن رہے گئ<br>مدة طریق میں مراس میں میں میں میں میں میں میں کردیکڑ           |
| 101         | د وقرض خوا ہوں گا ایک آ ومی کے پاس رائن رکھنے کا حکم<br>سبر در صدر معمد میں میں میں میں میں ایس میں |
|             | دوآ دمیوں میں سے ہرایک نے بینہ قائم کئے کہ جواس کے قبضے میں غدم ہےوہ میں نے رہن رکھ تھ                                                  |
| tar         | اوراس پر قبصنہ کیا تھا تو یہ باطل ہے                                                                                                    |
| raa         | وہ غلام ان دونوں کیلئے رہن ہے یا نہیں                                                                                                   |
| ۲۵۵         |                                                                                                                                         |
| ray         | عُلام را بن کے قبضہ میں تو کیا تھم ہے                                                                                                   |
| 101         | را ہن فوت ہوج ئے اورغلام دونوں کے قبصہ ہیں ہوتو قاضی کس کے حق میں فیصلہ دیگا                                                            |
| <b>7</b> 0∠ | استحسانی دلیل                                                                                                                           |
| <b>1</b> 0A | باب الرهن الذي يوضع على يد العدل                                                                                                        |
| ran         | عادل کے پاس رئین رکھنے کا تھم ، اقوال فقہاء . • • ،                                                                                     |
|             |                                                                                                                                         |

| ra¶                            | را بن اور مرتبن بیں ہے کسی کو دوسرے کاحق باطل کرنے کی اج زیبیں                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ra4                            | عاول را بن یا مرتبن کے حوالہ کرئے ہے ضامن ہوگا                                               |
|                                | عادل نے کسی ایک کو ( را بمن یا مرتبن کو ) ربمن دیدیا اور اس نے ہلاک کر دیا تو عادل پر اس کی  |
| 1,4+                           | قیمت کا ضمان واجب ہے                                                                         |
|                                | قاضی نے عادل کے پاس قیمت رہن رکھ دی اور را بن نے مرتبن کا قرض ادا کر دیا تو قیمت کس کی       |
| ***                            | يمو كي                                                                                       |
| PHI                            | را بن کا مرتبن یاعا دل یا کسی غیر کوهلول اجل پر ربن کے بیچنے کا وکیل بنانا کیسا ہے؟          |
| 777                            | وكالت كى عقدر بن ميں شرط ہوتو را بن وكيل كومعز ول نبيں كرسكتا                                |
| 777                            | را من مطلقاً بين كاوكيل بنائے كاتحكم                                                         |
| ryr .                          | مرتبن وکیل کومعز ول کرسکتا ہے یانہیں                                                         |
| rym                            | را بن کی موت پروکیل معز ول نبیس ہوگا مرتبن و کیل کومعز ول نرسکتا ہے یانبیں                   |
| ryr                            | وکیل ور شد کی عدم موجود گی میں بھی رہن کو چھ سکتا ہے                                         |
| <b>1</b> 41″                   | وکیل کے مرنے ہے و کالت ختم ہو جا لیگی و کیل کا دارث یا وصی قدیم مقدم نہ ہوگا                 |
| 240                            | مرتبن را ہن کی منا مرمون کونے سکتا ہے                                                        |
| 242                            | ادائے وَین کا ولت آجائے اور وکیل مرہون کے بیچنے ہے اٹکار کر دے تواس پر جبر کیا جائے گا       |
| 444                            | ند كوره مسئله كي نظير                                                                        |
| FYY                            | اگر عقدر بن میں و کالت مشروط نه بهو بلکه بعد میں وکیل بنایا تو اس پر جبر کیا جائے گایا نہیں  |
| ryz                            | عادل نے مربون کو نیچ دیا تو وہ ربن سے خارج ہو گیا اور ٹمن اس کا قائم مقام ہوکر ثمنِ ربن ہوگا |
|                                | مرہون غلام کو کی نے لک کیا جس کی وجہ سے اسپر قیمت کا ضان واجب ہوا تو اس ضان کومرہون شار      |
| rya                            | كياجائے گا                                                                                   |
| فيمرسو <i>ا</i> ن<br>في مرسوان | عادل نے حسب و کالت اداءِ وین کے دفت مرہون کوفروخت کیاا ورثمن مرتبن کو دیدیا پھرکو کی شخص     |
| TYA                            | میں مستحق نکل آیا تو کیا تھم ہے '<br>میں مستحق نکل آیا تو کیا تھم ہے                         |
|                                |                                                                                              |

|              | التحقاق کے بعد میدو یکھا جائے بیتے مرہون موجود ہے یا ہلاک ہوگئی ہے، دونوں صورتوں میں            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>119</b>   | كياتكم ب                                                                                        |
|              | مستحق کواختیار ہے کدرائن ماعادل ہے جس کو جاہے ضامن بنائے ، نیج دونوں میں                        |
| 144          | ورست ہے                                                                                         |
| 12.          | مستحق نے عادل ہے صان لیا تو عادل کو کتنے اختیار حاصل ہیں                                        |
| <b>Y</b> 41  | بیج مرہون مشتری کے قبضہ میں ہوتو مستحق کوحق ہے کہ وہ مشتری کے قبضہ سے لے لے                     |
| 121          | عادل کو بچائے کیلئے عادل کو دوا ختیارات دیئے گئے ہیں                                            |
| <b>r</b> 4.r | مشتری نے ثمن مرتبن کو دیا تو مشتری ما دل پررجوع نبیس کرے گا                                     |
|              | اگروکالت کی شرط رہن کے بعد ہوئی ہواور عاول نے مرہون فروخت کر کے ٹمن مرتبن کے حوالہ کر           |
|              | دیا پھرکسی نے استحقاق کا دعوی کیا جس ہے عادل کوٹنان ادا کرنا پڑا تو عادل بیتاوان را بن ہے       |
| 121          | وصول کرے گانہ کہ مرتبن ہے                                                                       |
|              | غلام مرہون مرتبن کے قبصنہ میں ہلاک ہوگیا چھرکوئی مستحق نکل آیا تومستحق کوحق ہے جاہے تو را بن کو |
| rz/          | ضامن بنائے جا ہے مرتبن کو                                                                       |
| <b>12</b> 1  | مرتبن كوضامن بنايا تؤوه رابهن پررجوع كريگا                                                      |
| t45          | قاضى بغداد كے سوال كى تقرير                                                                     |
| 145          | جواب کی تقریمی                                                                                  |
| 144          | باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره                                              |
| <b>1</b> 22  | را ہن کا مرہونہ چیز کومرتہن کی اجازت کے بغیر بیچنے کا حکم                                       |
| 122          | را ہن نے مرتبن کا دین اوا کر دیا تو بھیج جائز ہے                                                |
| ľΔA          | مرتبن بیج کی اجازت دیدے تو مرتبن کاحق مرہون کے بدل کی جانب منتقل ہوجائے گا                      |
| rΔΛ          | را ہن نے دین ادائیں کیااور مرتبن نے نیچ کی اجازت نیس دی تو نہ ہوگی                              |
| 1/4          | مرتبن کے نئے کرنے ہے بیج نئے ہوگی یانہیں                                                        |
| rA+          | مرتبن کی اجازت کے بغیر را بن مر ہون کو فروخت کر دے تو بیع موقو ف ہوگی                           |
|              |                                                                                                 |

| ľAl                                           | تیج کے بعدد و ہارہ نیچ کی اور مرتبن نے اجازت دیدی تو بیچ اول کا حکم                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| tAl                                           | د وتول صورتوں میں وجہ فرق                                                               |
| FAF                                           | را بن نے عبدم بهون کوآنداد کردیا تو آزاد بهوگایا نبیس ، اتوال فقهاء                     |
| M                                             | احناف کی دلیل                                                                           |
|                                               | را ہن کے آزاد کرنے سے ملایت زائل ہوجائے گی اوراس کی وجہ سے مرتبن کا قبعنہ بھی زائل ہو   |
| <b>f</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | جائے گا                                                                                 |
| tAp                                           | غلام کے آزاد ہونے مربن کا قرض کیسے وصول کیا جائے گا                                     |
| ran                                           | را بن غریب ہوتو غلام اپنی قیمت میں سعی کرے گا                                           |
| tΔ∠                                           | غلام نے بنی کمانی مرتبن کوا دا کی اس کار جوع را بن برکرے گا                             |
| ተላለ                                           | ا مام الوحديث في الفط نظر                                                               |
| t/A 9                                         | دوسرى اورتيسرى معورت مين قرق                                                            |
|                                               | مولی نے غلام کوآ زاد کیا عتق کے بعد آقاقر ارکرتا ہے کہ میں نے اس غلام کوفد ل کے پاس رہن |
| r9+                                           | رکھا تھااورغلام مولی کی تکذیب کرتا ہے مولی کا اقر ارتیج نہیں ہوگا                       |
| r9+                                           | را بن کا مرہون غلام کو مدیر بنانے کا حکم                                                |
| 191                                           | را ہن غریب ہوتو مد براورام ولد جمیع وین میں مرتبن کیلئے سعی کریں گے                     |
| <b>797</b>                                    | مد براورام ولد کب سمی کریں گے دین حالی ہویا دین مؤجل                                    |
| rgm                                           | رائن نے مرہون کو ہلاک کردیا تواعماق والاحکم ہے                                          |
| ram                                           | اگرمر ہون کوکوئی اجنبی ہلاک کر دے تو ضال کا تصم مرتبن ہے                                |
| ram                                           | اگرمر ہون مرتبن کے پاس ہلاک ہوجائے تو کیا تھم ہے                                        |
| <b>143</b>                                    | مر ہون کومر جن ہلاک کر دے اور دین مؤجل ہوتو کیا تھم ہے                                  |
| 193                                           | مر ہون کومر بہن نے ہلاک کی اور اس مر ہون کی قیمت گھٹ <b>جائے تو کیا تھے۔</b>            |
| rer                                           | مرتہن مرہون کورا ہن کے پاس عاریۃ رکھدے تو کیا حکم ہے                                    |
| <b>19</b> 4                                   | مرتبن كاقبصنه ثم موكميا توعقدر بن باقى رہے گا يانبيس                                    |

|              | اگر مرتبن کارائن کی اجازت ہے اور رائبن کا مرتبن کی اجازت سے اجبنی کے پاس عاریت          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>19</b> 1  | ر کھنے کا حکم                                                                           |
|              | را ہن اور مرتبن میں ہے کی نے دوسرے کی اجازت ہے اجنبی کومر ہون فروخت کر دیا یا اجار ہ پر |
| <b>19</b> 1  | ویدیایا بهبرویاتو کیاتکم ہے؟                                                            |
| 199          | مرتبن نے مرہون کورائن سے عاریت پرلیااوروہ ہلاک ہوگیا تو ضمان کس پر ہے؟                  |
| <b>1</b> "++ | را بهن کا مرتبن کواستعال کرنے کی اجازت دینے کا حکم                                      |
| <b>1</b> ″++ | کسی ہے کیڑاعاریت پرکیکربطور رہن رکھنے کا حکم                                            |
|              | معیر نے ایک معین مقدار کے بدیے رہن رکھنے کی اجازت دی تو اس مقدار معین ہے زائد کے        |
| 1"+1         | بدلے رہن رکھنے کی اجازت تہیں                                                            |
| r•r          | معیر کامتعین جنس یامتعین مرتبن یامعین شبر کی قیدا گائی تو کیاتیم ہے                     |
| <b>r**</b>   | معير مرتبن كوضامن تفهراسكتا ہے يانبيں                                                   |
| <b>r</b> •r  | مر ہون کو کو تی عیب بہنچا تو اسی حساب ہے قرض ساقط ہوگا                                  |
| P*• [*       | را بهن غریب ہوجومر ہون کوچھٹرائے سے عاجز اور مجبور ہوتو کیا تھم ہے؟                     |
| ٤            | مستعار کپڑ ارا بن کے پاس رہن رکھنے ہے بہلے یار بن چھڑانے کے ہلاک ہوگیا تو صان ہے        |
| r+0          | يا نييل                                                                                 |
|              | معیاد دیمیری دیت رئن یا رئن ہے پہلے یا رئن چیز انے کے بعد احتلاف ہوتو کس کا قول         |
| T+0          | ، معتبر به وگا                                                                          |
|              | معیر اورمستغیر رہن کی مقدار جس کے بدلے رہن رکھنا تھاا ختلا ف ہوجائے تو کس کا قول        |
| <b>P+4</b>   | معتبر بوگا                                                                              |
| <b>5-1</b>   | مستعير كيلئے مستعاركودين موعود كے بدلے رئن ركھنے كائتم                                  |
| r+Z          | عاریت غلام کومعیر آ زاد کردے تو کیا حکم ہے .                                            |
| P*A          | غلام باچو پایدکومستعارلیارئن رکھنے کے لئے اوران سے خودانقاع کر لیو کیا تھم ہے           |
| ۳•۸          | مستغير كيلئة مرجون كوچيشرا كراستعال كرنے كيا تلكم ہے؟                                   |
|              |                                                                                         |

| f*+ 0         | مستعير كالتي شميل بيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P*+ 9         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P"1+          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>!</b> "!!  | the state of the s |
| mir           | ماهبین کی دلیل<br>صاحبین کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b> </b>      | ا مام ابوجنیفه کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mm            | مر ہون نے را بن یا مرتبن پر جنایت کی اور مر ہون کی قیمت دین سے زیادہ ہے، عظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | امیانلام رہن رکھاجس کی قیمت دین کے مساوی تھی پھر قیمت کم ہوگئی پھر دوبارہ بہلی حالت برآ گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ساس           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MID           | تو گیا تھم ہے۔<br>معان کی لیما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PTT           | احناف کی دلیل<br>مربر گذرید قرف میزنید به میزان میزان میزان میزان از میزان میدگاجسیر مهاری ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1</b> 11/2 | بھاؤ <u>گھٹنے ہے قرض</u> ساقط نبیں ہوتا تو مرہون پورے قرض کے بدلے رہن ہوگا جیسے <u>بہلے</u> تھا<br>ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r12           | مرتبن را بهن ہے کچھ واپس تبییں لے گا<br>سرتبن را بهن ہے کچھ واپس تبییں لے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r ( <u>_</u>  | سوکے بدلے ہزار کو وصول کرنے والانہیں کہیں گے<br>تعریب میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | را بن نے مرتبن کومر بہون کے بیچنے کا حکم دیا اور اس نے فروخت کر کے وہ سورو پاپنے پاک قرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| f*IA          | میں رکھ لئے تو بقیہ بدستور را بہن کے ذ مہ برقر ار ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MIA           | مرجون غلام کوکوئی دوسراغلام فل کردے تو کیا تھم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1119          | امام محمد کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rr•           | شیخین کی دلیل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1</b> "1"+ | نلام مر بون کی قیمت پہلے زیادہ تھی بعد میں کم ہوگئی اس کوسی ندم نے قبل کردیہ جس کی قیمت اسی ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | فی الحال قیمت کے برابر ہے تو قاتل غلام مرتبن کودیاج ئے گایا تہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mri           | مرہون غلام کسی کوخط ۽ قتل کروے جنایت کاضمان کس پرلازم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۲ſ           | مرتبن فدید سے سے اٹکار کر دے تو کیا تھم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mrr           | مرہون کا بچیسی انسان کولل کر دے یا مال ہلاک کر دے وحثان کس برہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|             | ندام مرجون نے کی کا مال بلاک کردیا جوندا مسمرجون کی قیمت ہے کم نبین برابریاڑیو دہ ہے تو کیا |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| rtr         | خَلَم ب                                                                                     |
|             | غلام کو بیجنے ہے جو تمن ملاہے صاحب رین کا قرض ادا کر کے کھی نے جائے تو اس کے ساتھ کیا       |
| 17          | كياجائ                                                                                      |
|             | نلام کا قرض مرتبن کے قرض ہے کم ہوتو مرتبن کا قرنس نلام کے قرض کے بقدر ساقط ہو               |
| ۳۲۴         | جائے گا                                                                                     |
| rra         | ہا ہے۔<br>ایسے غلام کور بمن رکھا جس کی قیمت قرض سے زیادہ ہے نصف مضمون بقید نصف اوانت ہے     |
| FFY         | مر ہون بچید کی جنایت کا صان مرتبن مرلازم نہیں                                               |
| 772         | مرتبن فدیدو ہے ہے انکار کرے اُسررا ہن نے فدیدادا کیا تو کیا تھم ہے                          |
| 777         | مرتبن نے فعد میدادا کیا حالا تک را ہن موجود ہے تو مرتبن متبرع ہے                            |
| 779         | ر بهن کے مرے نے بعدال کا وصی مرہون نے کی کر مرتبن کا قرض ادا کر دے                          |
| <b>7</b> 79 | را بن کا کوئی وصی نہ ہوتو تاضی اس کا وصی مقرر کردے اور مر ہون کی بیٹے کا تکم کرے            |
|             | میت پر بہت ہے قرنش ہوں وصی بے بعض تر کہ کوایک قرنش خواہ کے پاس رہمن رکھا، جا مَزہے          |
| <b>mm</b> + |                                                                                             |
| <b>mm</b> • | وصی نے میت کے سی شخص پر قرض کے بدلے رہن لیا تو جائز ہے                                      |
| الله        | جوچيز بين کال بن سکتي ہے وہ ربئن کال بھی بن سکتی ہے                                         |
|             | ر، بن نے دس درہم قرض کے بدیے بری رہن رکھی جس کی قیت بھی دس درہم ہے اور وہ بکری              |
| ٣٣٢         | مرتبن کے پیس بلاک بوگئی تو مرتبن کا قرض ساقط بوجائے گا                                      |
| ٣٣٢         | قبضہ ہے پہلے ہواک ہوجائے تو نہیے ختم ہوجاتی ہے                                              |
| rrr         | رہن کی برطور ی را من کی ہے                                                                  |
| rrr         | جو چیز تا بع ہو جب تک وہ محض تاج ہے اس کے مقالبے میں شمن نہیں ہوتا                          |
| mmh         | بیر قاعد ہ کلیے تی مسائل سے حل میں معاون ہے                                                 |
|             |                                                                                             |

| 7                         | 6                                 | 16 17 . 6                        |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| ت دید و به او مرتبن برضان | ہے دودھ دو ہے اور پینے کی ا جاز ر | ا کررائن مرجن نومر ہونہ بلر ک په |
|                           |                                   | , , , ,                          |

|             | ا کررا ای مران کوم بهونه برق سے دودھ دو ہے اور سے ق اجازت دے دیے و مراتن پر صفال             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| rrs         | نېيىل بوگا                                                                                   |
|             | را بن نے بمری نبیں مچھڑائی کہ مرتبن کے پاس بلاک ہوگئی تو قرنس کو بکری اور جودووھ بیااس پر    |
| rrs         | تقتیم کیاجائے گاتو قرض کی جومقدار بحری کے بدلے آئے گی وہ س قط ہوجائے گ                       |
| rry         | ر ہن اور دین میں زیاد تی کا تھکم                                                             |
| <b>rr</b> 2 | امام ابو بوسف کی دلیل                                                                        |
| TTA         | طرفین کی دلیل                                                                                |
| ٣٣٨         | طرفین کی طرف ہے امام ابو یوسٹ پراعتراض                                                       |
| mmq         | ر من ميں زيادتی کا حکم                                                                       |
| 44/44       | غیرارادی زیادتی اس کے مقصود ہونے کی وجہ سے یوم فکاک کی قیمت معتبر ہوتی ہے                    |
|             | رائن نے ایساغلام رکھاجس کی قیت ہزار ہے پھراس کی جگہددوسراغا، ماتن ہی قیمت کارکھاتو مرتبن     |
| וייוייין    | جب تک پہلے کولوٹا ندوے پہلار ہن ہے اور دوسرا ثلام انانت ہے                                   |
| ۲۳۲         | تجد بید قبصنه کی شرط ضروری ہے کہ بیں                                                         |
| f/r         | ابراء میں مرجون مرجن کے پاس بلاک ہونے سے صفال نبیں ہے                                        |
| 1           | ند کوره حیا رصورتول میں عورت پر صفال نیس                                                     |
| ه۳۳۵        | ند کور وصورت میں صان واجب ہے                                                                 |
| rrs         | ابرأو اورابقاء كے درمیان وجه قرق                                                             |
|             | ایک شخص اینے دین کا حوالہ کر دیا اور ال مدید نے قرض ادا کر دیا ابھی مرتبن نے مر ہون را بن کو |
| <b>M</b> 72 | والبسنبيس كياتها كهوه ملاك بهوكياتو قرض ساقط بوگااورمخال عليه كادابس كرناضروري بهوگا         |
|             | را ہن اور مر ہون دونوں اتفاق کرلیں کے قرض نہیں ہے اب مر ہون مرتہن کے پاس ہا۔ ک ہوجائے تو     |
| <b>r</b> 12 | مضمون بالدين ہوگا                                                                            |
|             |                                                                                              |

|   | NE . | • |   |  |
|---|------|---|---|--|
| • |      |   |   |  |
|   |      |   |   |  |
|   |      |   |   |  |
|   | •    |   |   |  |
|   |      |   |   |  |
|   |      |   | • |  |
|   |      |   |   |  |
|   |      |   |   |  |
|   |      |   |   |  |

# كتباب احيباء المموات

#### ترجمه سيكتاب احياء موات كيان يس

تشری اکثر شراح نے کتاب انگرادیت اوراحیاءالموات کے درمیان وجه مناسبت بیدذ کر کی ہے کہ اس میں بھی بہت ہے احکام مکروہ اور غیر کر وہ بیں بگریدوجہ مخدوش ہے کہ ما ہو ظاہر ۔

علامہ مینی نے وجہ مناسبت بید ذکر کی ہے کہ اس کتاب میں موات کا ذکر ہے جونا قائل انتفاع ہے اور سونا نیا ندی ریٹم بھی ناقا بل انتفاع ہونا فقط انتفاع ہونا فقط انتفاع ہونا فقط مردول کے لئے جسم ف اتن بات ہے کہ موات کا ناقا بل انتفاع ہونا از راہِ عادت ہے اور اشیاء مذکورہ کا ناقا بل انتفاع ہونا شرعی انتہارے ہے۔

• قسلت وجمناسبت بي جى جوسكتى بكدان دونوس كاخشاا قولت انسان كى فرادانى به مكا جوظاهر اس كى وجمشر وعيت به عديث ب "من احبى ارضا ميتة فهى له " اوراسكاسب بقاءِ مقدر كالعنق باوراس كالتكم في كاما لك جونااس زمين كاجن كاس احياء كياب ب

موات دراصل اس حیوان کوکہا جاتا ہے جومر گیا ہو پھراس زمین کوجس کا کوئی مالک شہروا دروہ تا قابل انتفاع ہو۔ حیوان کی موت کے ساتھ تشہید دیتے ہوئے موات تام رکھدیا گیا ہے اور احیاء سے مراو با متنب رعرف تصرف وانتفاع ہے مثلاً زمین پر عمارت بنادی یااس میں کاشت کی یا درخت لگائے۔

# ارض موات کی شرعی تعریف

قال الموات مالا ينتفع به من الاراضى لا تقطاع الماء عنه اولغلبة الماء عليه اوما اشبه ذلك ممايمنع الزراعة سمى بذلك لبطلان الانتفاع به

ترجمہ قدوری نے فرمایا موات وہ زمین ہے جس سے انتفاع نہ کیا جاسکے اس سے پانی کے منقطع ہونے کی وجہ سے یا اس کے اوپر پانی کے خلبہ کی وجہ سے یا اس کے اوپر پانی کے خلبہ کی وجہ سے یا جواسکے مشابہ ہوان چیزوں میں سے جوزراعت کوردکردیں یام رکھا گیا اس کام کے ساتھ اس سے انتفاع کے باطل ہوتے کی وجہ سے۔

تشریک بیموات کی شرکی تعریف ہے کہ دہ زمین موات کہااتی ہے کہ کسی وجہ سے وہ قابل انفاع ندری ہویا تواس کے کمین ہونے کی وجہ سے یا رہائے کی وجہ سے یا بیانی کے منقطع ہونے یا زیادہ پانی کے چڑھ آنے سے پھر مصنف نے وجہ تسمید بتائی جس کوہم شروع میں ترکز بچے ہیں۔

#### ارض موات كامصداق

قال فما كان منها عاديا لا مالك له او كان مملوكا في الاسلام لا يعرف له مالك بعينه وهو بعيد من القرية سحيست ادا وقف السسال من اقتصب التعسامسر فتصلاح لا يستمع النصوت فيسه فهو موات

ترجمه قدوری نے فروایا چی جوز مین ماوی جو (قدیمی ویران) جس کا والک شدو یا و داسلام میں مقبوش جوجس کا کوئی معین و مک نه بجیج ناج تا جواد رو داہتی ہے اتنی دورجو کہ جب کوئی اٹسان آیا وی کے تربیس کھڑا جو کر چلانے کو اس میں آواز سائی تدویے تو و مردات ہے ۔

تشری موات ووز مین جا بی کی تدهیم زماند سے ویران ، تجر مناقاتل کاشت بزی ہوئی ہواورا مکا کوئی مالک ند ہویا واراا اسلام میں ان کامالک نو ہوئیان کوئی تنس اس کامالک ند ہوئی ہے اتنی دور ہو کدا گرکوئی شخص آبادی کے آخری حصد میں کھڑا ہوکر چلان قرین زمین تاب آواز ندیک ہے اور پیشطیس مفقود ہوں قوائل کو موات نہ کہا جائے گا ،اوراس کا احیاء درست ند ہوگا۔ نیز وقر آبادی کے تب وہ نا وہ نا وہ ہے کہتی والے جس ہے نفی اٹھاتے ہیں اس کا احیاء درست شدہوگا۔

عادي كامعنى اورارض موات كي شرط

قال رصى الله عنه لهكذا ذكره القدوري ومعنى العادى ماقدم حرابه والمروى عن محمد انه يشتوط ان لا يكون مملوكة لمسلم لا يكون مملوكة لمسلم او ذمى مع انقطاع الارتفاق بها لتكون ميتة مطلقا فاما التي هي مملوكة لمسلم او دمى لا تكون مواتا وادا لم يعرف مالكه يكون لجماعة المستمين ولو ظهرله مالك ترد عليه ويضمن الميزارع نقصانها

ترجمہ حضرت مصنف صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ ایسے ہی اسکوقد وری نے ذکر کیا ہے اور عادی کے معنی میہ ہیں جس کا خراب ہونا قدیمی ہواوراً ام محمد سے مروی ہے کہ شرویہ ہے کہ طلقام دار ہو۔ پس بہر عال وہ زمین جو سیمسمان یاذمی کی مملوک ہووہ مولت نہیں ہوکی اور جب اس کاما لک معلز سنہ ہوتا وہ جماعت مسلمین سے لئے ہوگی اورا گراس کا ما ک ظاہر ہوجائے تو اس پرواپس کردی جائے لی اور کا شتکاراس کے نقصان کا شامن ہوگا۔

تشریح اوس قد دری نے وہ بیان فرو ہو جومتن میں مذکور ہوا مین او م محمد نے بیشر طالگائی ہے کہ زمین کے ناقابل انفاع ہونے کے موسلے موسلے سے تعرف کے اور آسراس کا کوئی واکند معلوم نہ ہوتو وہ ہماعت مسلمان میادی کی مملوک نہ ہمو ورنہ وہ موات نہ ہوگی اور آسراس کا کوئی واکند معلوم نہ ہوتو وہ ہماعت مسلمان ہے کہ وہ مسلمان کا بینے کا حق شہوگا۔

۔ '' کی نے زمین میں ہوت کی پھر اس کا مالک نئا ہر ہو گیا تو و وزمین مالک نووالیس کردی جائے گی اور کسان اس نے نقصان کا صون مالیہ ووسے نگا۔

ت بیات کی در ان جواد را می می می می می می بیانی دون کا تابیکیا گیاہے کیونکہ عاد پہلے زمانہ میں تھا تو عادی اس کو کہا گیا مند بیاد تدکی و میران دواور اس و ونی ما یک معلوم نہ دور "نبیہ-۲ لنت کون مینة مطلقا قاعدہ بیہ کے مطلق کالی جانب مندف ہوتا ہا اور مطبق موات وہی زمین ہوگی جو کسی سلم اور ذمی کی مملوک نہ ہو۔ ارنبیں کہلائے گی کیونکہ جو مسلمان یا ڈمی کی مملوک نہ ہو۔ ارنبیں کہلائے گی کیونکہ جو مسلمان یا ڈمی کی مملوک نہ ہوا ور ویران ہوتو وہ مر دارنبیں کہلائے گی کیونکہ جو مسلمان یا ڈمی کی مملوک نے اس کے ویران ہونے کے باوجود بھی اس سے مسلمان کی حکیت زائل نہ ہوگی لہذا صدیث میں جو افظ میں استعمال کیا گیا ہے اس سے کہوں کی مملوک نہ ہوائی ہونہ اس مجمل نے بیشر طراکائی جونہ کور ہوئی۔ کی ملوک نہ ہوائی ہونہ سے ام مجمل نے بیشر طراکائی جونہ کور ہوئی۔

## امام ابو بوسف کے ہاں ارض موت کالبتی ہے دور ہونا شرط ہے

والبعد عن القرية على ماقال شرطه ابو يوسف لان الظاهر ان ما يكون قريبا من القرية لا ينقطع ارتفاق اهلها عسه فيدار المحكم عليه ومحمد اعتبر انقطاع ارتفاق اهل القرية عمها حقيقة وان كان قريبا من القرية كدا ذكره الامام المعروف بحوا هرزاده وشمس الائمة السرخسى اعتمد على مااختاره ابو يوسف.

ترجمہ اور آب دی ہے دور ہونا جیس کے قدوری نے کہااس کی شرط ابو یوسف نے لگائی ہاس لئے کہ فاہر یہ ہے کہ جوز مین آبادی ہے قریب ہوگا تو تھی کہا اس کی شرط ابو یوسف نے لگائی ہاں گئے کہ فاہر یہ ہوگا تو تھی کا مدار قرب پر رہااور جمد نے امتبار کیا ہے اس زمین سے حقیقة اہل بہتی کے انتقاع کے منقطع ہوج نے کا اگر چہوہ ہتی کے قریب ہوا ہے ہی ذکر کیا ہے اس کوا مام خوا ہرزاد ہونے اور شمس الانمہ مردیم نے اس پراحتا دکیا ہے جس کوابو یوسف نے اختیار کیا ہے۔

تشریک آبادی ہے دور ہونے کی جوشر طامتن میں گذری ہے ہیا، ماہو یوسف کا قول ہے کیونکہ ای ہے معلوم ہوجائے گا کہ اس سے استی دا ہوں کا انتظاع منتقطع ہو چکا ہے اور اگر قریب ہوگی تو اس میں انتقاع کا انقطاع نہیں ہوتا، بہر حال امام ابو یوسف کے نزدیک مدارِ قرب و عدم قرب پر ہے اور امام محد کے حقیقۂ انقطاع انتقاع کا امتبار کیا ہے خواہ دور ہویا قریب ہولبذا اگروہ زمین بستی کے قریب ہولیکن بستی والوں کا کوئی انتقاع اس ہے وابستہ نہ ہوتو وہ امام محمد کے نزدیک موات ہے امام خواہر زادہ نے اس کوذکر کیا ہے لیکن ابو یوسف کے قریب ولکوقد وری نے اور میں الائمہ سرتھی اور محمل ای نے ذکر کیا ہے۔ قول کوقد وری نے اور میں الائمہ سرتھی اور محمل کی نے ذکر کیا ہے۔

تنبیه-ا امام محذک قول پرفتوی ہے، مجمع امانبر ص۵۳۳ قی ۲ صلب الانبر ص۹۹ تی ۱ در مختار ص ۱۲۵۸ تی ۲ تنبیه-۲ اگر کسان نے اس میں کاشت کی اور اس کاشت کی وجہ سے زمین میں پیجو نقصان وفتور ہوا تو کاشتکاراس نقصان کا ضامن ہوگا اورا گر کی ندہوئی تو ضامن ندہوگا۔ مجمع الانبر ص۳۳ تی ۲

# احیاء موات کا مالک بنے کے لئے امام کی اجازت ضروری ہے یانہیں

ثم من احياه باذن الامام ملكه وان احياه بغير اذنه لم يملكه عند ابي حنيفة وقالا يملكه ثقوله عليه السلام من احسيسي ارضا ميتة فهي لمه ولانمه مسال مبساح سبقت يده اليمه فيمملكمه كما في الحطب والصيد

ترجمہ پھر جش نے آپادکیاویران زمین کوامام کی اجازت سے تو وہ اسکاما مک ہوب ہے کا اور اس کوامام کی اجازت کے بغیر آباد کیا ہوتو اس کا مالک نہ ہوگا ابوطنیفہ کے نزد کیک اور صاحبین کے فرمایا کہ اسکاما لک ہوجائے گا۔ نبی مابیدالسلام کے فرمان کی وجہ ہے جس نے آباد کیا مردہ زمین کوتو وہ اس کی ہے اور اس لئے کہ میرمال مہاج ہے جس کی جانب اس کا قبضہ تقدم ہوا ہے قوہ واس کا مانک ہوگا۔ جیسے ایندھن میں

اورشكاريس -

تشریک اہم صاحب کے زود کیدا گراحیا ہموت اہام کی اجازت ہے ہوا ہوتو احیاء کرنے والہ اس کا مالک ہوگا ورنے نیٹل۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ بہرصورت وہ اس کا مالک ہوجائے گا انہوں نے ایک حدیث دلیل ہیں چیش کی ہے جو مطلق ہے جس میں اون امام کی قید نہیں ہے۔

و وسری ولیل سفقلی ہے کہ مال مباح پر جو پہلے قالفن ہو جائے بس و ہ اس کا ہوتا ہے۔ جیسے شکاراورا بندھن ہذا یہال بھی ایس بی ہوگا۔

> تنبیه اه مصاحب کا قول مختار به اوراً را به سرت ۱۱ به می بیوتو بازنیان امام شرط به شکسه الانبرس ۴۰ می بیوتو بازنیان امام شرط به شکسه الانبرس ۴۰ می می و بیل امام صاحب کی و بیل

ولا سى حسيمة قوله علمه السلام ليس للمرء الا ما طانت به نفس امامه وما روياه يحتمل انه اذن لقوم لا مصب لشرع ولائه مغبوم لوصوله الى يد المسلمين بايحاف الحيل والركاب فليس لاحد ان يحتص به بدون اذن الامام كما في سائر الغنائم

ترجمہ اور او حنیفہ کی و ٹیل فی مان نبی کریم ہے ہے۔ ' منہیں ہے مرد کے لئے گروہی جس کواشکے امام کالٹس پیند کر ہے' صاحبین نے روایت کیا ہے۔ اس میں احتمال ہے کہ وہ کسی مخصوص قوم کے لئے اجازت ہونہ کہ شرع کو مقرر کرنا اور اس لئے کہ بیدہ س نفیمت ، ہے۔ اس کے دہنینے کی وجہ ہے مسلمانوں کے ہاتھوں میں گھوڑے اور اونٹول کے دوڑانے کی وجہ ہے (سوارانہ حملہ کی وجہ ہے) تو کسی کوئن نہیں کہ وہ اس کے مماتھ مختص ہو جائے۔ امام کی اجازت کے بغیر جیسا کہ تمام خنیمتوں میں۔

تشریح… او مصاحب نے اپنی ولیل اولا تو ایک حدیث پیش فر مائی کدم دے لئے دی چیز مل عتی ہے۔ جس ہے اس کا اوم راضی ہو

ج ب ، تو اس سے اذن اوم کا شرط ہونا مفہوم ہوتا ہے دوس کی دیل ٹیے زیمن بھی مجملہ وال غنیمت کے ہاور والی غنیمت میں کی توبیح تنبیں ہوتا کہ خود اس کو الے لئے بعک اور مال غنیمت ہونا خواہ ہے کیونکہ مسلمانوں کو یہ نبیس ہوتا کہ خود اس کو لئے ہے اور اس کا مالی غنیمت ہونا خواہ ہے کیونکہ مسلمانوں کو یہ زمین سوار ان جمد سے حاصل ہوئی ہے۔ رہی وہ حدیث جس سے صاحبین نے استدال کیا ہے تو اس میں احتمال ہوئی ہے۔ بغذا وہ قابل استدال کیا ہے تو اس میں احتمال ہوئی ہے۔ بغذا وہ قابل استدال کیا ہے تو اس میں احتمال ہوئی ہے۔ کہ آپ کا مقصد اس سے ایک شرخ کی ضابطہ کا ہے نہ ہو جدا کیا تھا ہے تنہ فر ما یا کیا ہو۔ جسے میں قبل میں ہے جو سب کے لئے عام ہے۔ اور رہ کے موسل قوم کیا تھا ہے کہ اس وجہ ہو ایک قبیلا۔ فللہ صلما فی میں ہے کہ وہ تا میں ہو ہے۔ رہ ایت اور رہ ایت اور رہ ایت صاحبین محتمل ہا س وجہ ہوگی۔ مرکز جے ہوگی۔

#### ارض موات میں عشر واجت کی اخراج

ويحب فيه العشر لان التداء توظيف الخراج على المسلم لا يجوز الا اذا سقاه بماء الخراح لامه حيئد يكون القاء الحراح على اعتبار الماء فلو احياها ثم تركها وررعها غيره فقد قيل التالي احق بها لان الاول ملك استخلالها لارقبتها فاذا تركها كان الثابي احق بها والاصح ان الاول ينزعها من الثاني لانه ملكها بالاحياء على ما نطق به الحديث اذ الاضافة فيه بلام التمليك وملكه لا يزول بالترك ومن احيى ارضا ميئة تم احاط الاحياء بحوابها الاربعة من اربعة نفر على التعاقب فعن محمد ان طريق الاول في الارص الرابعة لنعيبها لنطرقه وقصد الرابع الطّال حقه.

تشریح سمسمان کے اوپر ابتداء خراج مقرر کرنا جائز نہیں ہے لہذامسلمان پراس زمین میں عشر واجب ہوگا البتہ اُسواس کوخرا ہی پائی سے سیراب کیا ہوتو پھرمسلمان کے اوپر بھی خراج واجب ہوا کرتا ہے جس کی تفصیل ہدایہ ٹائی میں گذر چکی ہے۔ اگر کسی نے زمین کا احیا ،کر کے اس کو چھوڑ ویا اور دوسرے نے اس میں کا شت کرلی تو اس میں دوتو ل ہیں۔

- ا دوسرای اس کامستختی بوگااس لئے کہاول صرف اس کی حاصلات کا بواتھا ندکہا اس کی قرات کا توجب بہلے نے اس کوجھوڑ ویر تو دوسرا اس کامستختی بوجائے گا۔ اس کامستختی بوجائے گا۔
- ۳- پہادی اس کا مستحق ہوگا اور وہ اس کو دوسر ہے ہے والیس پننے کا حقد اربوگا کیونکہ وہ احیا ، فی مجہ سے اس کا م لک ہو گئے۔ حدیث میں فیھو لئے مارشا و ہے توبیا ضافت لام تملیک کے ساتھ یعنی وہ اس کا مالک ہن جاتا ہے اور جب وہ مالک بن جاتا ہے تو چھوڑ نے کی مجہ سے اس کی ملیت زائل ند ہوگی ۔ کسی نے سی زمین کا احیا ، کیا ہے جارا سے جورہ س طرف جور شخصوں نے کیے بعد انگر احیا ، کیا تو اول کوراستہ کوئی زمین سے سے گا تو فر وہا کہ جس نے سب سے بعد میں احیا ، بیااس زمین میں سے اس کا راستہ ہوگی کیونکہ پہلے جب تین کوئوں کا احیا و اوراستہ کوئی تاریخ ہو ہے گئے ہی نوبی حجہ تین کوئوں کا احیا و استراک ہیں جارا کے بی نوبی حجہ تین کوئوں کا احیا و ہو ہے نے اس کے حق کو بالم کی جب جب تین کوئوں کا احیا و ہو ہو ہے ہو اس کے حق کو باطل کرنے کا ارادہ بیا ہے قاس کا ارادہ میں ہو تا ہے گئے۔

منوبیها ورمختارونیه و میں اول کے هقدار ہوئے کی تھے کی گئی ہے۔ درمختار ص ۱۷۷۸ ت ا

" نبیہ - ۲ یہ آخری تفصیل اس وقت ہے کہ احیاء کرنے والے جار ہوں اور کے بعد دیگر نے جول ورندا گرا کی ہوی جار ہوں تی قب نہ ہوتو اس کواختیار ہے جدھرسے جا ہے اپناراستدر کھے ہشامی س ۲۷ اج

# مسلمان كى طرح ذى يحى ويران زين كوآيا وكرنے سے اس كاما لك بهوگا .....امام اعظم كا اختلاف قال ويملكه الذهبى بالاحياء كما يملكه المسلم لان الاحياء سبب الملك الا ان عند ابى حنيفة اذن الامام مس شرطه فيستويان فيسه كسما في سائر اسباب الملك حتى الاستيلاء على اصلنا

ترجمہ قدوری نے فرمایا اور زمین کا احیاء کی وجہ ہے ذمی ، مک ہوجائے گا جیسا کہ مسلمان اس کا ، لک ہوتا ہے اس لئے کہ آباد کرتا ملک کا سبب ہے مگرامام ابوطنیفہ کے نز دیک امام کا افرن اس کی شرط ہے تو بید دونوں (مسلم وذمی) اس میں برابر ہوں گے۔جیسا کہ ملک کے تمام اسباب ہیں ٹے یہاں تک کہ استیلاء میں ہماری اصل کے مطابق۔

تشری جس طرح مسلمان ویران زمین کوآباد کرنے کی وجہ ہے اس کا ما لک ہوتا ہے ایے بی ذمی بھی ہوگا کیونکہ احیاء ملک کاسبب ہے تشریح ہودونوں دیگر اسباب ملک میں مساوی ہیں۔ یہاں بھی ہوں گے یہاں تک کہ جیسے ہدونوں دیگر اسباب ملک میں مساوی ہیں۔ یہاں بھی ہوں گے یہاں تک کہ جیسے کا موال پرغلبہ کی وجہ ہے اس کے مالک ہوباتے ہیں تو کفار بھی اموال مسلمین پرغالب ہونے کی وجہ ہے ان اموال کے مالک ہوں گے جس کی تفصیل مدارہ جلد ثانی ہیں گذر چکی ہے۔

تنبیہ ہم، قبل بحوالہ سکب ایا نہر ص ۴۹ ن۳۶ میں بیان کر چکے بیں کہ ذمی ہونے کی صورت میں اذن اہم بالا تفاق شرط ہے تو حاصل مید نکلا کہ امام صاحب کے مسلک کے مطابق ذمی اور مسم میں یونی فرق نہیں کیونکہ دونوں میں اذن امام شرط ہے۔

## مالك بنے كے لئے صرف تجير كافى ہے يا آبادكر نائجى ضرورى ہے

قال ومن حجر ارضا ولم يعمرها ثلاث سنين اخذها الامام ودفعها الى غيره لان الدفع الى الاول كان ليعمرها فتحصل المنفعة للمسلمين من حيث العشر والخراج فاذا لم يحصل يدفعه الى غيره تحصيلا للمقصود ولان التحجير ليس باحياء ليملكه به لان الاحياء انما هو العمارة والتحجير للاعلام سمى به لانهم كانوا يعلمونه بوضع الاحجار حوله اويعلمونه لحجر غيرهم عن احيائه فبقى غير مملوك كما كان هو الصحيح

ترجمہ قدوری نے فرہ یا اورجس نے (احیاء کی علامت کے لئے) زبین میں پھر کی باڑھ لگائی اوراس کوآ بادئیس کیا تین سال تک تو ہمہ امام اس کو لے لیگا اوراس کواس کے غیر کی جانب دیدیگا اس لئے کہ پہلے کو دینا اس لئے تھی کہ وہ اس کوآ بادکر ہے گا پس مسلم نوں کے لئے عشر وخراج کی حیثیت سے منفعت حاصل ہوگی پس جبکہ نفع حاصل نہ ہوا تو امام اس کواس کے غیر کود ہو ہے گا مقصود کی تخصیل کے لئے اور اس لئے کہ تجیر احیاء نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ وہ اس کا مالک ہوجائے۔ اس لئے کہ احیاء تو آباد کرنا ہے اور تجیر کوآگاہ کرنے کے لئے اس لئے کہ وہ موات ہونے کی اطاع دیا کرتے تھے پھروں کور کھنے ہے اس کے اردگر دیا وہ موات ہونے کی اطاع دیا کرتے تھے پھروں کور کھنے ہے اس کے اردگر دیا وہ موات ہونے کی اطاع کہ دیا کرتے تھے پھروں کور کھنے ہے اس کے اردگر دیا وہ موات ہونے کی اطاع کہ دیا کرتے تھے پھروں کور کھنے ہے اس کے اردگر دیا وہ موات ہونے کی اطاع کہ دیا کرتے تھے بھروں کور کھنے ہے اس کے اردگر دیا وہ موات ہونے کی اطاع کہ دیا کرتے تھے بھروں کور کھنے ہے کہ بی بات میجے ہے۔

تشریح اگر کسی نے نشان وعلامت لگانے کے بعد تین سال تک زمین کوا سے بی ڈالے رکھا تو امام وہ زمین کی اور کے حوالہ کردے تا کہ ذریعہ ہوجوائے اور مسلمانوں کواس ہے عشریا خراج زمین کی حسب حیثیت ملئے تا کہ مسلمانوں کا نفع ہو۔

تا کہ زمین کوآب دکرنے کا ذریعہ جوجائے اور مسلمانوں کواس ہے عشریا خراج زمین کی حسب حیثیت ملئے تا کہ مسلمانوں کا نفع ہو۔

چونکہ بچر نشان وعلامت لگائے کوجہ سے اس کا مالک نہ جوگا کے ویک کہ میل احیاء ہے ہوتا ہے اور احیاء آباد کرنے سے ہوتا ہے نہ کہ پھر

لگانے سے بلکہ بیتوا بک عدامت ہے تا کہ لوگول کواطلاع ہوج ئے کہ بیموات ہے اور دومرا کوئی اس کا احیا ، نہ کر سکے۔ تو بیز بین جیسے تھی بدستور اس کی مملوک ربی یعنی ایسانہیں ہے جیس کہ بعض نے کہا ہے کہ ملک وتھی مگر وہ موقت تھی بلکہ ملکیت ابھی ہوئی ہی نہیں کیونکہ ملک کا سبب نہیں پایا گیا اور وہ احیاء ہے پھر مصنف ؒ نے فر مایا وہو اسلیح بیعنی تجیر سے ملکیت ٹابت نہ ہوگی کیونکہ احیاء جب ہوگا جبکہ اسکوق بل کا شت بناوے ۔

## تجر کرنے والے کی کتنے سال تک انتظار کی جائے گی

وانما شرط ترك ثلاث سنين لقول عمر رضى الله عنه ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق و لانه اذا اعلمه لابد من زمان يرجع فيه الى وطنه وزمان يهيى اموره فيه ثم زمان يرجع الى ما يحجره فقدرناه بثلاث سنين لان مادونها من الساعات و الايام و الشهور لا يفي بذلك و اذا لم يحصر بعد انقضائها فالظاهر انه تركها قالوا هذا كله ديانة فاما اذا احياها غيره قبل مضى هذه المدة ملكها لتحقق الاحياء منه دون الاول فصار كسالاستيام فالسادة على السعود السعاد العاد السعاد ا

مر جمہ اور شرط لگائی مصنف کے تین سال چھوڑنے کی عمر ﷺ کے قول کی وجہ سے کہ تیج کے سئے تین ساں کے بعد تین نہیں ہے اور اس سئے کہ جب اس نے اس پرنشان لگا دیا تو اسخے زمانہ کا ہونا کہ وہ والیس آ سکے اس زمین کے پاس جس کی اس نے تجیز کی ہے۔ تو ہم نے اس کو تین سل کے ساتھ مقدر کیا اس لئے کہ جواس سے کم ساعات اور ایا م اور مہننے میں وہ اس کو چکا نہیں سکتے ( یعنی کافی ہوں گے ) اور جب وہ حاضر نہ ہوا تین سال گرنے کے بعد تو ظاہر سے کہ اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ مشائخ نے فرہ یا کہ بید یا ت ہے اس بہر حال جبداس کے غیر نے اس کا احیاء کر سیاس مدت کے گذر نے سے پہلے تو وہ اس کا ، لک ہوج کے گااس کی ج نب سے احیاء کے تحقق ہونے کی وجہ سے نہ کہ اور گرکی گیا تو عقد ج نز ہوگا۔

تشری جس نے احیاء کے لئے نئین لگایے ہاں کا تین سال تک انتظار کیا جائے گا اس کے بعد نہیں ، کیون اس لئے کہ قاضی البویسٹ نے کتاب الخراج میں سعید بن المسیت ہے عمر فاروق کا پیفر ہون فل کیا ہے کہ تجر کے سئے تین سال کے بعد کوئی حق نہیں ہے۔
پھر اس پر عقلی دلیل پیش فرہ ئی کہ نشان لگانے کے بعد اسکوا تن زہ نہ چاہیے کہ وہ اپنے وظن میں جاسکے اور وہاں سہتے ہوئے احیاء کے اسباب فراہم کر سکے پھر وہاں سے لوٹ کر اس زمین کا احیاء کر سکے کیونکہ دارالا سال ما تناوین ہے کہ اس کے ایک کونہ سے دوسرے تک وہ ایک سال میں پہنچ گا ( یعنی پیدل ) اور بیفرض کرو کہ وہ ایک کونہ کا رہنے والا ہے اور دوسرے کونہ میں اس نے تجمیر کی ہے تا کہ احیاء کر سکے تی و دوسال تو آنے اور جانے کے لئے ہوگئے اور تین سال ہوگئے اور قبل کے سے کم کی مقدر ان جملہ امور کو انجام دینے سے کے لئے نا کافی ہوں گے۔

البتہ اگروہ تین سال کے بعد بھی واپن نہیں آتا تو بیاس کی دلیل ہوگی کہ اس نے اپنااراوہ ترک کر دیا ہے لیکن بیساری گفتگوا زراہ دیانت ہے اور ہا عتبار تھم ہات میہ ہے کہ اگر تین سال کے گذر نے سے پہلے ہی کسی نے اس کو آباد کر لیا تو وہی اس کا ما مک بن جائے گا۔ کیونکہ احیاء دوسرے نے کیا ہے نہ کہ اول نے تو یہ بالکل ایسا ہے جیکے محاور پیجاؤ کرنا مکروہ ہے لیکن اگر کر میااور خرید میں تو جائز ہے۔

## تحجير كيمختلف طريقوں كابيان

تم التحمجير قديكون بغير الحجر بان غرز حولها اعصابا يابسة اونقى الارض واحرق مافيها من الشوك وحصد ما فيها من الحديث المسناة ليمتع الحسساس مس الحديث و جعلها حولها وجعل التراب عليها من غيران يتم المسناة ليمتع السساس مس المدحول اوحسم ومن بئسرا ذراعا او دراعين وفسى الاخيسر ورد الحبسر

ترجمہ ، پھرنجیر کھی غیر پھر سے ہوتی ہاں طریقہ پر کہاں کے اردگر دختگ لکڑیاں لگادیں پوزمین کوصاف کیااوراس میں جو کانے میں ان کوجلا دیایا جواس میں گھان اور کائے میں ان کو کائے دیااوران کوزمین کار دگر دلگا دیااوراس کے اوپر ٹمٹی ڈال دی بغیراس کے کہ وہ بند پورا کرے تاکہ لوگ دخول سے بازر میں یا ایک دو ہاتھ کٹواں کھودااورا خیر کے بارے میں صدیث وارد ہوئی ہے۔

تشریک صاحب مدانیہ بیفر مانا جا ہے ہیں کہ شان لگانے کے لیے پھر رکھنا ہی ضرور کی نبیس ہے بلکہ اس تجیر کے (جس کا مقصد شان لگانا ہے ) مختلف طریقے ہیں مشلأ

- ا- زمین کے جارول طرف لکڑی کی باڑھ آگا دی۔
- ۴- از بین کوصاف سرے اسے کا شنتے جور دے۔
- ۳۰ زمین پر جوگھاس پھوٹ کھڑا ہمواہے وہ سب گھاس پھوٹس اور کا نئے وغیر ہ کاٹ کر جپارول طرف بگا کران پرمٹی ڈال دی تا کہاس میں وگ نہ کھسیس۔
  - ۱۲ ائيپ دو باتھ ڪنوال ڪوڙ مرجيھوڙ ۽ پاپ

ان سب صورتوں میں جیر قربوب کی لیکن احیاء ند ہوگا مسئف نے ان میں ہے تمبرہ پرجس جیر کاذکر بینی ایک دوبا تھے تواں کھود ناوراس سے تجیر کا ثابت ہو جانآ تعدیث ہے تابت ہاور وہ صدیث بیہ ہم ساحھو من بیر مقدار فاراع فیھو متحد و سا منبید اساند زیلع کی اس حدیث کے بارے میں قرمات میں مارایت فاولا اعرف فولسم ارمین دکو فیصب الوایہ ص ۲۹۱ سے ہم

بند شنا آدایک بنداتو و د ہوتا ہے جو کیا رے کے بچے میں اس میں دیا جاتا ہے کہ پہلے اول کے حصہ میں پونی خوب جز ھوجائے بھرآ گے کھوا،
جائے یہ بندیہ اس مراد نہیں۔ بلکہ یہاں بند سے مراد وہ بندہ جوا ہے قطعة ارض کے اروگر در بڑا بند لگا دیا جائے تا کہ سیا ہ کا پونی
آگرز ٹین کو نشان نہ پہنچا ہے قوای بند لگائے سے فقط تجیر نہیں بندا دیا ء کا شوت ہوجائے گاس لئے مصنف نے قید لگا دی مسن عیس ان یعنی زمین کے رول طرف کا نئے اور کھائی ڈال کراس پر پچھمٹی ڈال دی تا کہ ایس میں لوگ نہ تھے۔ بندیا دیوا یہ نہیں بن کی اتوادل سے فقط تجیر کو بیان کرنا تھا اس سے بیقید میں بنی ، توادل سے فقط تجیر کو بیان کرنا تھا اس سے بیقید لگا دی گئی ہے۔

#### زمین کوآ باد کرنا کب شار کیا جائے گا

ولمو كربها وساقاها فعن محمد اله احياء ولو فعل احدهما يكول تحجير ا ولو حفر انهارها ولم يسقها يكول تحجيرا وان كان سقاها مع حفر الانهار كان احياء لوجود الفعليل ولو حوطها اوسنمها بحيث يعصم الماء بياب عصم الماء بياب المسلمة ال

تر جمد اوراگراس نے زمین کو جوت دیا (گوڑ دیااس میں ہل چلا دیا) اوراس کوسیراب کردیا تو محد ہے منقول ہے کہ بیاحیاء ہاور اگران دونوں میں ہے ایک کام کیا تو دہ تجیر ہوگی اوراگراس کی نالیاں کھود دیں اوراس کوسیراب نہیں کیا تو بیت تجیر ہوگی اورا گراس کو سیراب نہیں کیا تو بیت تجیر ہوگی اورا گراس کوسیراب نہیں کیا تو بیت اورا گراس کو جہ ہے اورا کہ وہا ہوگا دونوں کا مول کے (نا بیاں کھود نا اور سیراب کرنا) پائے جائے کی وجہ ہے اورا گراس پر دیوار بنا دی یااس پر بندرگا دیا کہ پائی ہے جفاظت ہو سکے تو یا دیا ، ہوگا کیونکہ میہ بمز لیقیر کے ہا اورا ہے ہی (احیا ، ہوگا) جبکہ اس میں بنج بود ماہو۔
میں بنج بود ماہو۔

تشری ال جوسے اور جرد ہے ہے بقول اہا م احمراجی وہوگا اور ان دونوں میں ہے ایک کام سے فقط تجیر ہوئی اور آسر ہا ہی وہ اور کرد ہے ہے اور جرد ہے ہے بقول اہا م احمراجی وہوگ ہے گئی نالیوں اور سے ابی کا اجتماع اس ہے جیسے وڑائی اور سے ابی کا حکم کہ دونوں صور توں میں احیا وہوگا اور اگر اس کی چہار دیوار کی کردی یا بندلگا دیا کہ پائی شدا سکے تو یہ بھی احیا ہ ہوگا اور اگر اس کی چہار دیوار کی کردی یا بندلگا دیا کہ پائی شدا سکے تو بیسے تھیر کی صورت میں احیا و ہوتا ہے بیبان بھی ہوجائے گا نیز انج ڈالنے سے بھی احیا وہوبائے گا۔

#### آبادی کے قریب زمین کا احیاء جائز نہیں

قال ولا يجوز احياء ما قرب من العامر ويترك مرعى لاهل القرية ومطرحا لحصائدهم لتحقق حاجنهم اليها حقيقتها او دليلها على مابيناه فلا يكون مواتا لتعلق حقهم بها بمنزلة الطريق والنهر وعلى هذا قالوا لا يجوز ان يقطع الامامالاغنسي بالمسلمين عنه كالملح والآبار التي يستقى الناس منها لما دكرنا

ترجمہ قدوری نے فرہا اور جوز بین آبادی سے قریب ہواس کا احیاء جائز نہیں ہاور چھوڑ دیا جائے اس کولیتی والوں کی چراگاہ، نا کر اور ان کی کئی جو گھیتیوں کی اسٹی جگھتاں ہے گئی گئی جو گھیتیوں کی اسٹی جانب ان کی حاجت جھتی یادلیل حاجت کے تحقیق و نے ک وجہ سے اس تفصیل کے مطابق جس کو جم بیان کر چے ہیں تو یہ (جو آبادی سے قریب ہو) مواحد نہ ہوگی ان کے حق کے متعلق و و نے ک وجہ سے اس زہین کے ساتھ راستہ اور نہر کے درجہ ہیں ہیں اور اس کے مطابق مشائخ نے فرویا کہ جو کر نہیں کہ اور اسٹی چیز کو جا گیر بنا دے جس سے مسلمانوں کو بے نیازی نہ ہو جسے نمک اور کئویں جن سے لوگ سیرانی حاصل کرتے ہیں ، اس دلیل کی وجہ سے جو کہ ہم فرکھ جس ہیں۔

تشری جوزین آبادی کے قریب ہوہ موات نہ ہوگی اس لئے اس کا احیاء جائز نہ ہوگا بلکہ اس زیمن کو اہل بستی کی حاجت ہے خواہ حقیق حاجت ہو تعقیق میں اور ان کا احیاء جائز نہیں ہے یہی حال اس زمین کا ہوگا جو آبادی ہے قریب ہے۔

بلَدا مام کے نئے جائز نبیس کہ جومسلمانوں کی عام بضرورت کی چیز ہو وہ سی مخصوص آ دمی کی جا گیرینادے جیسے نمک کی کان یا کنویں جن سے اوگ اپی ضرور یات ہوری سرت بیں بھا ذکر ناسے اشرہ باتعاق حقهم بھاکی جانب۔

تعبيدا حقيقتااو دليلها، حاحنهم تبرل بوت كي وبدي يجرور إوراس او يوسف اورام ممركرا بل اختد ف کی جانب اشارہ ہے پینی اوم ابو یوسف ہے ستی ہے اتنی دور بونے کا امتبار کیا ہے جو سابق متن میں گذرا ہے اور او معجد نے انفاع كَ القطاعُ كاهمينة المتباركياتِ أمر جِهْريب ببوتوامام جمدٌ في تفيق حاجت كااورامام ابو يوسف في في ليل حاجت كاامتباركيات '-تنبيه-۲ يهال متن ميں قركع قيدا مام ابو بير عن ئے قول برمنی ہے حالا نكه ظاہر الروايہ کے مطابق هيقت انتفاع كا متبار ہے قريب جو یا احید ، شاک ص ۸ سام ت<sup>۵</sup>

> تنبید علا سرمہ، تارکول، پٹرول ونیبرہ کے پشموں کا تھم معاون ملح کے مثل ہے جن کا اقطاع جائز نبیس ہے۔ ارض موات میں کنواں کھودااس کے حریم کا بھی ما لک ہوگا

قـال ومن حفر.سِرًا.في برية فله حريمها و معناه ادا حفر في ارص موات باذن الامام عبده او بادبه و بغير اذنه عندهما لأن حفر البير احياء

ترجمہ ۔ قدوری نے فرمایا اور جس نے جنگل میں کنواں کھنودا تو اس کے لئے اس کا حربیم ہے۔اوراس کے معنی میہ بین جبکہاس نے افقاد ہ ز مین میں کنواں کھودا ہوابوصنیفہ کے نزو کیب امام کی اجازت ہے یا مام کی اجازت کے بغیرصاحبین کے نزد کیب اس لئے کہ نواں کھود ہ

احیاءاسہاب ملک میں ہے ہے اور کنواں کھود کے سے مجھی احیا ، ہوتا ہے۔ کما ہوتا ہر ، پھرامام صاحب کے نزو کیب اس میں ا ذن امام حسب سابق شرط ہے صاحبین کے نزویک شرط ہیں ہے مکام توجب کے نے افزاد وزمین میں عملی احتسالاف القولین کنوا کھودا تو اس کے لئے اس کا حریم ملے گا جس کی وجہ سے دوسر ہے کو میچن شہ ہوگا کہ اس نے حریم میں کنواں کھود ہے یہ کوئی اور تصرف کر ہے۔ "منبیہ-ا حریم، کنواں کا حریم اس کے پاس کی وہ جگہ ہے جو کنویں کے حقوق ومنافع سے تعنق رکھے اور اس کو حریم اس لئے کہتے ہیں کہ دوس بریدرام برکدان میں کوال کھودے یا مجھاورتصرف کرے۔

متبید - ۲ اپنی ملک میں کوال کھود ہے تو اپنی ملک میں جہاں تب جا ہیں کا حریم مقرر کرے اور غیر کی معوکہ زمین میں کنوال کھود نے یر تر میرنبین ملے گاور مختار ص ۹ ۲۲ ج۵\_

#### بيرعطن كاحريم كتنے ذراع ہے،اقوال فقهاء

قال فان كانت للعطن فحريمها اربعون ذراعا لقوله عليه السلام من حفر بيرا فله مما حولها اربعون ذراعا عطنا لماشيته ثم قيل اربعون من كل الحوانب والصحيح انه من كل جانب لان في الاراضي رخوة ويتبحول الماء الى ماحفر دونها وان كانت للناضح فحريمها ستون ذراعا وهذا عندهما وعبداني حيفة

#### اربعون ذراعا

ترجمہ قدوری نے فرمایا پئی اگر کنواں پائی پلانے کے لئے ہوتو اس کا حریم چالیس ذرائ ہے ہی ملیدالسل م کے فرمان کی وجہ ہے جس نے کنوال کھووا تو اس کے لئے اس کے اروگر و چالیس ذراع ہیں اپنے چوچ و س کو بھونے کے سئے پھر کہا گیا ہے کہ ہر جانب سنا چالیس ہیں (لیتنی مجموعی چالیس) اور سے یہ چالیس ہر جانب سے ہیں اس لئے کہ زمینوں میں فرق ہواں وٹ جائے گا پائی اس کویں کی جانب جواس سے کم ہیں کھووا جائے گا اور اگر کنول سنچ کی کے لیے ہوتو اس کا حریم سائور ذراع ہوا و ریوس حین کے فرو کیت ہے اور اور ایس دراع ہے۔ ہوتو اس کا حریم سائور ذراع ہے اور یوس حین کے فرو کیت ہے اور ایس ڈراع ہے۔ ہوتو اس کا حریم سائور ذراع ہے اور یوس حین کے فرو کیت ہے اور ایس ڈراع ہے۔

تشری ماقیل میں بدبات معلوم ہوگئی تھی کہ کنویں کے لئے تربیم ہوگا ابسوال بیدا ہوا کہ تربیم کنٹ ہوگا تو فر مایا کو آر نوال اس لیے ہو کہ اس سے ہاتھ سے پانی تھینے کر جانورول کو بلایا جائے گاور اسکے پاس جانور آرام کرلیس توالیے کنویں کا حربیم چالیس فررائے ہے بیٹی جرطرف سے چالیس چالیس فررائے اوراگر کنوال اس سے ہو کہ اس سے تھیتول کو سیراب کیا جائے گا تواس سے تیم میں اختلاف ہے امام صاحب کے فزد کیک اس کا حربیم بھی چالیس فزرائے ہے۔

اورصاحبين كيزديك اس كاحريم ساجُهدة راع بيفريقين كورائل آئ ندكور بيل

بیر عطن کا حریم چالیس ذراع ہےا سکے ہارے میں حدیث مذکور ہے۔ بیصدیث ابن ماہدا ورمسند احمد میں ہےاول بروایت عبدائتذ<sup>ان</sup> مغفل اور ثانی بروایت ابو ہر بر دا۔

حنبیہ۔ استعطن۔ کنویں کے اردگر داونوں کو بٹھانے کی جگداور ہیں بھطن سے مرادوہ کنواں جس کا مقصدت بو نوروں کو پانی پانا ہو تحییتوں کی میرالی اس کا مقصد ندہو۔

ساضعے ، حقیقت میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جو عطن میں چھڑ کا ؤکر دے پھر ہراونٹ کے اندرا سکا استعال ہونے لگا اُسر چہوہ اپنا اور پانی نہ اور چڑس اور رہٹ میں چونکہ اونٹ یا جیل جوڑ کر کام بیاجا تاتھ ( کیجے دنول پہلے تک اس کا روائ تھ آجگل تو ہمارے علاقہ میں اس کا روائ تھ آجگل کی ٹیوبل نے اس کی جگہ لے لی اس لیے ایسے کنویں کو بیرناضح کہ تابیہ تو بیرناضح سے موادوہ کوال جس سے کھیتوں کو مینی جائے۔

تنبيه-٣ واليس ذراع بو برجانب معتبر ببواصي ،سكب الدنبرس ١٩٧١ ج٢

تنبید - سا رہٹ وغیرہ میں اہم صاحب اور صاحبین کا اختہ ف مذکور ہوا۔ فقاوی تا تارخانہ اور فقاؤی کہا کی میں صاحب ا بقرار دیا گیا ہے۔ درمخار میں امام صاحب کے قول کو مفتی باقرار دیا گیا ہے ملامہ قاسم این قصو بنائے قول اہم کو ترقیح وی ہے جا حالہ مہ تاسم این قصو بنائے قول اہم کو ترقیح وی ہے جا مرابع کا اسلوب بھی ترجیح قول امام کو تقضی ہے۔

## صاحبین کی دلیل

لهما قوله عليه السلام حريم العين خمسمانة دراع وحريم بير العطن اربعون ذراعا وحريم بير الناضح ستون ذراعا ولانه قديحتاج فيه الى ان يسير دابته للاستقاء وقد يطول الرشاء وبير العطن للاستقاع منه

#### بيسده فسيقسل ست السحساجة فسيلاب دمسن التسفياوت

تر جمہ سے جبین کی دلیل نبی مایداسلام کافرمان ہے، کہ چشمہ کا حریم پانچیو ذراع اور بیرعطن کا حریم چالیس ذراع ہے اور بیرہ ضح کا حریم ہوجاتی ہے اور بیرہ شح کا حریم ہوجاتی ہے اور بیرہ شرد اراع ہے اور کہی رسی کہی ہوجاتی ہے اور بیرہ شد ذراع ہے اور کہی رسی کہی ہوجاتی ہے اور بیر عطن یانی تھینے کے بیٹے ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے اور بیرہ سے بیر عطن یانی تھینے کے بیٹے ہوتھ سے تو جارت کم ہوگی تو تفاوت ضروری ہے۔

تشریک حضرات صاحبین نے اختدا فی مسئد میں اپنے قول پر بیود ہیں چیش فر مائی ہاولاً حدیث جوسعید بن میتب کی فرسل ہے جس کو مسئد کہنا ہیم ہے لیکن فرسل بھی بایں الفاظ نہیں ہے ووسری ولیل عقلی کہ بیر ناضح میں چڑسوں میں اونٹ وغیرہ جوڑ ہے جاتے ہیں اور بسااوقات رسا (بین ) لمب ہوج تا ہے قواس میں زیادہ حریم کی ضرورت ہے لبذا ساٹھ قرارویا گیا ہے اور بیرعطن میں اس کی حاجت نہیں کیونکہ اس میں سے پانی ہاتھ سے کھینچا جاتا ہے۔ لبذا الن دونوں کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے کہ اول میں جالیس اور ثانی میں ساٹھ قرراع ہوں۔

## امام ابوحنیفه کی دلیل

وله ما رويساه من غير فصل والعام المتفق على قبوله والعمل به اولى عنده من الخاص المختلف في قبوله والعسمل به و لان القياس يابي استحقاق الحويم لان عمله في موضع الحفر والاستحقاق به ففيما اتفق عليه الحديثان تسركساه و فيسما تعارضافيه حفظناه ولانه قد يستقى من العطن بالباضح ومن بيرالنا ضح باليد فسافة

تر جمہ اور ابوطنیفہ کی دلیل وہ صدیث ہے جس کوہم روایت کر چکے ہیں بغیر تفصیل کے اور وہ یہ جس کے قبول کرنے پر اور اس پڑکل کرنے پر انقاق ہوا وہ آبوطنیفہ کے بزدیک اس خاص ہے جس کی قبولیت اور اس پڑکل کئے جانے میں اختلاف ہوا ور اس لئے کہ قیاس حریم کے استحقاق میں کی وجہ ہے ہوتا ہے قوجس مقدار قرق نول حریم کے استحقاق میں کی وجہ ہے ہوتا ہے قوجس مقدار قرق نول صدیثیں شخل ہوئی ہیں ہم نے قیاس کو ملحوظ رکھا ، اور اس لئے کہ بھی ہیر عطن سے صدیثیں شخل ہوئی ہیں ہم نے قیاس کو ملحوظ رکھا ، اور اس لئے کہ بھی ہیر عطن سے اون سے ذرایعہ پونی نکا با جاتا ہے اور ہیر ماضی ہے ہاتھ سے نکالا جاتا ہے تو دونوں میں حاجت برابر رہی اور مکن ہے اس کو مید کہاونٹ کو اونٹ کے ذرایعہ پونی نکا با جاتا ہوائی کے حاجت شہوگی۔

تشری یہ مفرت امام صاحب کی دلیل ہے جس کا عاصل ہے کہ ہوری روایت کردہ بہلی حدیث من حضو بیسو اُ النے۔ یہ حدیث عام جر تنویں کو بیرعطن ہویا ہیر ناضح بھرائی مقدار تک سب کا انفاق ہے اور اس مقدار پرسب کا عمل ہے اور صاحبین کی ذکر کردہ حدیث وہ خاص ہے کیونکہ اس میں بیرعطن اور بیرناضح کا تھم الگ الگ بیان کیا گیا ہے پھراس کے قبول کرنے میں اور اس بھل کرنے میں افراس بھل کی معاورت میں افراض ہے۔ محتمول ہے ہے اور دوسری خاص ہے۔ محتمول ہے معاورت میں امام صاحب کے مطابق اول قابل ترجیح ہوگی۔

دوسری دلیل تیاس بیچا ہتا ہے کہ حریم بانگل نہ ملے کیونکہ استحقاق عمل کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے اور کھود نے والے کاعمل کھود نے کی

جگہ تک ہے تو حریم نہ مانا چاہیے۔ تو ہم نے کہا کہ جس مقدار پر دو حدیثیں متنق میں وہال ہم قبیاں کو جھوڑ دیں گے اور جہاں مختلف ہیں وہال ہم قبیاس سے کام لیں گے اور جالیس میں متنق اور ساٹھ میں مختلف ہیں تو ہم نے جالیس کو لے لیا ہے۔

تنیسر کی دلیل سے بیر معطن ہے بھی اونٹ کے ذراجہ پانی نکاما جاتا ہے اور بھی بیر ناضح سے ہاتھ سے پانی نکالا جاتا ہے و ضرورت دونوں میں برابر مبی لہذامقدار بھی برابر ہوگی لیعنی جالیس ذراع۔

چونگی دلیل آپ نے فرمایا ہے کہ بھی رسّا دراز ہوجا تا ہے تو زیادہ جگد کی حاجت پڑتی ہے۔ تواس کا جواب دیا کہ بیضرورت تو چڑسوں میں پڑے گی رہٹ میں نہیں پڑے گی لہذااس کو جا ہے کہ رہٹ ہے کام لے۔

تنعبیہ-ا پہلی صورت کو عام کہنا کل تا کل ہے کیونکہ اس میں عطن لماشیتہ کی قیدموجود ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیرعطن کا تقم ہے؟

جواب من حفو بيواً على جركوي كواس بيل بجه قيرنبيل بيتوبيد ونول كنوو كوش ل بياور فيله مساحولها ادبعول ذراعاً والحصطلق بيئركي جزاءاور تحكم بياور بيم بعد بيل عبطن لسما شيته فرمانا تقييد نيس بهديد مباحوال برمحول كرت بوئ حريم بيركي منفعت كاذكر بياتو بيرعطن اوربيرناضح كاردگرداونت وغيره بنه ويخ جات بيل بالفاظ ويكرية تغليب برمحمول بينه كه تقييد برجيسي و فدوالبيع بين بحما تغليب برمحمول ب نه كه تقييد برجيسي و فدوالبيع بين بحما تغليب كالحاظ بيركة تقييد كا

تنبیہ - ۲ مصنف نے ولانیۂ قلدیستقلی النج ۔ ہے جوتھیل بیان فر مانی ہے بیل ہے اور تنہ یحات سابقہ کے نیز اگر ایسا ہوجائے تو اس سے بیرعطن یا بیر ناتلح کی حقیقت متغیر نہ ہوگی۔

#### چشمہ کے جریم کی مقدار

قال وان كانت عينا فحريمها خمس مائة ذراع لما روبا ولان الحاحة فيه الى زيادة مسافة لان العين تستحرج للرراعة فلالد من موضع يجرى فيه الماء ومن حوض يجمع فيه الماء ومن موضع يجرى فيه الى الرراعة فلهذا يقدر بالريادة والتقدير بخمس مائة بالتوقيف والاصح اله حمس مائة دراع من كل حاسكما ذكرنا في العطن والذراع هو المكسرة وقد بيناه من قبل وقيل ان التقدير في العين والبر بما ذكرنا في الول اراضيهم لصلابة بها وفي اراضيها رخاوة فيسرداد كيلا يتحول الماء الى التاني فيتعطل الاول

ترجمہ قد دری نے فرمایا اور اگروہ چشمہ بوتو اس کا حریم پانی فرراع ہاں دلیل ہے جو کہ ہم روایت کر بچے ہیں اور اس ئے کہ اس میں زیادہ مساحت کی ضرورت ہاں گئے کہ چشمہ ذراعت کے لئے نکالہ جاتا ہے قوضر وری ہے ایک جگہ کا ہونا جس میں پانی جس میں بانی جمع ہو سے اور ایس جگہ کا ہونا جس

ے اندرکو پائی کھیتی تک پہنچائی وجہ ہے اس کوزیادتی سے مہتمہ متندر کیا گیا ہو ہے اس تھ تقد میں تابید متندر کیا گ غذریاتو قینی ہے اور اس میر ہے کہ باتی موڈ راع ہر جانب سے ہے جیسا کہ ہم عطن میں بیان سریجے ہیں اور ڈران وہ سروی ڈران ہے اور اس کوہم ما تبل میں بیان کر چکے ہیں اور کہا گیا ہے کہ چشمہ اور کنویں میں وہ شتریر جوہم نے ذکری ہے بیان کی زمینوں میں ہ اس میں تختی ہوئے کی وجہ ہے جواری زمینوں میں نرمی ہے۔ تو تقدیر زیادہ ہوجائے گی تا کددوسرے کی جانب پانی بہدلونے کہ پہلا معطل ہوجائے۔

تشریح پہلے کنویں کا حریم بتایا گیا ہے اور بیہ چشمہ کے حریم کی مقدار ہے بینی پانچے سوذ رائے کیونکہ اس میں زیادہ جگہ کی ضر ورت ہے جو متن ہے واضح ہے۔

یہ ں بیسوال ہوسک تھا کہ پھر کنویں کے اندر بھی زیادہ کی حاجت ہوسکتی ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ چشمہ کی بیہ مقدار تو قیفی ہے جیسا کے حدیث نہ کورے ثابت ہے حسب سابق یہاں بھی پانچ سو ذراع ہر ہر جانب سے مراد ہے پھر یہاں ذراع سے ذراع کر ہاس مراد ہے بھر مصنف ہے۔ جس کو ذراع کسر وی بھی کہ جاتا ہے ای کو مکسر ہے تعبیر فر مایا ہے جس کو دہ در دہ کے مسئلہ میں مصنف نے بیان فر مایا ہے پھر مصنف نے فر مایا کے بیش فقہا ہے کہ مذکورہ عرب کی سخت زمین میں ہے کہ وہاں کی زمین سخت ہے رہی جو ری جو ری جو ری میں تو وہ نرم ہے اس میں حسب ضرورت زیادہ حربیم دیا جائے گا تا کہ کنول یا چشمہ مطل شہوجائے۔

تنبیه-ا حرب کے اندر دولتم کے ذراع مستعمل تھے ایک ذراع کرباس (کپڑے ناپنے کا گز) دوسراذ راغ مساحت (زمین وغیرہ ن ہے کا کز )؛ رع مساحت حسب تصریح قاضی خان وغیرہ سات مشت کا ہے جس میں ہمتھی اٹلوٹھ کھڑ ابو کے۔ذاف ہے البھ سو المواثق عن ١٨٤ خي اورية هي جس پراتگوڻھ ڪھڙا ہوآ جڪل کي پيائش كے حساب ہے جيوانج ہوتی ہے كيونكه اس طرح كي دو تھي كافٹ قرار ویا گیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذراع مساحت ساڑھے تین فٹ یابیالیس ای کا ہوتا ہے جوانگریزی گزت جے ای زیادہ ہے۔ تین فتہا ، کے کلام میں عموما جس جگہ لفظ ذراع بولا گیا ہے ذراع مساحت مراد نبیس بلکہ ذراع کر باس مراد ہوتا ہے اور بعض مواضع میں فقہا ، کا انتحاب نے کے بعض نے اس میں ذراع کر باس مراد لیا ہے اور بعض نے ذراع مساحت جیسا کہ ، ء کثیر ک بحث میں۔اور د و در د و کی تعیین میں قاضی خال نے ذراع مساحت کو اختیار کیا ہے۔ لیکن جمہور فقہا ، جیسے ہدائیا ور یا م متون شروح نے اس جگہ بھی ذراع کر ہاس ہی کو بھیجے قرار دیا ہے اور ذراع کر ہاس بھی دونتم کامشہور ہے۔متقد مین میں بتیس انگشت کا ذراع معروف ہے اور متاخرین میں چوہیں انگشت کا انگشت سے مرادیہ ہے کہ جا را تکلیاں ملا کرر کھی جا نمیں اورانگوٹھا ان کے ساتھ شال نہ کیا جائے ۔ پھر جا ران کے برابر اور کچرای طرح جیاریهان تک که ۳۳ ۱۶۴۴ هو دم نمی اور جونکه ایک منت (منهی) مجمی حیارانگشت کی بیوتی ہے اس لئے متقدمین کا ذراع آئھ مُثت (منحی) اور متا خرین کا چومشت ہو گا عام کتب مٰر بہ متون وشروح اور قن ویٰ متأخرین کا ذراع مستعمل ہے اس پرحسابوت شرعیہ قائم کئے گئے ہیں بیعنی جیے مشت یا ۱۲۴ انگشت کا ایک ذراع و بحثہ فی العالمگیر ریس ۱۸۸ ن او فی البحرص ۱۸۰ ق اوص ۱۳۷ ن اجن سے بیواضح ہوتا ہے کہ بانی کی مساحت کے متعلق دہ دردہ کے مسئلہ میں ذراع کر ہاس معتبر ہے اوراس کی سیح اوراج پیوئش ۱۲۴ گلیاں ہیں یا ۲ مشت اوریہ بعینہ دومقدار ہے جس کو ہمارے عرف میں ایک ہاتھ کہا جاتا ہے جس کی تفصیل ص اوا ٹ ایر ہے وہاں کی عبارت ہے میر بھی معدوم ہوتا ہے کہ بحرکی بحث المیاہ میں جو قول دلوالجی نقل کیا ہے کہ سات مشت کا ایک ذراع ہوتا ہے بیاس قدیم ذراع کی پیائش ہے جو آخری سازی ملک فارس کا ذراع اوراسلام بیس عام طور پر جوذراع رائج ہواوروہ ایک مٹھی کم یعنی اسٹھی یاس انگلیوں کا ذراع ہے اور یہی معتبرہ اور عرب اور فقہاء کی سزاجت وسادگی کا بھی بہی مقتصی ہے کہ اٹ کلام میں ذراع سے مرادیبی ذراع ہو کیونکہ وہ ذراع طبعی (ایمه باتھ) کی سیج مقدار ہے اور بیرذ راع انگریزی گزیے نصف یعنی ڈیڑھ فٹ یا ۱۸ ایج ہوتا ہے جیسا کہ عام طور پر چکرورتی (علم

حساب) میں اس کی تصریح الفاظ و میل میں موجود جیں۔ ۹ اپنج لیمنی ایک بالشت ابالشت لیمنی ۱۸ اپنج یا ایک ہاتھ ہے ایک ایک گزاور نے ایک بالشت ابالشت لیمنی ۱۸ اپنج عالم الله کے اور ترائج سے میں اور جیوا کی ہے یا ساز ھے تین فٹ یا بیمن اپنج اور و رائج کر ہاس معتبر ہے ایسے ہی در یم یا بیالیس اپنج اور و رائع کر ہاس معتبر ہے ایسے ہی در یم یم ایر رائع کر ہاس معتبر ہے ایسے ہی در یم کے اندر بھی ذرائع کر ہاس معتبر ہے ہی ذرائع کر ہاس معتبر ہے۔ بی ذرائع کر ہاس ہے اور یہی ذرائع کسروی ہے اور یہی ذرائع کمر ہے۔

## مسى كى حريم ميں كنوال كھود نا نا جائز ہے

قال فمن اراد ان يحفر في حريمها منع منه كيلا يؤدي الى تفويت حقه والاخلال به ولهذا لانه بالحفر ملك الحريم ضرورة تمكنه من الانتفاع به فليس لغيره ان يتصرف في ملكه

ترجمہ قدوری نے فرمایا ہیں جس نے ارادہ کیا اس کے حریم میں کنوال کھود نے کا تو وہ اس سے روکا جائے گاتا کہ بیاول کے حق ک فوت کرنے اور اس میں خلل ڈالنے تک مؤوی نہ ہواور بیر (روکنا) اس لئے ہے کہ حافر کنواں کھودنے کی وجہ ہے حریم کا ما کے انتفاع پرقدرت کی ضرورت کی وجہ ہے حریم کے ساتھ تو اس کے غیر کوحق نہ ہوگاوہ اس کی ملک میں تصرف کرے۔

تشری جب ماقبل کی تفصیل ہے تربیم ٹابت ہو گیا تو اس کے تربیم میں کسی کو کنوال کھودنے کا حق نہیں ہوگا کیونکہ بہا۔ نوال کھودنے کی وجہ ہے کنویں کا مع اس کے تربیم کی مجہ سے کنویں کے انتفاع بغیر تربیم کے مکن نہیں تو اگر غیر کو اس میں تصرف کا حق وجہ ہے کنویں کا تقاع بغیر تربیم کے مکن نہیں تو اگر غیر کو اس میں تصرف کا حق و یدیا جائے تو اول سے حق کو فوت کرنا یا اس میں خلل پیدا ہوگا۔

## یکی کی حریم میں کنواں کھود دیااس کا کیا حکم ہے؟

فان احتفر آخر بيرا في حد حريم الاولى للاول ان يصلحه ويكبسه تبرعا ولو اراد اخذ الثاني فيه قيل له ان ياخذه بكبسه لان ازالة جناية حفره به كما في الكناسة يلقها في دار غيره فانه يؤخذ برفعها وقيل يضمنه النقصان ثم يكبسه بنفسه كما اذا هدم جدار غيره وهذا هو الصحيح ذكره في ادب القاضي للخصاف ودكر سرط سريست مسعسان

ترجمہ پیں اگر دوسرے نے اول کے حریم میں کنواں کھودا تو اول کوحق ہے کہ وہ بطور احسان کے اس کو پاٹ دے اور اگر وہ اس میں دوسرے ہے مواخذہ کرتا جا ہے تو کہا گیا ہے کہ اس کواس کاحق ہے کہ وہ اس کواس کے پاشنے میں ماخوذ کر ہاں لئے کہ اس کے کنواں کھود نے کے جرم کا از الداس ہے ہوگا جیسے کوڑے میں جس کوکوئی دوسرے کے گھر میں ڈال دے تو وہ اس کے اٹھانے میں ماخوذ ہوگا اور کہا گیا ہے کہ اس کو نقصان کا ضامن بنا دے پھر اس کوخود پاٹ دے جسے کسی نے دوسرے کی دیوار سرادی اور یہی سیجے ہے جس کو خصاف نے اوب القاضی میں بیان کیا ہے اور نقصان کے پہیانے کے طریقتہ کوذکر کیا ہے۔

نشر تک اگر دوسرے نے اس کے تربیم میں کنوال کھود بھی لیا تو اب اول کے لئے بید بھی جائز ہے کہ دوسرے پراحسان کرے اوراس کے پاشنے میں دوسرے کی مدد کرے۔

اورا گراحسان وتبرع ندكرے بلكه اس ميموا خذه كرے تواب دوتول ہيں

ئیم<sup>ا</sup>ن ملک میں منوا <sub>سا</sub>ھودا ہے۔

۱- اس ومكلف كرب كه انت كنوي كورند سرب اوراى منى ستاجر ، ب أيوند جوجرم كياب اس كى تلافى كامية مده طريقه ب اوريه بالكل ا یہ ہے کہ سی ہے دو مرے کے صربیل وڑا سر مے کھیں۔ دیا و جیسے والے کوم کلف نیا جاتا ہے کہ اس کواٹھ نے

۲- ۱۱ ں ہے تو یں کو جو فتصان پہنچ ہو و و و و و مرے ہے لے لیے اس کے نویں کوخو دیا ہے و ہے اور فقصال کے پہچاہئے کا طریقہ میر ے کے بیتے نویں کا بیا قیمت ہے مثلا کہتے ہی سرویے قیمت تھی اور دوسرے کنویں کی وجہ سے جالیس رو کئی تو اس ہے ہی ، ا پنا خان ہے۔ ور نو ان فود یاٹ دے اور سے ایسا ہے جیسے سی نے سی کی دیوار کرادی تو اس سے عنون ایو جائے گا پہر ما ک اینی و بوارخو و درست مرا یه گاب

من المنتف في مات بين كه دوسر تول من الورامام خصاف في الساكوا بي كتاب المباطقات مي بيان كيا باور نقصان ك . معرفت كالدكور وطريقة بمحى انهول في بيال كيا ہے۔

# بہلے کنویں میں کوئی گر کر مرجائے تو حافر پر ضان نہیں

وما عطب في الاولى فلا صمان فيه لانه عير متعد ان كان باذن الامام فظاهر وكدا ان كان بغير اذنه عمدهما والعندر لانبي حنينفة انبه ينجعل النحفر تنجحيرا وهو نسبيل منه بغير ادن الامام وان كان لايملكه بدونه

تر زمه ۱۰۰۱ ار ۱۱ اس جن جو چیز بارے بوخی و اس پر ضان نہیں ہے اس کے کہ وہ غیر متعدی ہے (زیادتی کرنے والانہیں ہے )اگرامام کی ا بازت ہے ہوتا خام ہے ارایہ بن جبرانی نام کے بغیر سوصلا ثنان کے نزد میک اور الوحنیفید کی جانب سے مقرر میرہے کہ وہ تھوونے کو جَبِي قَ اروئية بين اوروه بغيرانا ن اوم المستجير كنتل يرب (يعني جَير جائز ہے) اً سرچدوہ اون امام كے بغيراس كامالك نه جوگا۔ سند من تا بنونگه پیبادشن نوال کھودے میں حق دیا ہے توا کر س میں کوئی گر کرمرجائے تواس پر کوئی عنون کہیں ہے اس کے کہاس میں یا فاج کی قصور نبیس ہے جیسے ولی اپنی مملوکہ زمین میں سنواں تھود ہاور اس میں کوئی سرکر مرجائے قواس برکونی عنوان نبیس عدم تعدی کی مهر ہے توں اہام کی اجازت ہے تھوو ہے یا بغیر اجازت ہے اول میں تو کوئی اشکال ہی تبییں الباتہ ووسری صورت میں اہام صاحب کے مذرب ہے منابق اشکال وارور ہوتا ہے کہ اوّ ن امام کے بغیر حافر استاما رہے تاتو تعدی ہوٹی ابذ اعنوان واجب ہونا حاہیے۔ تو ابوحثه نیان ب ب به مذر پیش بیا کمیالیخی بیتو جهید پیش ک<sup>ی</sup> به نبون کے نفر وجیج قرار ای سااه رجیج اوّان امام کے بغیر ب ے اُ مرید و خالام کے بغیر ملکیت تا بت فیس ہوتی لئیس تجیر میں مدم تحدی شدہ رتا بت وہ نی بذوعہ ن واجب ند ہو کا۔

## دوسرے کنویں میں گر کرمر گیا تو مالک کنوال برضان ہے

ومساعيطيب فيني التسانية فبفيسه البصيميان لابسه متعدفيسه حست حفير فني مبلك عيسره تر زمه ۱۱ ربوچیز دوس سیس باک بونی تواس میں نفوان ب سائے کہ دواس میں متعدی باس دیثارت سے کداس کے اپ

تشترین اَ مرکونی دوسر کے نویں میں گر زمر جائے تو اس پر سنون جو گا کیونکہ اس کی تعدی اور زیاد تی ظاہر ہے کہ اس نے دوسر ک مک میں کنوال کھودا ہے۔

## دوسر کے خص نے پہلے کنویں کے حریم کے ماہر کنوال کھود ااور پہلے کنویں کا یا فی ختم ہو گیا تو دوسرے پرکوئی ضاان ہیں ہے

وان حفر الثاني بيرا وراء حريم الاولى فذهب ماء البير الاولى لاشيء عليه لانه غير متعد في حقرها وللثاني الـحسريسم منن المحرواسب الشلاتة دون السجساسيب الاول لسسق ملك، المحاصر الاول فيسه

ترجمہ اوراً رومرے نے کنوال کھودا پہنے کے حربیم سے وہر پس پہنے کئویں کا پانی ختم ہو گیا تو اس پر ( ٹانی پر ) یونی عنو ن نیس ہے۔ اس سے کہ وہ اس کے کھود نے میں متعدی نہیں ہے اور دوسر کو تین طرف سے حربیم ملے گانہ کہ پہنے کی جانب میں اور اول کی مکیت کے مقدم ہونے کی وجہ سے اس میں۔

تشری و در سے نے پہلے کئویں ہے جریکے ہے باہر یعنی چالیس ذراع ہٹ کر کنواں کھودا جس کی وجہ ہے پہلے کئویں کا پانی ختم ہو گیا تو دوسر ہے پرکوئی صنون شدہوگا اس لئے کداس کی جانب ہے کوئی تعدی نہیں چائی گئی کیونکہ اس نے اول ہے جریم ہے مہر کنواں کھودا ہے بھر دوسر ہے کئویں کو بھی حریم چاہیے تو فر مایا کہ پہلے کئویں کی جانب میں تو پہلے کئویں کا حریم ہے چالیس ذراع تک اس میں تو دوسر ہے کو حریم نہیں ہے گا کیونکہ اس ست پہلے کی ملک مقدم ہے البتہ اس جانب کو باق بتیوں جانبوں میں ورسر ک حریم ملے گا۔

تندیہ پنی زمین کے بنیج سی کی ملکیت نہیں ہوتواس پر بیہ جرنہیں ہوسکت کہ یہاں سے اپنا کنواں بنا جبکہ اس نے کوئی تعمری نہیں گااور بیالیہ ہے جیسے کسی کی و کان ہے۔اوراس چیز کی و کان دوسرے نے اس کے برابر میں کرلی جس سے پہلی و کان مٹھپ ہوگئ تو دوسرے پر کوئی ضان نہیں ہے۔ ججمع الانبرص ۵۳۵ ج

# کاریز (کھلی نہر) کاحریم کتنی مقدار ہے

والقناة لها حريم بقدر ما يصلحها وعن محمد انه نمنزلة البير في استحقاق الحريم وقيل هو عندهما وعنده لا حريتم لهنا مالم يظهر الماء على الارض لانه نهر في التحقيق فيعتبر بالنهر الظاهر قالوا وعند ظهور الماء على الارض هو نمنزلة عين فوارة فيقدر حريمه نخمس مائة ذراع

ترجمہ اور کاریز اس کا حریم اتنا ہوگا جو اس کے لئے من سب جوادر گھڑ ہے منقول ہے کہ بیا استحقاق حریم کے سلسلہ میں کویں کے شا ہے اور کہا گیا ہے کہ بیصا سین کے نزاویک ہے اور اوصنیفڈ کے نزادیک اس کے سئے حریم نہیں جب تک کہ پائی زمین پر ظام نہ ہواس ہے کہ یہ نقیقت میں نہر ہے تو اس کو کھی نہر قیاس کیا جائے گا مشائخ نے فرمایا اور پائی کے ظاہر ہونے کے وقت زمین پروہ جو شندہ چشمہ کے مشل ہے تو اس کا حریم یا نجے سوڈ رائ کیسا تھ مقدر ہوگا۔

شرت کے ایک تو کھلی ہوئی نہر ہوتی ہے اور بھی نہر **الم بی ت**ے جس کواو پر ہے پاٹ دیا جاتا ہے اس کو قن قاور کاریز کہتے ہیں نیو بی ہوئی تھوٹی بندنالی کو بھی قنات اور کاریز کہتے ہیں اور بوچت ن میں تو آبیا شی کا یہی طبیقہ ہے۔ بہر حال قول محقق کے مطابق کاریز کوا تناحریم ملے گا جینے کی ضرہ رہ جواور بیرائے امام پرموقوف ہے صاحبین کے اس کو کنویں کا ورجہ و یا ہے کہ کئویں کے بقدراس کا حربیم ہوگا۔اورا ہ مصاحب کے نزویک کھلی ہوئی نہر کے لئے بھی حربیم نبین ہےاور یہ بھی نہر ہی ہے بہذا اس نے لیے بھی حریم نہ ہوگامٹ کئے نے فر مایا ہے کہ جب پانی زمین پر طاہر ہوتو وہ چشمہ کے تھم میں ہے جس کا حریم پانچ سوؤ راغ ہوگا۔

#### ارض موات میں لگائے جانے والے درخت کا بھی حریم ہے

والتسحرة تغرس في ارض موات لها حريم ايضا حتى لم يكن لغيره ان يغرس شجرا في حريمها لانه يحتاح الى حبريم لله فيله تنصره وينضعه فيله وهو مقدر بخمسة اذرع من كل جانب بله ورد الحديث

ترجمه اور درخت جولگایا جائے افتادہ زمین میں اس کے لئے بھی حریم ہے یہاں تک کہ دوسرے کوخل شہوگا کہ اس کے حریم میں ورخت مگائے کہ درخت ایکائے والہ اس کے حربیم کامختاج جس میں وہ پھیل تو ڑے اور ریکھے اور وہ مجانب سے پونچ فرراخ کے ساتھ مقدر ہے ای کے ساتھ حدیث وارد ہوئی ہے۔

تشری جس نے افقادہ زمین میں درخت لگایا تو درخت کا بھی حریم ہوگا جس کی مقدار پانچے ڈراع ہے جوحدیث ہے تابت ہے جو عدیث ابودا وُدمیں ہے۔ کیونکہ اس کوضرورت ہوگی اس جگہ کی جس میں کھڑا ہو کروہ پھل توڑے اور اس جگہ میں رکھے اور بھی سکھانے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔

## درياا بي جگه جھوڙ کر چھھے ہث گيا جيسے فرات اور د جله اگر دوبارہ ياني لوٹے کا مکان تو اس زمین کوآباد کرنا جائز نہیں

قبال ومنا توك الفرات او الدجلة وعدل عنه الماء ويجور عوده اليه لم يجز احياؤه لحاجة العامة الى كونه بهر ا وان كان لا يجوز ان يعود اليه فهو كالموات ادا لم يكن حريما لعامر لانه ليس في ملك احد لان قهر الــــمــــــاء يـــــدفــــع قهـــــر غيـــــره و هــــو اليـــوم فــــــي يــــــــ الامـــــــام.

ترجمہ اور جوجگہ فرات یا وجدے چھوڑ دی اور اس ہے یا نی ہٹ کیا اور اس جگہ یانی لوٹناممکن ہے تو اس کا احیاء جائز نہیں ہے مام لوگول کی حاجت کی وجہ ہے اس کے نہر جو نے کی جانب اورا گراس کے لوٹنے کا امکان ندہموتو و وموات کے مثل ہے جبکہ و و حریم مبواس سے کدوہ کسی کی ملکیت نہیں ہے اس اے کہ پانی کا نعبدووس سے نملیہ کودور کردیتا ہے اوروہ اب امام کے قبضہ میں ہے۔ تشریک در پاکهی این جگه جیموژ دیتے بیں جیئے گئا، جمنا میں یہ ہوتا رہتا ہے تو فرات اور د جلہ بی کی چیمیش نبیس بلکہ جو بھی دریا ہولہذا اس میں نیل اگرنگا جمثا اسب واخل ہیں۔

تو اب دیکھ جائے کداس بگد میں بھر دوبارہ یائی کا دھارا آئے کا امکان ہے یانبیں اول صورت میں اسکا احیاء جا نزنبیں کیونکہ وہ موات نبین وہ بھی نہر کے تکم میں ہے جس کا احیاء جائز نہیں ہے اور دوبارہ یا نی کا دھارا آنے کا ام کان نہیں رہاتو اب دوصور تیں ہیں ، ا- وه کسی آبادی کا حریم مو

#### ۰۲ - کسی آباد جگه کاحریم نه ہو،

اون صورت میں اس کا حیاء چائز نہیں ہے کیونکہ وہ موات نہیں ہے اور دوسر می صورت میں اس کا احیاء چائز ہے کیونکہ اب وہ موات ہے جس کا کوئی ، لک نہیں اس سے کہ پانی کا تسط سب کا تسلط دور کر دیتا ہے اور اس وقت وہ اہ م کے قبضہ میں ہے ہذا اس کی اجازت ہے (عند ہ ف) اور بہر صورت (عنده) اس کا احیاء جائز ہوگا۔

تنبیه بعض دفعه یه ہوتا ہے کہ مردی اور ًسرمی کے زونہ میں پانی نہیں چتا صرف برساست میں چاتیہ ہے وجس زونہ میں پانی نہ جیے اس زونہ میں اس کا احیاء چائز ہے شامی ص ۲۸ ج۲۰۔

## جس كى نهركسى دوسرے كى زمين ميں اس كے لئے حريم ہے يانہيں ، اقوال فقهاء

قال ومن كان له نهر في ارض غيره فليس له حريم عند ابي حنيفة الا ان يقيم بينة على ذلك وقالا له مُسنَاة . السهر و المهر و

تر جمہ قدوری نے فرمایا اور جس کی نہر ہودوسرے کی زمین میں تو اسکے سے اوصنیفہ کے زدیکے بیم نہیں ہے مگرید کہ وہ اس پر بینہ قائم کرے وراس کے لئے نہر کی پنری ہوگی جس کے اوپر کووہ چلے اور اس پر نہر کی مٹی ڈالے۔

تشریک کی نہر ہے اوراس کے جوانب میں دوسرے کی زمین ہے تو نہر کے لئے حریم ہوگا یہ نہیں اس میں اختار ف ہے۔ صاحبین ف فرمات ہیں کہ حریم ہوگا یعنی کم از کم نہر کی پٹر کی ہوگ تا کہ اس کے اوپر کوچال سکے اور نہر کو کھودتے وفت اس کی مٹی اس نے اوپر ڈال سکے۔ ایکن ا، مصاحب فر، نے ہیں کہ حریم نہ ہوگا جکہ بوقت اختار ف پٹری بھی صاحبِ ارض کی ملکت ہوگی ہاں!اگر صاحب نہر نے بینہ قائم کردیل کہ پٹری میری ہے اور بیل اس گاما لک ہوں تو اس کا بینہ معتبر ہوگا۔

تنبیہ - ا عایة ابیان میں بحوالہ شرح طاوی مذکور ہے کہ اگر پٹری اور صاحب ارض کی زمین کے درمیان دیوار ہوتو پٹری نہر والے کی ہوگی اور یہ بالا جماع ہے اور اگر ان کے درمیان کوئی حائل نہ ہوتو امام حدث کے نزد کید پٹری کا الک صاحب ارض اور صاحبین کے نزد کید صاحب نہر ہے ۔ غایة البیان میں شخ ، سد سخواج زادہ کی شرح کتاب الشرب کے حوالہ سے مذکور ہے کہ خترا فی اس میں ہے پٹری کے ویر پود سے گان یا زراعت کا حق کس کو ہے۔ قام صفاحب نے نزد کید صاحب ، رض کو اور صاحبین کے نزد کید صاحب ، رض کو اور صاحبین کے نزد کید صاحب ، رض کو اور صاحبین کے نزد کید صاحب ، رض کو اور صاحبین کے نزد کید صاحب ، رض کو اور صاحبین کے نزد کید صاحب نہر کو ہوگا۔

"تغبیہ-۲ کشف الغوامض میں ہے کہ بیاختلاف بڑی نہر میں ہے جس کو ہروفت کھود نے کی ضرورت چیش نہیں آتی بہر حال چھوٹی نہریں (نامیاں) جن کو ہروفت کھود نے کی ضرورت چیش آتی ہے ق سے بیا اتفاق حریم ہوگا' کھا حکما دیکر ہے النہایہ ''گر مصنف کا ظاہر کلام اس سے جوڑنہیں کھاتا۔

## ا مام کی اجازت سے ارض موات میں زمین کھودی اس کیلئے حریم ہے یانہیں ،اقوال فقہاء

قيـل هذه المسالة ساء على ان من حفر نهرا في ارض موات باذن الامام لا يستحق الحريم عبده وعبدهما

يستحقه

ترجمہ کہا گیا ہے کہ بید مند بینی ہے اس ہات پر کہ جس نے افقاد وزمین میں نہر کھودی اماکی اجازت سے تو و و ابوحنیفہ کے نزو کیے حربیم کا مستحق نہیں ہوتا اور صاحبین کے زدگے تق بوتا ہے۔

تنشر وسنج معنفه القدوري ثابيمسنده واحتمال رحتمات

ا- بياليب سد وكروس سداختر في مسكد يراني شرم و سياتي

٢- ١٥ مر المتاريقي مسلمه رياني وور

یبا به مسف ای ۱۹ مرئی صورت کوبیان فر ۱۰ تے ہوئے کہتے ہیں کہ بید مسئلہ کتاب اس دومرے مسئلہ پرجنی ہے کہتے ہیں کہ بید مسئلہ کتاب اس دومرے مسئلہ پرجنی ہے کہ جوااصل اجازت ہے ، فقاد و زبین بیس نہر کھوں کی تو الاس صور حب کے زو یک اس وحریم نہیں ملے گا اور صاحبین کے نزویک سے گا بیہ جوااصل مسئلہ، اب اس پر کتاب کا مسدین ہے کہ جب نہرک کی پہلے ہے موجوں ہے اور دوم سے کی زبین اس کے اطراف بیس ہے قواول مسلمہ کی طرح بیاں جو کی ایس کے اس میں جو کی ایس کے اس میں جو کا اور ایام صاحب کے نزویک صاحب ارض کی ہوگی، نہوا کہ صاحبین کی دلیل سیجھئے۔

#### صاحبین کی دلیل

لان النهر لا ينتفع به الا بالحريم لحاجته الى المشى لتسييل الماء ولايمكنه المشى عادة في بطن النهر والى النقر النقر النقر والى النقر والنقر ولا ينتفع به الاستقل النقر النقر النقر الاستقل النقر النقر النقر الاستقل النقر النقل النقر النق

تر جمہ اس لیے کہ نہ اس سے نفٹ نہیں اٹھ یا جائے گا گھرتے ہم کے ساتھ اس کے تمتاح ہونے کی وجہ سے پانی بہانے کے لئے جینے کی جانب اور عادۃ نہر کے اندرکو چیناممکن نہیں ہے۔ ،

اور (اس کے بختاج ہونے کی وجہ سے )مٹی ڈالنے کی جانب اوراس کود ورجگہ کی جانب مٹی منتقل کرناممکن نہیں ہے مگرحمہ کے ساتھ تو اس کے لیے جریم ہوگا کنویں پر قبی س کرتے ہوئے۔

تشری سیده جین کی دیما سے کہ صاحب نہر کو حریم ملے گائی سے کہ صاحب نہر کو پائی کی ایجہ بھول کے بینے کی ہے و پر وجینے کی ضرورت چینی آتی ہے اور پائی کے اندر کو چینا ہوت کے فید ف ہے نیز نہر کو کال کر پیٹر کی پر ڈاشے کی نئے ورت پڑتی ہے۔ ورند دوسر کی جگہ لے جا کہ مرمنی ڈاسنے میں کھلا بواضر رہے تو جیسے برینا ورت کنویں کے لیے حریم بوتا ہے نہر کے لیے بھی حریم بیوکا یہ ہے صاحبین کی ولیل آگا مام صاحب کی دلیل بیان کی ہے۔

#### امام صاحب کی ولیل

وله ان القياس ينابناه على ماذكرناه وفي البير عرفناه بالاثر والحاحة الى الحريم فيه فوقها اليه في النهر لان الانتهاع بالماء في النهر ممكن بدون الحريم ولا يمكن في البير الا بالاستقاء ولا استقاء الا بالحريم

#### فتعذر الالحاق

ترجمہ اورا بوصنیفہ کی دلیل میہ ہے کہ قیاس نبوت حریم کا افکار کرتا ہے اس تفصیل کے مطابق جس کوہم انکر کر بچکے ہیں اور کنویں کے اندر اس وہم نے اثر سے بہچاہ ہے اور کنویں بیل حریم کی حاجت نہر میں حریم کی حاجت سے بڑھ کر ہے اس نے کہ نہر میں حریم کے بغیر پانی سے انتاع ممکن ہوگا گرحریم کے ساتھ و معتذرہ و گیا احق کے انتاع ممکن ہوگا گرحریم کے ساتھ و معتذرہ و گیا احق کرنا (نہرکوکٹویں کے ساتھ)۔
کرنا (نہرکوکٹویں کے ساتھ)۔

تشری سیاہ مصاحب دیکی دلیل ہے کہ بھاری فد کورہ تنصیلات کے مطابق معلوم ہے کہ تربیم کا ثبوت خوف قیاں ہے کیکن کیا جو سے نویل میں حربیم کا ثبوت نص ہے تابت ہے والسحاق السهو جا لمبیو مشکل ہے تیز کئویں میں حربیم کی ضرورت زیادہ ہے اور نہر میں کم سبہ یوند نہر میں بغیر حربیم کے انتقاع ممکن ہے تیز کئویں میں تو پانی چلانا ہے اور کئویں میں بغیر حربیم کے انتقاع ممکن بی نہیں کیونکہ نہر میں تو پانی چلانا ہے اور کئویں میں بغیر حربیم کے انتقاع ممکن ہے کہ تاب نا ہے اور کئویں میں بغیر حربیم کے انتقاع ممکن بی نہیں کے جگہ نہر دوصورت ضروری ہے لہذا اس ہے بھی معلوم ہوا کہ نہر کو کئویں کے ساتھ لاحق کر نامع عذر فرد شوار ہے۔

#### وجها ستحقاق

#### ووجمه البساء ان بماستحقاق الحسريم تئبت اليدعليه اعتبارا تعا للهر والقول لصاحب اليد

ترجمه اوربناء کی وجہ میہ ہے کہ حریم کے انتحق ق سے اس پر قبضہ ثابت ہوگا نہر کی تنعیت کا امتبار کرتے ہوئے اور قول معتبر قبضہ والے کا ہوتا ہے۔

تشریح آرکتاب کے مسئلہ کواس مسئلہ پربنی کہا جائے جو نہ کور ہوا تواس میں صافیت کی دلیل میہ ہے کہ جب امام کی اج زت سے افقادہ زمین میں نہر کھود نے سے حریم ثابت ہوتا ہے تو اس پر نہر دالے کا قبضہ بھی ثابت ہوگا وہ دوسری بات ہے نہر پر قبضہ اصالۃ ہے اور حریم پر التبع ہے بہر حال قبضہ ہوا اور نہر کی قبضہ والے کا قول معتبر ہوتا ہے ابندا صاحب نہر کا قول معتبر ہوگا اور نہر کی پٹر کی اس کی ملکیت ہوگی۔
ملکیت ہوگی۔

#### امام صاحب کی دلیل

## وبعدم استحقاقه تنعدم اليدوالطاهر يشهد لصاحب الارض على مانذكره ان شاء الله تعالى

ترجمہ اور حریم کے سختی نہ ہونے کی وجہ ہے قبضہ معدوم ہوجائے گااور خام حال صدحب ارج کا شاہد ہے اس تفصیل کے مطابق جس کوہم ذکر کریں گے اگراللہ نے جاہا ( لیمنی ڈیز دھ لائن کے بعد )۔

تشری بیام مصاحب کی دلیل جس کا حاصل بدہے کہ جب ان کے نزدیک تریم کا استحقاق ہی جمیں ہوا تو صاحب نہر کا اس پر قضہ بھی نہ: وگا تو جب اس کا قبلنہ نہ رہا توظاہر ہ ں صاحب ارض کے شامدین گیں جس کی وجہ ڈیڑھ یائن کے بعد آ رہی ہے، بیاتو اختابی مسئلہ میں ان حضرات کی دینل اس وقت ہے جبکہ اس کو دوسرے اختابی مسئلہ پرجنی کہا جائے اور اگر الگ مسئلہ شار کیا جائے ق

ال کابین سے۔

# صاحبین کی ولیل

وان كانت مسألة منتدأة فلهما ان الحريم في يد صاحب النهر باستمساكه الماء به ولهدا لا يملك صاحب الارض نقضه

ترجمہ ۔ اوراً سریالگ مشکہ بوتو صاحبین کی دیماں ہے کہ جربیم صاحب نہرئے قبضہ میں ہے اس کے روئے کی وجہ ہے پانی کوجریم ک ذریعًداورائی وجہ سے صاحب ارض اس کے تو ڈنے کا ما مکٹبیں ہے۔

تشری گاراس مختصرا نقد دری کے مسئلہ کوا مگ مسئلہ مانا جائے تو پھراس میں ساحبین کی دلیل میہ ہے کہ نہروالا پٹری کے ذریعہ اپنی نہر کا پانی رو کے ہوئے ہے اور یہی وجہ ہے کہ باا تفاق زمین والا اس ں پٹری کو کاشنے اور تو ڈنے کا مالک نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ پٹری نہروالے کے کہ نہروالے کہ کہ نہروالے کہ بالے کہ ملکیت ہے میصاحبین کی دلیل تام ہوگئی۔

#### ا، م ابوحنیفه گی دلیل

وله اله السبه بالارص صورةً ومعنى اما صورة لاستوائهما ومعنى من حيت صلاحيته للغرس والزراعة والطاهر شاهد لمن في يده ماهو اشبه به كاثين تبازعا في مصراع باب ليس في يدهما والمصراع الاخو معلق عسب ساب احده ما يقضى للذي في يده منا هو اشبه بالمتنازع في

ترجمہ اور ابوطنیفہ کی دیل ہے ہے کہ ہے (حریم) زمین کے زیادہ مشابہ ہے صورت اور معنی کے اعتبار ہے۔ بہر حال صورت کے اعتبار سے ان دونوں کے اعتبار سے (حریم وزمین کے) برابر ہونے کی وجہ سے اور معنی کے اعتبار سے حریم کی صدحیت کے اعتبار سے بودا مگائے اور کا شت کے لئے اور خاہر حال شہر ہوتا ہے اس شخص کے بیئے جس کے فیضہ میں وہ چیز ہو جو حریم کے مشابہ ہو۔ جیسے دوشخص جھٹرا کریں کا شت کے لئے اور خاہر حال شہر ہوتا ہے اس شخص کے بیئے جس کے فیضہ میں نہیں ہے اور دوسرا کو اڑان دونوں ٹیس سے ایک کے درواز ہ پر لگا ہوا ہے تو فیصد یا جائے گا اس شخص کے بی جس کے فیضہ میں وہ چیز ہے جو متنازع فیدسے زیادہ مشابہ ہوگا۔

تشریک بیاں م صناحب کی دلیل ہے گہ تر بیم کی مشا بہت نہر ہے بھی ہے، ور زمین سے بھی لیکن زیادہ مشا بہت زمین سے ہے صورت کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی۔

صورت کے امتبارے اس لئے کہ حریم اور زمین ہموار ہیں اور تہر گہری جا ہوئی اور معنوی مثا بہت ہے کہ جس طرح زمین میں پودے لگائے جاسکتے ہیں اور کاشت کی جاسکتی ہے اس طرح پٹری بھی اس کی صابحیت رکھتی ہے کہ اس میں پود گایا جاسکے اور کاشت ہو سکے بخلاف نہر کئے کہ اس میں نہ پودا ہوئے گا اور نہ کاشت تو یہاں ظاہر حال صاحب ارض کے نے شہرے یونکہ حریم کے مشہ چیز جا شہال کے قبضہ میں ہے اور وہ اس کی زمین ہے۔

س کواپیا سمجھو کہ دوکواڑ ہیں ان میں سے ایک زید کے درواڑ ہر بھی ہوا ہے اور دوسر ااکیک نواڑ ای جیس، سی کی جوڑی کا ہے جس میں زیداور خالد کا جھگڑ اے تو وہ کو ٹرزید کو مٹے گا کیونکہ ظاہر حال اس کے شاہدے س سئے کہ اس کے مشابہ کواڑ اس کے قضہ میں ہے اس طرح يبار بھى حريم صاحب ارض كو معے كاكيونكه اس كے مشابرز مين صاحب ارض كے قبضه ميں ہے۔

#### قضاء قاضي کی دو تشمیس

والقضضاء في مروضع السخيلاف قيصاء تسرك

ترجمه .... اورموضع اختلاف میں تضاء قضارہ ترک ہے۔

تشريح قضاءِ قاضى كى دوقتمين ہيں

۱- قضاء ترک

۲- قضاءِ ملك واستحقاق

اول میں بیچن ہے کہ فیصدہ بدل جائے اور اس کے ضاف تھم جاری کروے اور تانی میں جس کے ضرف فیصد ہو گیا پھراسی واقعہ میں اس کے حق میں فیصلہ بیس ہوسکتا۔لہذاا اً رہ حب نہرا ہے لئے پٹری ہوئے پر بینہ قائم کر دے تو اول صورت میں صاحب نہر کے لئے پٹری کا فیصد ً بیا جا سکتا ہے۔اور دوسری صورت میں نہیں تو یہاں قضاء قاضی ہے مرا دقضاء ترک ہے بیٹنی بقوں ابوصیفہُ اس کوصاحب ارض کے قبصہ میں چھوڑ ہے اور بقول صاحبین صاحب نتر کے۔

## امام صاحب کی طرف سے صاحبین کی دلیل کا جواب

و لا نزاع فيما به استمساك الماء الما الراع فيما وراه مما يصلح للعرس على اله ال كان مستمسكا له ماء نهره فالأخردافع به الماء عن ارضه والمانع من نقضه تعلق حق صاحب البهر لا ملكه كالحائط لرحن و لاخرر عمليسه حملوع لايتهم كرمن نيقه سه وان كسار مملكسه

ترجمہ اوراتے حصد میں کوئی نزاع نہیں ہے جس کی وجہ سے پانی کی رکاوٹ ہے نزاع تو اس کے ملاوہ میں ہے۔ جو بودا گانے ک صلاحیت رکھتا ہے علاوہ اس بات کے کداگروہ ال کے ذرابعدا پی نہر کا پانی رو کنے والا ہے تو دوسرااس کے ذرابعدا پی زمین سے پانی کودور کرنے والے ہےاوراس کے قوڑنے سے جو چیز مانع ہے وہ صاحب نہر کے حق کا وابستہ ہو جانا ہے نہ کہاں کی ملک جیسے دیوارسی آ دمی کی ہو اوراس پردوسرے کی کڑی ہو۔ تووہ (ویوار کامالک)اس کے توڑنے پر قادر نبیل ہےاً سرچہوہ اس کی ملک ہے۔

تشریک بیاہ مصاحب کی طرف ہے صاحبین کی دلیل کا جواب ہے کہ آپ نے جوفر ، یا ہے کہصاحب نہر حریم ہے اپنی نبر کا پانی رو کتا ہے تو زمین والداس بند سے اپنی زمین میں یانی آئے ہے زمین کی حفاظت کرتا ہے توصاحب نہر کا استحقاق ثابت نہ ہوگا۔ نیز صاحبین نے فر ما یا تھا کہ یہی تو وجہ ہے کہ زمین وا یا اس پٹری کوتو 'زئبیں سکت تو اس کا بیم حلب نبیں کہ نہر وا یا بھی اس کا ما لک ہے بلکہ نہ تو ژنے کی وجہ میہ ہے کہ اس پٹری کے ساتھ صاحب نہر کاحق متعلق ہاورجس چیز کے ساتھ دوسرے کاحق متعلق ہوتو اگر چہوہ یا لک نہ ہوتب بھی ما مک کو اس کے تو ڑنے کا اختیار نہ ہوگا۔جیسے زید کی دیوار پرخالد کے مکان کی کڑیاں رکھی بیوں تو اگر چیددیوار زید کی ملک ہے مگرزید کو پیرتی نہیں کہ اس کوتو زوے بالکل میں حال صاحب ارض اور پٹری کا ہے۔

## موضع اختلاف كي وضاحت

وفي الحامع الصغير بهر لرحل الى حمد مساة والآحر حلف المساة ارض تنزقها وليست المساة في يد احدهما فهي لصاحب الارص عمدابي حميفة وقال لصاحب الهر حريما لملقى طيمه وغير ذالك

تر ہم ۔ اور بامع تعظیم میں ہے کہ سی شخص کی ایک نہ ہے اس کے پہیو میں ایک ہند ہے (پتری) اور ہند کے بیتی ہے وہر کی زمین ہو اس بند ہے متعلل ہے اور بند کے بیتی وہر کی زمین ہو اس بند ہے متعلل ہے اور بندان میں ہے سی کے قبلہ میں ہیں ہے تو ہے بندی والے کی ہوگ الوحنیف کے نزو کیک والے وار مایا صافیان اس کے ملاوہ کے حریم کے واسے۔
نے بیسی والے کی ہوگی اس کے مٹی ڈالنے اور اس کے ملاوہ کے حریم کے واسے۔

تشریک جامع صغیری روایت کو بیان کرنے ہے مصنف کا مقصد فقظ موضع اختارف کو واضح کرنا ہے کہ بیا ختان ف اس صورت میں ت جہدجر نیم ک کے قبضہ میں نہ ہو یا تی یا تیں اس میں وہی ہیں جو ماقبل میں مذکور ہو چکی ہیں کہ امام صاحب کے نزویک حربیم کامالک صاحب ارش ب اورصاحیین کے نزویک صاحب نہر ہے۔

#### ''وليست المسناة'' كى قيد كى وضاحت

و فوله ولبست المساة في يد احدهمامعاه لس لاحدهما عليه عرس ولا طين ملقى فيكشف بهدا النفط موضع الخلاف

ترجمہ اور قول اہام تھر کا ''اور نہ ہو بندان دونوں میں ہے سے کے قبضہ میں ''اس کے معنی یہ بنیں کداس پران میں ہے سی کا در خت نہ ہوا ور نہ ڈالی ہوئی مٹی ہولیس اس لفظ ہے اختوا ف کی جگہ منکشف ہو جاتی ہے۔

ششری اینی جامع صفیر میارت میں جو بیقید ہولیسٹ المسناة المفالی مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کی کااس بندی بر تبین جائی کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کی کااس بندی بر تبین خاص بر کی کا درخت ہواہ رزمنی ہوتو اس سے معلوم ہو گیا کہ افتا ف اس صورت میں ہے جبکہ ان و نو س میں ہے کہ کہ ان میں ہے کہ کہ ان میں ہے کہ کہ ان میں ہوگا۔ قبلندی عاد مات فلام ہو گی پٹری کا ما کہ و ای ہوگا۔

#### سات مسائل کی وضاحت ،اقوال فقهاء

اما ادا كان الاحده ما عليه دلك فصاحب الشعل اولى الانه صاحب يد ولو كان عليه عرس الا يدرى من عرسه فهو من مواضع الحلاف ايصا و ثمرة الاحتلاف ان و الاية العرس لصاحب الارص عده و عددهما لصاحب النهر واما القاء الطين فقد قيل انه على الحلاف و قيل ان لصاحب النهر ذلك مالم يفحش واما الممرور فقد قيل يمنع صاحب النهر عده و قبل الا يمنع للصرورة قال الفقيه انو جعفر احد بقوله في العرس و مقدول لهما في القاء المطين ثم عن ابي يوسف ان حريمه مقدار نصف بطن النهر من كل حالب و عن محمد مستقدار بسطمين السنهد ميس كيال حالب وعن محمد مستقدار بسطمين السنهد ميس كيال جياب السالمين السنهد ميس كيال حالت السنالية من المنافقة الوسنالية الوسنالية المنافقة الوسنالية الوسنالية الوسنالية المنافقة المنا

ترجمه بهرِحال جبکهان دونوں میں سے ایک کاس پروہ ہو (پودایا منی ) تو شغل والا اولی ہوگا اس کے کہوہ قبضہ والا ہے اورا آراس پر

ورخت ہوجس کے بارے میں بیمعلوم ندہوکہ اس کو س نے مگا یا ہے تو میجی مواضع اختلاف میں سے ہے اوراختد ف کاثم و میہ ہے کہ پودا رگائے کی ورایت امام صاحب کے یہاں زمین والے کو ہے اور صاحبین کے نز دیک نہر والے کواور بہر حال مٹی ڈالنا ہیں کہا گیا ہے کہ بیے ( بھی ) اختلاف پر ہےاور کہا گیا ہے کہ نہر والے کے سئے اس کاحق ہے جب تک کہ بہت زیادہ نہ ہواور بہر حال گذر نہ ہی کہا گیا ہے کہ ابوصنیفہ کے نز دیک نہر والامنع کیا ہے گا اور کہا گیا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے منع نہیں کیا جائے گا اور فقیہ ابوجعفر نے فر ، یا کہ میں درخت لگانے کے سلہ میں ابوصنیفڈ کا قول بیتا ہوں اور مٹی ڈالنے کے سسید میں صاحبین کا۔ پھرابو یوسف کے منقول ہے کہ نہر کا حریم نہر کے اندرونی حصہ کے نصف کی مقدار ہے ہرجانب ہے اور محکر سے منقول ہے ہرج نب سے نہر کے اندرونی حصہ کی مقدار ہے اور بیر( قول محکر ) تو کوٹ کے لئے آ سانی کا باعث ہے۔

#### تشری ماس عبارت میں مصنف تے سات مسائل ذکر کئے ہیں ،

- ا) حریم نہر (پٹری یابند ) پر دونوں میں ہے کئی کی مٹی پڑی ہے یہ کئی کا درخت ہے تو جس کا بیسامان ہے و بی حریم کا ما لک ہے کیونکہ قبضه والااولى موتا ہے۔ صاحب اشغل مشغولیت والد تعنی جس کے حق میں وہ زمین مشغول ہے
- ٣) حريم نهر پر درخت ہے ليكن اس كے مگانے والے كاعلم نبيں ہے قويہ جگہ بھی ختد فی ہے امام صاحب كے نزد كيہ حريم كا مالك صاحب ارض ہوگا اور صاحبین کے نز ویک صاحب نہر ہوگا۔
- ٣) امام صاحبٌ اورصاحبینٌ کے اختیاف کاثمر ہیں ہوگا کہ امام صاحبٌ کے نز دیکے حریم میں درخت لگانے کاحق صاحب ارض کو ہوگا اور صاحبین کے نزو کے صاحب نہر کو ہوگا۔
  - س) رہا مسئلہ کہ صدحب نہر کو پٹری پرمٹی ڈانے کا بھی جن ہے یا نہیں تو اس میں دوقول ہیں
    - ا۔ امام صاحب کے نز دیکے حق نہیں ہوگا اور صاحبین کے نز دیک حق ہوگا۔
- ۲۔ بالا تفاق مٹی ڈاسنے کاحل ہو گابشر طیکہ اتنی مٹی نہ ڈالے کہ صدحب ارض اس سے انتفاع بی حاصل نہ کر سکے، عدا مہزیعتی فرماتے ہیں کہ حریم کا مالک جیاہے جو ہولیکن دوسرے کواتنے انتفاع ہے منع نہیں کیا جائے گا جس سے مایک کاحق باطل نہ ہوتا ہولہذا در ہنت رگانے کاحق تو صرف مالک کو ہے البتہ دوسرے کومر وراور ٹی ڈالنے کاحق ہے۔
  - ۵) رہاستلہ گذرنے کا تواس میں بھی دوتول ہیں
    - اله خسب سابق اس میں بھی اختلاف ہے۔
  - ۲۔ بالا تفاقی گذرنے ہے منع نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس میں ضرورت ہے۔
- ۲) فقیہ ابوجعفر قرماتے ہیں کہ میں نے دوقولوں برعمل کیا مگر پھے تفصیل ہے یعنی درخت لگانے میں امام صاحب کا قول لیت ہوں اور مٹی وُ النے میں صاحبین کا لیخی از م صاحبؑ کے قول کے مطابق درخت رگانے کاخل فقط صاحب ارض کو ہے اور بقول صاحبین ً صاحب نهر کواس پر نهر کی مثی ڈالنے کاحق ہے
- ے) حریم نبر کی مقدار کیا ہوگ تو اس میں امام ابوشٹ اورامام محمد کا اختلاف ہےامام ابو پوسٹ کے نز دیک ہرجانب میں نہر کی چوڑ ائی کے

نصف کے ہر، برخریم ہوگا اور اہا مرحمد کا اختابا ف ہے اہا مما ہو ایوسٹ کے نزویک ہر جانب میں نہر کی چوڑائی کے نصف کے برابر حریم ہوگا اور اہا مرحمد کے نزویک نہر کی چوڑ انی نے بقدر حریم ہوگا۔ صاحب ہداریا نے فرہ یا کہ اہام محمد کا قول ارب نہر کے لئے سسانی کا یا عث ہے بیکن فتوی اہا مما ہو بوسف کے قول پر ہے۔

"معبيد - التقدر ضرورت من وغيره دُّ الشّبَ عَن مِن مِل عَلَى والصحيح كما في القهستاني بقلاعن النتمه مجمع المرض ١٣٥ ج٢

"تنبب- احريم كى مقدارك متعلق فتوى ابويوسف محقول يرب بمجمع الانهرص ٢٣٥ ج٢

تنبیبہ سلام رے زمیمی پروئی نبروں کی ما مک تکومت ہے اوران کے سے تربیم (پٹری) ہوتا ہے اس کی تکومت ہی ما مک ہوتی ہے من ق زمینوں نے برابر میں کولی نہر جارتی ہے ن کی کوئی مکیت نہر کی پٹری پڑئیس ہوتی صرف ان کو س کے اوپر کے گذرتے کا حق ہوتا ہے ورخت لگاٹ کا حق نہیں ہوتا۔ پھرنہروں سے جو نا بیاں نکان جاتی جیں ان پر عموما خصوصاً نہر ہے پچھ کے بڑھ کران پر پٹری نہیں ہوتی بلکہ و تی یائی کا چچوٹا بند ہوتا ہے جمائی کوئی آ ومی چل سکے جس کوڈ ول کہتے۔

ال کا ما مک صاحب ارض ہے البعثہ اس کو بیتی ہوتا کہ اس گوتو ڈرے چونکہ ساتھ دوسرے کا حق متعلق ہے جب بھی نالی واا ہا پ حقِ شرب چھوڑے گا تو وہ جگدصہ حب ارض کے ضرف میں آب ئے گی جیس کہ بیہ بھارے ملاقوں میں ہوتا رہتا ہے۔

# فصول في مسائل الشرب

#### ترجمه بيجندفسيس شرب كمسائل كيبيان مي

تشریکے شرب (بضمہ شین) بینا، جوش رب کافعل ہے اور میشرب ہے بمعنی پانی کا حصہ اور شریعت میں شرب کہتے ہیں پانی کے اس حصد کو جس سے اپنی ہاری میں نفع اٹھا یا جائے تھیتوں کوسیر اب کرنے کے لئے یا چو پاؤک کو پارٹے کے لئے اس میں مصنف تین فضمیں بیان فر ہائیس گے۔

تنبیہ۔ اسباب احیاء الموات کے بعد مسائل شرب و بین کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ احیا وموات میں شرب کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسر کیا ہو تا ہیں ً

تندید - ۲ بدایدهٔ المهتدی میں بیتینوں نصیب ندکور نہیں ہیں اسے کہ بیفصول ندج مع صغیر میں مذکور بیں ورند نخته تقدوری میں جگہان کوشنج الاسلام خو ہرزاد آہ نے اپنی شرح محتاب ملشوب میں بیان کیا ہے۔

"نبیہ۔" جن ملکول میں جھیل یا تالاب نبیں ہوتے بلکے نہر ہے بارکاباری پانی دیا جاتا ہے قو ہرا کیک کے لئے اس کی ہاری مقرر ہوتی ہے۔ پھر پیدائشی دریا ؤں میں اور کھودی ہوئی یا م وغاص نہروں میں فرق ہے اور ہرا کیک کے سرتھ خاص وی م حقوق متعلق ہیں اس سے یہاں اس کی تفصیل کی غرض ہے پانیول کے اقب م اور ان کے حقوق و حکام بیان کئے جارہے ہیں۔

# تستضخص کی نہریا کنوں یا کاریز ہے کوئی انسان یا جانور پانی پی لیے تورو کئے کاحق نہیں

قصل في المياه, وادا كان لرجل نهر او بير او قِناة فليس له ان يمنع شنيا من الشفة والشفة التسوف لسي آدم والنهائم

ترجمہ میں ہے پانیوں کے بیان میں اور جب کے شخص کی نہریا کو ب یا کاریز ہوتو اس کو پیل نہیں ہے کہ کی و ہونؤ یا ہے '' گرے اور دعظ چینا ہے انسان یا چو یا دک کا۔

تشریک سمی کی نہ یا کئویں ہے اگرانسان یا جاتو رپائی تئیں تو اس کو منع کرنے کاحق نہیں ہے کیونکہ پینے کے امتیارے ا اشتر اک ہے۔

"نبییہ-ا بینی کی فصل کودیگر فصول پرمقدم فرویہ کیونکہ ان تمام فصول کا مقصد پی نی ہے اور پی نی ہی اصل ہے۔ "نبییہ-۲ شفہ اعمل شعبھ پُرتھ تخفیفا ہا ، کوحذف کر دیا گیہ ہے ، کیونکہ اس کی فصفیر شفیعہ فاوراس کی جمع تکسیر شعاق آتی ہے اور یو ووں ہے تھم کواس کی اصل کی جانب او بادیا کہ تیں۔ اس کے عنی جیں جونت لیکن اس سے مراد جانوروں کا اور انسانوں کا پینی نبیائے۔ بیانی کی قسام ، مہلی فشم

اعلم ان المياه انواع منها ماء البحار و لكل واحد من الناس فيها حق الشفة وسقى الاراضى حتى ان من اراد ان ينكري نهنزا منها الى ارضه لم يمنع من ذلك و الانتفاع بماء البحر كالانتفاع بالشمس و القمر و الهواء فلا يمنع من الانتفاع به على اي وجه شاء.

ترجمہ والتی ہو کہ پینوں پینو تھیں ہیں دریا کا پائی اورا ن میں تمام و گول کو پینے کا اور زمین توسیر اب کرنے کا حق ہے ہیوں تا کرجس نے ارادہ کیا کہ اس سے اپنی زمین تک نہر کھود ہے تو اس ہے منونہیں کیا جائے گا۔اور دریائے پائی سے انتفال ایس ہے جیسے ہور ن اور چاند اور : ووست ابنی ع تو وہ اس سے نفع اٹھ نے سے نیس روکا جائے گاجس طریقہ پہنجی جائے۔

تشری سامہ مین فرماتے ہیں کے مناسب ہیں کہ یہاں ، حارت و دہڑے دریام وسلے جامیں جو دریائے تورے موروی ہے۔
نئل وغیر و کدان کے اور پہلی بح کا احلاق ہوتا ہے ورند دریاں شورے چنے اور زمین و بیر اب کرنے کا انتقاع حاصل نہیں : وسکنا سغد و جدُفر ات ، نیک گڑا ، جمن ، سب ای تیم میں وافس میں توان ہے جو کوئی تھی وضور ناچ ہے با بینا چاہے باا پنی زمین کو سے اب کرے وال و میں نہیں ہیں ہیں ہوائے کہ کا میں ہوتا ہے کہ میں بیار ہے یہ نہر کھو و کر اپنی زمین میں ۔ ناسب جائز ہے کیونکوان دریاؤں سے فا مدہ اس نا ایس ہے جی ورجو پاور چاہد میں اور پاند میں اور پاند میں اور پاند ہوتا ہو اس نا میں دوروں اور پاند میں نا دریاؤں سے فامدہ اس نا ایس ہوتا ہے کہ کی وید شہری کے دوان سے انتقاع سے روکد ہے۔

تنبيد مدميني أي يو مايا ب كرمصنف كاكلام الروات وي بتام كدن كرم ادبى ممندري كمالا يخفي فعدسو

#### د وسری فتیم

والشاسى ماء الاودية العظام كجيحون وسيحون و دحلة والفرات للماس فيه حق الشفة على إلاطلاق وحق سقى الاراضى بان احيى واحد ارضا ميتة وكرى منه نهرا ليسقيها ان كان لايضر بالعامة ولا يكون النهر في ملك احد لانها مساحة في الاصل اد قهر الماء يدفع قهر غيره وان كان يضر بالعامة فليس له ذلك لان دفع النصر عنهم واجب وذلك في ان ينميل الماء الى هذا الحاب اذا انكسرت ضفته فيغرق القرى والاراصني وعناسي لهندا نسسب الرحلي عنايسه لان شق النهر للرحي كشقه للسقى بنه.

ترجمہ اور دوسری قتم بڑی وادیوں کا پانی ہے جیسے جیمون اور بچون اور وجلہ اور فرات لوگوں کے لئے اس میں سے مطلق پینے کا حق ہے زمینوں کو سیراب کرنے کا حق ہے اس طرح کہ کس نے افقاد وزمین کو آباد کیا ہواور اس سے نہر کھودا ہوتا کہ اس کو سیراب کرے تو اگر یہ نہر کھود نا) کا م و گول کو مفتر نہ ہواور نہ وہ نہر کسی ایک کی مملوک ہواس لئے کہ بیر (وادیاں) اصل میں مباح ہیں اس لئے کہ پانی کا نعب سس نے غیم کے نظبہ کودور کر دیت ہے اور اگر وہ (نہر کھود نا) کا مملوگ ہواس کے ہے مفتر ہوتو اسکے لئے اس کاحق نہ ہوگاس لئے کہ مام و گوں سے منظر ردور کرنا واجب ہے اور یہ (ضرر) اس میں ہے کہ پانی اس جانب کو بہہ پڑے جبکہ اس کا کن را نوٹ جائے ہیں وہ بستیوں اور زمینوں کوڈ ودے وراک تفصیل پر اس پر پن چکی گانا ہے اس سئے کہ نہر کو بچہ ٹرنا بین چکی کے سئے وہ نہر کو بچہ ٹرنے کے مثل ہے اس سے مسرانی سے مسرانی کے گئے وہ نہر کو بچہ ٹرنے کے مثل ہے اس سے مسرانی کے لئے۔

تشریک سے پانیوں کی دوسری شم ہےاور مصنف کے طرز کے مبط بت اسی میں مذکورہ س رے دریا داخل ہیں۔علامہ مینٹی کی بات کچھ دل کو لگتی نہیں ہے بہر حاں ن مذکوہ و ریا ؤں میں سب لوگوں کو بیتق حاصل کے کہان سے پیکیں اور اپنی زمینوں کوسیر اب کریں کیکن اگر کوئی ان سے نہر کھووکر اپنی زمین تک لاٹا چاہتا ہے تو اس کی دوصور تیں ہیں ،

ا فیعل و گول کے سئے تکلیف دہ نہ ہو نیز نہ ہی وہ دریا جس سے نہر کھود ناچ ہتا ہے کسی کی ملکت ہوتو پھراس کے سئے نہر کھود ناچ ہڑنے ہو فیعل و گوں کے لئے تکلیف دہ ہے اس سئے کہ ممکن ہے کہ نہر کھود نے ہے جب دریا کا کنارہ ٹوٹے گا تو پانی کا زوراس جا نب ہو جا ہے۔
 ب نے ۔ وراس سے ہتیں اور گاؤل ڈوب جا کمیں اور زمینیں خراب ہوج کمیں تو اب اس کے سئے بیفعل جا تزنہیں اوراس کواس سے منع کر وہا جا ہے گا۔

ای طرح اگر کوئی در یائے کنامے پر پن چکی لگانا جائے اس میں بھی یہی تفصیل ہے کدا گرمبھنر نہ ہوتو جا مزہے ور نہ روک دیوجائے گا۔ دونول کی دلیل بھی ایک ہے۔

> تنبیہ جیجون و بیون و جلہ اور فرات کی برکات کے سئے حاشیہ مدید میلاحظہ فر ما میں فانہ نفیس ۔ تیسری فشم

و التبالث اذا دحل الماء في المقاسم فحق الشفة ثانت و الاصل فيه قوله عليه السلام الناس شركاء في ثلاث في النماء و الكلا و النار و انه ينتظم الشرب حص منه الاول و بقي الثاني وهو الشفة و لان البير و نحوها ما وصع للاحراز ولا يسملك السماح بمدونه كالظبي اذا تكنس في ارضه ولان في القاء الشفة صرورة لا \_ الانسال لا يمكنه استصحاب الماء الي كل مكان وهو محتاح اليه للفسه وطهره فلو منع عنه افضي الي

ترجمه ادر پانی کی تیسری تشم جُبکه پانی بواره میں داخل ہوجائے تو پینے کا تق تو جاہت ہے اوراصل اس میں فرمان نبی مدیدا اسلام ہے ہوگ تین چیز وں میں شریک میں یانی اور گھا س اور آگ میں اور بیحدیث شرب اور شرب کوشامل تھی اس سے اول کو ف س َسر سا (شرب) باتی ہےاوروہ پینا ہےاوراس کئے کہ کنوال موضوع نہیں ہے احراز کے لئے اور مہا تا بغیراحراز کے مملوک نہیں ہوتا جیسے ہیں ک ز مین میں کھر بنائے اور اس کئے کہ پینے کو ہاتی رکھنے میں ضرورت ہے اس لئے کدانسان ممکن نبیں اس کو ہر جگد یائی ساتھ رکھنا جا انکدوہ ا بے لئے اور اپنی سواری کے لئے بانی کامختاج ہے اس اگراس کو بانی سے روک دیا جائے تو یے حرج عظیم مک مفضی جو گا۔ تشری کے بیانی کی تیسری قشم ہے جبکہ وہ تحت قسمت داخل ہوجائے اور باری مقرر بوجائے تو اس وقت وہ سی کو چینے ہے و نہیں رو کے

گالبت زین کومیراب کرنے ہے دو کے گا۔

شرب کی اجازت اس حدیث سے تابت ہے جو ند کور ہوئی کدان تین چیز وں میں سب شر کیک جیں بانی اور آگ س اور آگ میں اس حدیث کا نقاضہ تو ہیتھا کہ شرب کی طرح شرب میں بھی شرکت ہوتی چونکہ وہ بھی پانی ہے لیکن شرب کو با اجماع اس سے خاص کراہا گیا ہے و فقط شرب باقی ره گیا۔

د وسری دلیل عقلی سید ہے کہ کنویں میں جو پانی بغیراحراز کے وہ کنویں والے کامملوک نہیں ہےاورجو چیزمیات الصل ہوتی ہے وہ بغیر احراز کے ممبوک نہیں ہوتی۔

جسے ہران نے کی رقین میں اپنا گھر بنا سے تو وہ ہرت زمین والے کامملوک ند ہوگا ہال جب ان کو بکڑے و احراز کے بات ب کی وجہ سے وہ اس کا مالک ہوگا اس طرح کنویں کا پائی جب تک کہ وہ کنویں میں ہے مہرج ہے ننویں والے کی متبیت تبیس ہے وہنے ہے روئے کا حق شاہوگا۔

تمیسری دلیل شخر ب کی اجازت کی ضرورت ہے اس سے کہا نسان ہروقت یا ٹی اپنے ساتھ سے نہیں پھرتا وا اس اس واس ہے منع کیا ب نوحری عظیم له زم آئے گا حالا تکہ انسان کواپنے لئے اور اپنی سواری کے لئے یوٹی کی ضرورت چیش آئے۔ تنبیه آر جانورل کی کثرت کی وجہ ہے خوف ہو کہ جیتی خراب ہوجائے گی تو رو کنے کا حق ہے جمع ا بنہرس ۵۳۸ج ۲

## یانی کی تیسری قشم کی وضاحت

فان اراد رجل ان يسقى بـذلك ارضا احياها كان لاهل الهران يمنعوه عنه اضر بهم اولم يضرلانه حق خاص لهم ولا ضرورة ولانا لو ابحا ذلك لانقطعت مفعة الشرب

ترجمه پس اگرارادہ کیا سمی تخص نے کہ سیراب کرمے اس سے اپنی اس زمین کوجس کا اس نے احیا و کیا ہے تو نہر والوں کواس کواس ے رو کئے کاحل ہے بیان کے لئے مصر ہو یا مصر شہواس لئے کہ بیابیاحق ہے جوانبیس کے لیے مخصوص ہے اور کولی نشر ورت نبیس ہے اور

ال ت كـا يرچه ك كوج نزقرارد بيري توشر ب كى منفعت منقصح بوجائ ك

تشرت سے پانی کی تیسری تشم کا ذَیر چل رہ ہے جس کی ہاری مقرر کر دی گئی ہے اگر کوئی شخص اس سے اپنی وہ زمین سیرا ب کرن دی ہے جر کا اس نے احمیاء کیا ہے واہل نہر کو حق ہوگا کہ اس کو اس ہے رو مدیل خواہ ان کوشر رہو یا نہ ہو کیونکہ بیانہیں کامخصوص حق ہے ور کو کی لیمی ضرورت بھی نہیں جس کی وجہ ہے مہائ سرناط وری ہوجائے جیسے پینے میں ضرورت تھی۔اوراً سراس کی اجازت مل جائے تو شر ب ک منقعت فوت ہوجائے گی۔

## چوهمی قشم

و تترابع النماء المحرر في الاواني وانتصار مملوكا له بالاحرار وانقطع حق عيره عنه كما في الصيد المماحود الاالبه لقيلت فيله شلهة الشركة نظرا الى الدليل وهو ماروينا حتى لوسرقه السان في موصع يعر وجوده وهو يساوي نصابا لم تقطع يده

شرجمہ ۔ اور چوتھےوہ یاتی جس کو پرتنوں میں بھر رہا گیا ہواورہ ہا بھرنے واے کامملوک ہو گیا بھرنے کی وجہ ہے اور س ہے اس کے غیر کا ئن منقصع ہو گئی جیسے پکڑے ہوئے شکار میں گفراس میں دلیل کی جانب نظر کرتے ہوئے شرکت کا شبہ باقی ہے وردینل وہ ہے جوہم

یوں تک کہ تر پانی تو ک نے پڑر ایو یک جگہ میں جہاں پانی کا وجود کم ہے ور پانی نقصان کے برابر ہوتو اس کا ہاتھے نہیں کا ن

تشری جس بانی کو برتنوں میں بھو استحنوظ کر سیاجا ہے تو وہ محرز کی مکیت ہے اب اس میں حق عدم نہیں رہا جیسے جب کسی نے شکار کپڑیں واس ہے جن عاملتم ہو گیا اور وہ اب پکڑنے والے کاممنوک ہو گیا ایسے ہی یہاں پانی کا حکم ہے۔ سیکن نبص عدیث سابق تین چیز و با مین شر سنت ہے اس وجہ سے اس میں کچھشبہ شرکت وقل ہے اور حدووشبہات کی وجہ سے ختم کر دی جاتی ہیں لہذا اس کی روشتی میں جم نے ہا کہ آسری جَدید پائی کی قدمت ہو ورسی نے اتنا پائی چرا رہے جس کی مقد ربقدر نصاب سرقہ ہے۔ بیٹنی وی ورہم کی مالیت کا ہے تب بھی وتھ بھی کا ٹی جائے گااس مذکورہ کی وفجہ ہے( فتدیر )۔

كنول، چشمه، حوش يا نهركسي كي ملك ميں ہوتو جو ياني پينا جا ہے ايني ملك ميں داخل٠ ہونے نے روک دے بشرطیکہ دوسرایاتی موجود ہوور نہخود پانی بلادے یااسے پینے دے اس شرط کیساتھ کہ وہ نہر کا کنارہ ٹہ تو ڑے

ولو كان البير او العين او الحوص او البهر في ملك رحل له ان يمنع من يريد الشفة من الدخول في ملكه اذا كان يجد ماء حر بقرب من هذا الماء في غير ملك احدوان كان لا يحديقال لصاحب النهر اما ان تعطيه الشفة اوتتركه ياحده بنفسه بشرط ال لا يكسر ضفة وهدا مروى عن الطحاوي وقبل ما قاله صحيح فيما ادا احتفر في ارض مملوكة له

ترجمه اوراگر کنواں یا چشمہ یا حوض یا نبرنسی کی ملک میں ہوتو اس کوئل ہے کہ جو یانی پینا خیا ہے کہ کواپٹی ملک میں ا<sup>کنا</sup>ں : • نے ہے روک دے جبکہ وہ اس پانی کے قریب میں ووسرا پانی ایسا پائے جو سی کی ملک میں نہ ہواوراً سروہ پانی نہ پائے تام والے ہے کہ اب ہا ۔ تا کہ یا تو اس کو پانی بلادے یا اس کوخود پینے کی اجازت دے اس شرطے ساتھ کہ دوہ نہر کا کنارہ نہ قرڑے وربیر محاوی سے مروی ہے اور ہا سنیا ہے کہ جو طحاو**تی ہے مروی ہے ووق ہے اس صورت میں جبدا**س سے اپنی مملوکہ زمین میں کھووی ہو۔

تشریح سنس کے باس نہر ہے یا کنوال وغیر داور کولی تختص یا نی بینا جا ہتا ہے تو چوبکہ زمین صاحب نہر کی مگلاستاند ہے بند اسرو دیا ہے ق دوسر ۔ کواپنی مل میں گھنے ہے روکدے لیکن شرط میہ ہے کہاس کواس کے آس پاس اوسرا پانی طل سکتا ہوا و را میر اوپی فی نہیں طل سکتا ہے ا تواب دوصورتیں ہیں۔

الشين والے ہے کہا جائے گا کہ اس کوخود میبال لا کریائی پلائے۔

۲) سنیں تواس کواجازت دے کہ بیخود پوٹی کی سکے اور تمہا را کولی نقصان نہ کرے۔

ر یفصیل امام طحاوی سے مروی ہے اور بعض فقہا ۔ نہ اس کے بارے میں فرمایا کدام مطحاوی کی بات میں ہے کیان اس وفت کی ہے جَبِداس نے اپنی مملوکہ زمین میں نبر کھودی جو یاا پنی زمین میں کنواں کھودا ہواوراً کرافقادہ زمین میں کھودا ہو واس کی تفصیل ہے ہے ہوآ گ

منبید کھاس میں بھی یہی تفصیل ہے جو فد کور ہونی میٹنی اگر سی کے کھیت میں گھاس ہاوراس نا ، گایا ہوانبیس ہاور دوسرے وگھاس کی ضرورت ہے تو اً سراس کومباح زمینوں میں گھاس ملتا ہے تو کھیت والا گنهگار ندہوگا لیعنی اس کواپنی کھیتی میں دخوں سے رو کے میں اور اگر دومری جُدُّ هاس ندل سکے تواب صاحب کھیت کو کہا جائے گا کہ یا تواس کو خودگھاس لا کردے یا اس کو کاننے کی اجازت دے اس شرط میں حق نبین کے ساتھ وابستہ ہے اور آ گ میں انگارے وغیرہ میں کوئی حق خبیں صرف حراور نور میں ہے کہ وہ اپنی کری لیے سراس میں آ گ لگا لے بین بیس کے دوسرے کی گرمی لے جائے۔ شامی ص ۲۸۳ج ۵

#### ارض موات میں کنوال کھودا تو رو کئے کاحق تہیں

اما ادا احتفرهافي رضموات ليس له ان يمنعه لان الموات كان منستركا والحفر لاحياء حق مشترك فلا بنصع الشركة في الشفة

ترجمه به جال جب اس نے کنوں کھودا ہوا قبادہ زامین میں تو اس کورو کئے کا حق نہیں اس کئے کہ موات مشتر کے ہے اور کنا سے مود ہوتی مشترك احياء كے لئے ہے تو كھود ناسينے كى شركت كوختم نہيں كرے گا۔

تشریح اگرکسی نے اقباد وزمین میں کنوا کھودا ہو تو اس کو بیکھی جن نہیں کہ وہ غیر کو دونوں ہے رو کے اس سئے کہ موات حق مشتر ک تھا اوراس میں کنوال کھود نا کو یاحق مشترک کا حیا، ہے لہذا کنوال کھود نے ک مجے یانی بینے ک شرحت نتم ند ہو ک ۔

# جس شخص کوا پنی بیاسواری کی ہلا کت کا خطرہ ہواورصاحب نہریانی ہےرو کےاورقریب اور بیانی بھی نہیں ہے تو طالب ماء ہتھیار کیساتھ لڑائی کرسکتا ہے

ولو مسعه عن دلك وهو يحاف على نفسه اوظهره العطش له ان يقاتله بالسلاح لانه قصد اتلافه بمنع حقه وهو الشفة والنماء فني النير مناح عير مملوك بحلاف الماء المحرز في الاناء حيث يقاتله نعير السلاح لانه قد ملكه

ترجمہ اوراً رمنع بیاس نے (صاحب تبرو فیونے) اس سے دوائے تنس پریوا پی سواری پر بیس کا خوف کرتا ہے تواس کوئل ہے کہ
اس سے بہتھیار سے قبال کر سااس سے کراس نے ارادہ میا ہے اس و آلف کر نے کا اس کے فق کورہ کئے کے ساتھ اورہ و بین ہے دہ انکلہ
کنویں میں پائی مہاج ہے مملوک نہیں ہے بخلاف اس پائی کے جس و برتن میں ہجرایا گیا ہے اس حیثیت سے کہ دواس سے بتھیار کے بغیر
قبال کرے گااس لئے کہ دواس کا مالک ہوگیا ہے۔

سنتری ار طالب کو بھر ہے کہ میں یامیری سواری ہیں سے بلاک ہوجا کیں گے اور صاحب نہرنہ پانی لا کر دیتا ہوا ور نہ وہ بانے دیتا ہوا در نہ قریب میں کوئی اور پانی ہے تو طالب کوئی ہے کہ نہروالے سے لڑے اور ہتھیا رہے لڑے کیونکہ اس نے طالب کا حق روک مروس و ہدے مرنے کا قصد کیا ہے اور حق وہ پانی ہینا ہے جس میں اس کا حق ہے کیونکہ پانی جب تک کنویں میں ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے۔

ہا آریبی صورت ہوئیکن پانی برتنوں میں بھرا ہوا ہے تو بصورت انکاراس کوخل ہے کہ پانی والے سے لڑے تکر بغیر ہتھیا رے اس شے کہ یہاں پانی والا احراز کی وجہ سے پانی کا مالک ہو گیا ہے اور پہلی صورت میں ہتھیا رہے لڑنے میں عمر کا اثر موجود ہے۔

# کوئی شخص مخمصہ میں ہے اور دوسرا پانی اور کھا ناویئے سے انکار کرتا ہے مخمصہ والا بغیر ہتھیا رکے لڑائی کرے اور زبردسی پانی اور کھانالیکر کھا بی سکتا ہے

وكدا الطعام عمد اصابة المخمصة وقيل في البير وبحوها الاولى ان يقاتله بغير سلاح بعصا لانه ارتكب معصية فقام ذلك مقام التعزير له

ترجمہ اور ایب بی هان ہے مخصط پہنچ جانے کے وقت اور کہا گیا ہے کہ گنوین اور اس کے مثل میں بہتریہ ہے کہ اس ہے بغیر ہتھیا ۔ آرائی سرے یا انتحاب اس لئے کہ اس نے معصیت کا ارتکاب کیا ہے تو یہ (بغیر ہتھیا رکے لڑنا) اس سے لئے تعویر کا قائم مقام جو د سے کا یہ

سنے سے اور فی خصد فی حالت میں ہے اور دوسرے کے پاس نصابا ہے جود ہے ہے انکار کرتا ہے تو مخصد والے کوئل ہوگا کہ بغیر جھیار کے اس ہے زیاں زیر اس کھانا کیکر کھائے۔ گر بعد میں اس کھانے کا ضان ادا کرتا ہوگا۔

میں صورت میں جو کہا گیا تھا کہ پانی میں اس سے بتھیا رہے لڑے تو اب دوسرا قول قل فرہ رہے ہیں کہ نویں وغیر و ئے مسند میں

بہتر ہے کے ہتھیارے ندازے بلکہ مکڑی سے لڑے کیونکہ رو کنے وارا ایک سنا ہ کا ارتکاب کرر ہاہے تو بیکنزی سے لڑنا اس کے حق میں تعزیر کا قائم مقام ہوگا۔اوروہ تعزیر کاستحق ہے معصیت کاار تکاب کرنے کی وجہت۔

چھوٹی نالی ہواور جانور بانی پینے والے زیادہ ہوں کہ بانی پینے لکیس تو یانی ختم ہوجائے تو منع کاحق ہے یانہیں والشفة اذا كان ياتي على الماء كله بان كان جدولا صعيرا وفيما يرد من الابل والمواشي كئرة يـقطع الماء بشربها قيل لا يمنع منه لان الابل لا يردها في كل وقت فصار كالمياومة وهو سبيل في قسمة الشرب وقيل لسه ال يسممنه اعتبارا بسبقي السرارع والسمشاجر والبجساميع تنفويت حقسه

ترجمه اور یانی پینا جبکه تمام یانی کونتم کردے اس طریقه پر که وه جیمونی نالی ہواوران جانوروں کی جوآتے جین اونوں اور مواشی میس ے اتنی کثرت ہے کدان کے بینے سے پائی تتم ہو جائے گاتو کہا گیا ہے کداس سے منع تہیں کیا جائے گااس کے کداونت وہاں ہروقت نہیں آتے تو بیدن کی ہاری مقر رکزے کے تال ہوگیا اور شرب کی تقسیم ایک طریقہ ہے اور کہا گیا ہے کہاں کوفق ہے کہاں ہے منع کروے تھیتوں اور درختق کوسیراب کرنے پر قیاس کرتے ہوئے اور جامع بات اس کے حق کوفوت کرنا ہے۔

تشريح اگربه چيونی ی نالی بواور جانورائے ہوں که اً مروہ پانی پینے نکیس و پانی ختم ہوجائے گاتواب منع کرنے کاحق ہے یانبیس تواس

- ا) منع نبیں کیا جائے گا کیونکہ جانوریہ ں پر ہروفت نبیں آت و گویاباری مقرر ہو گئی اور شرب میں اس قتم کا بنوارہ ہی ہوسکتا ہے جس پر قرمان بارىلها شرب ولكم شوب يوم معلوم وال ي-
- ۲) منع کرسکتاہے جیسےان کومنع کرسکتاہے کہ وہ اس ہے اپنا کھیت یا اپنا باغ سیراب کرے ،اوراس کو جوز راعت وغیر ہ پر قیاس کیا ہے ق علت جامعه پرہے کہ دونوں صورتوں میں صاحب ماء کے حق کوفوت کر تالا زم آتا ہے''

یانی بینے کی طرح وضواور کیڑے دھونے کے لئے یافی لینے کا بھی حق ہے

ولهم ان يأخلوا المماء منه للوضوء وغسل التياب في الصحيح لان الامر بالوضوء والغسل فيه كما قيل يؤدى الى الحرج وهو مدفوع.

ترجمہ اوران کوحق ہے وہ نالی ہے وضو اور کیڑے دھونے کے لئے سی قول کے مطابق یانی کے بیں اس کئے کہ نالی ہی میں وضو اور كيزے دهونے كا تلكم مرنا جيسا كه كہا گيا ہے مفضى الى الحرن ہاس حرج كودورَ مرديا كيا ہے۔

تشریح اوگوں کوجس طرح بینے کاحق حاصل ہے ای طرح یہ بھی حق حاصل ہے کہ نالیوں میں ہے وضوء کے سے ایک پانی لے مراس ہے وضو کرلیں اور کیڑے دھولیں بیتن ان کونبیں دیا جائے گا کہ ای میں وضو کرلیں یا کیڑے دھولیں اس لیے کہ اس میں حرج ہے کہ دوسرول کواس میں ہینے ہے گھن آئے گی اورشر بعت نے حری دور کیا ہے لہذا یا فی لیکڑا لگ دضو وغیرہ کریں۔

## گھر میں گے ہوئے در خت اور بیل بوٹے کیلئے نالی سے گھڑوں میں پانی بھرکر لے جانے کی اجازت ہے

وان اراد ان يستقى شنحرا او حضرا في دأره حملاً بحراره له دلك في الاصح لان الناس يتوسعون فيه ويعدون المنع من الدناء <u>ة</u>

ترجمہ اور انرازادہ کرے وہ کے میر اب سرے اپنے تھ کے درخت یا پھلواری کواپیجے گھڑوں کو بھر کرتو اس کے لئے اصح قول ک من بن اس کاحق ہے اس لئے کہاوگ اس میں توسع کرتے ہیں اور منع کرنے کو کمینہ پن جھھتے ہیں۔

تشرین آسن کی نائی میں ہے ولی شخص گھڑ وں میں پاٹی نیم کرائے اس ورخت کو میر اب کرن چاہتا ہے جواس نے اپٹے ہم میں افار کھ ہے یہ حریبی دو کچھواری نگار تھی ہے اس کو بھرتا ہے قواضح قول کے مطابق اس موجع نہیں کیا جائے گا اس لیے لوگ اس میں توسع سے کام ہے تین اور منع مریف بین شار کرتے جی تو گولیا مو فا اجازت ہے۔ تو طالب کوئن ہے کہ گھڑ ہے جر کرا بنا ورخت سے اب کرے۔

#### زمین باباغ سیراب کرنے کے لئے مالک کی اجازت ضروری ہے

ولبس له ان يسقى من دلك لان الماء متى دحل في المقاسم انقطعت شركة الشرب بواحدة لان في ابقانه قطع شرب صاحبه

ترجمہ اوراس وقت نبیں ہے کہ وہ اپنی زمین اور تھجوری ویکر بائے کواس مرد کی نبر اوراس کے کنویں یااس کی کاریز سے سیراب مرسگر اس کی صرت اب زمت ہے اوراس کوحق ہے کہ اس ہے منع کر و ہے اسلے کہ پانی جسبیٹو ارو میں واضل تھکیا تو بالکیہ شرب کی شرکت منقطع ہوگی اس لئے کہ شرب کو باقی رکھنے میں صاحب شرب کے شرب کوختم کرنا ہے۔

آشر آئ کی کانی سے یہ ہو فیے وسے پانی پینے کے لئے بھر سے بیرق بار ہے کیان است اپنی زمین یابات کو سیر اب کرنے کئے ملکا سے ان بازت بار بازت بار ہوگی ہوا وہ مرول کوئٹ کرا ہے اس لئے کہ جب بوارہ ہوگی تو اگر چشرب ہاتی ہے گر ہر با اس لئے کہ جب بوارہ ہوگی تو اگر چشرب ہاتی ہے گر ہر با انگار تھا ہم و بیا کیوندا رشر ہوں شرک ہوتا کے گرفت شرب کا تی تھے کرد بنالازم آتا ہے اور یہ باض ہے۔

#### بغيرا جازت ممانعت كي وجه

ولان المسيل حق صاحب النهر والضفة تعلق بها حقه فلا يمكنه التسييل فيه ولا شق الصفة فان ادن له صاحبه في ذلك واعباره فلا ساس بنه لانبه حقبه فنحرى فينه الابناحة كالمناء المحرر في النائمة

تر جمد اوراس کئے کے میں (پانی ہنے کی جگہ) صاحب نہر کاحق ہے اور کنارامتعلق ہے اس کے ماتھ صاحب نہر کاحق ہی مکسن نہیں ہے۔ اس کو رہا نگ کے نیم کو ہیں ہیں (مسیل میں) اور (نہیں ممکن ہے اس کو) کنارا توڑو ینا ہیں اگر اجازت و بدی اس واس میں سے اس کو کا تی ہے۔ اس کو کنارا توڑو ینا ہیں اگر اجازت و بدی اس واس میں اس نے کہ وہ اس کا حق ہے وہ اس کا حق ہیں ہے۔ میں جاری ہوئی جیسے وہ پانی جس ومحفوظ مرابی گیا ہے اس کے برتن ہیں۔

تشری صاحب نہر کی اجازت کے بغیرط لب کواپی کھیتی وغیرہ سیراب کرنے کاحق کیوں نہیں ہے اس کی ایک دلیل اس سے پہلے گذر چى ہاور ساس كى دوسرى دليل ہے۔

جس كا حاصل بدے كه بإنى كى گذرگاہ (مسيل) صاحب نبركاحق ہے اور نبركے كن رے سے اس كاحق متعلق ہے كيونكه اس كے تحفظ کے بغیریانی نہیں چلے گا۔

خلاصة كلام نهركا كناره بھى اسى كاحق ہوتو دوسرے كواختيار نبيس كماس كےحق ميں دے اوراسي مسل ميں پانى بہائے يا نهر كاكن را تو ز کراپٹا کھیت سیراب کرے۔ ہاں اگر مالک نہرا جازت دیدے اور وہ اپنی نہر طالب کومستعار دیدے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ وہ اس کاحق ہے جس میں اباحت جاری ہوتی ہے جیسے کس نے برتن میں پانی بھر نیا تو وہ محرز کاحق ہو گیا لیکن وہ جس کے لئے جاہے اس کومیاح کرسکتاہے ایسے بی یہاں۔

#### فصل في كرى الانهار

ترجمه .... يصل إنهرول كوككود نے كے بيان ميں

تشری مائل شرب کے بعد کوی الانھاد کی فعل کو بیان فر مارہے بیں چونکہ شرب میں بھی نہر کھودنے کی ضرورت بیش آتی ہے پھر جب نہر کھودنے کی ضرورت چیش آئے گی تو اس کا صرفہ کو ن اٹھائے گا اس لئے اس فصل میں نہر کی قشمیں اور ان کے احکام بیان فرمائیں گے۔

## نهركي تين قتمين

قال رضي اللّه عنه الانهار ثلثة نهر غير مملوك لاحد ولم يدخل ماؤه في المقاسم بعد كالفرات ونحوه ونهر مملوك دخل ماؤه تبحت القسمة الاانبه عام ونهر مملوك دخل ماؤه في القسمة وهو خاص والفاصل بينهما استحقاق الشفه به وعدمه

ترجمه مصنف نے فر ، یا کہ نہریں تین فتم کی ہیں ایک نہروہ ہے جو کسی کی مملو کہ نہ ہوا درا بھی تک اس کا پاتی بٹواروں میں داخل نہ ہوا ہو جیسے فرات اور اس کے مثل اور دومری نہروہ ہے جومملوک ہو جس کا یانی قسمت کے تحت داخل ہو گیا ہو گا وہ عام ہے اور تیسری نہر وہ مموک ہے جس کا پانی بٹوارہ میں داخل ہو گیا ہواور وہ خاص ہے اوران دونوں کے درمیان فاصل ،اس کے ذریعہ شفعہ کا استحقاق اورعدم التحقاق ہے۔

#### تشريح ... يبال تهرك تين تسميل بيان كي تي بين:

- ا ﴾ جن کا کوئی ما لک مجواوران کے پانیول ہے براہ راست زمینوں کوسیراب نہ کیا جاتا ہوجیت د جلہاورفرات اورگنگااور جمنا دغیرہ ہیں۔
  - ۲) نہر ہوتو یا م مگر مملوک ہواوراس کا یانی لوگوں کے درمیا ت تقسیم شدہ ہو۔
- ۳) دوسری کے شل ہے مگرا تنافرق ہے کہ ٹانی عام اور بیرخاص ہے پھرعام اور خاص میں کیا فرق ہےاس میں اقوال مختلفہ میں مصنف نے

بیان کیا کہ اگراس نہر پرز مین ہونے کی وجہ سے شفعہ میں استحقاق ہوجائے تو خاص ہے ور ندیا مہے۔

تنبیہ – اسبہ برق ہے پہر کہتے ہیں سب حکومت کی مملوک ہیں اور حکومت بی ان کی پنتظم ہوتی ہے پھر حکومت آب پاشی کا کرا یہ وصول کرتی ہے البنته نہروں میں سے جونا میال نکائی جاتی ہیں وہ حکومت کی مملوک نہیں ہوتیں بلکداس کے ، مک اراضی والے ہوتے ہیں۔ تیں۔

تنبیہ۔ ۲ فاص وی م کی تحدید میں کافی اقوال میں فناوئی قاضی خان میں ہے کہ یہ مجتبلہ کی رائے پرمحموں ہے کہ وہ ہرز ہانہ نے حافظ سے اُس کا آیسلہ رہے ہی رہے فرف کے امتنبار سے میا یک بدیجی چیز ہے اس لیے ہم ان اقوال کوذکر نبیس کرتے۔ پہلی فتیم پہلی فتیم

فالاول كريه على السلطان من بيت مال المسلمين لان منهعة الكرى لهم فتكون مؤنته عليهم ويصرف اليه من مؤنة الخراح والحزية دول العشور والصدقات لان الثابي للفقراء والاول للوائب فان لم يكن في بيت المال شيء فالامام يجبر الناس على كريه احياء لمصلحة العامة اذ هم لا يقيمونها بالمسهم وفي متله قال عمر رضى الله عنه لوتركتم لمعتم اولادكم الا انه يحرج له من كان يطيقه ويجعل مؤنته على المباسير الدين لا يطيقونه بانفسهم

ترجمہ پس اول اس کو کھووٹا بادشاہ کے ذمہ ہے مسلمانوں کے بیت المال ہے اس کئے کے کھود نے کی منفعت انہیں کے بنئے ہے تو اس کا صرفہ انہیں پر بوگا اور اس میں خراج اور جزید کا مال صرف کیا جائے گا نہ کہ عشور اور صدقات اس سئے کہ ٹانی فقراء کے لئے ہے اور اول حوادت وضروریات کے لئے ہے پس آبر بیت المال میں کچھ نہ بوتو اہم اوگوں کو اس کے کھود نے پر مجبور کرے گا۔ عام اوگوں کی مصنعت کے احیاء کے سئے اس لئے کہ وہی اس کام کوخود انجام نہ دے شیس گے اور اس کے کھود نے پر مجبور کرنے فر مایا اگرتم (اپنے حال پر) جھوڑ دیتئے جاؤ تو تم اپنی اولا دکوفر وخت کر ڈ الو کے گرامام کھود نے کے لئے ان لوگوں کو نکالے گا جو کھود نے کی طافت رکھتے ہیں اور ان کا صرفہ ان بالداروں پر ڈ الے گا جو کھود نے کی طافت رکھتے ہیں اور ان کا صرفہ ان بالداروں پر ڈ الے گا جو بڑ ات خود کھود نیس کھتے۔

## دوسرى فتم

واما الثاني فكريه على اهله لا على ببت المال لان الحق لهم والسقعة بعود الهم حتى حضوص والخلوص ومن ابني منهم يجبر على كرية دفعا للصرر العام وهو صرر بقية الشركاء وصرر الآبي حاص ويقابله عوض قبلا يعارض به ولو ارادو ان يحصّنوه حيفة الابتاق وفيه صرر عام كعرق الاراصي وقساد السطسرق يسجبسر الآبسي والا فسلا لانسنه منوهسوم بنخيلاف البكري لاسنة منعيلوم.

تشری نبری دوسری شم جواس کے اہل کی مملوک ہوتی ہے البتہ عام ہوتی ہے واس کو وہی لوگ کھودیں گے جن کااس میں حق ہے اس کا کھو دنا بادش ہ کا فریضہ بیس ہے کیونکہ بیانہیں لوگوں کا مخصوص اور خاص حق ہے۔ لہذا اگر کوئی ان میں سے کھوونے سے انکار کرتا ہے تو اس پر جبر کیا جائے گاتا کہ ضرر عام دور ہولینی ہاتی شرکاء کا ضرر دور ہو۔

یہاں بیاشکال ہوتا تھا گداس کا بھی تو ضرر ہے کداس میں محنت کرنی پڑے گی اور مال خرج کرنا پڑے گا تو فر مایا کہ بیضرر ضاص ہے اوراس کی منفعت اس سے زیادہ سطے گی کدا ہے کھیتو تو سیراب کرے گالہذا ضرر عام کودور کرنے کے لئے ضرر ضاص کا تحل کیا جائے گا ای کومصنف نے فر مایا ہے فیلا یعاد ص بعد لینی ان دونوں میں چھتھا رض نہیں جکہ ضرر عام غالب ہوتا ہے لہذا ضرر مام کودور کرنے کی سعی واجب ہوگا۔

ا گریہ خطرہ ہو کہ نہر کا کن را ٹوٹ کرنقصان عظیم ہوجائے گا اس لئے لوگول نے جاہا کہ اس کومضبوط کر دیا جائے کہ ٹوٹ نہ سکے تو انکار کر نیوالے کومجبور کیا جائے گا اورا گریہ خطرہ نہ ہوتو بھرام موہوم کے لئے جبر نہ ہوگا۔

سوال .... تو پھرنبر کھوونے کے لئے جبر کیوں کیا گیا؟

جواب ....اس کی منفعت وضرورت موہوم ہیں بلکه معلوم ہے۔

تيسرىسم

واما التالث وهو الخاص من كل وجه فكريه على اهله لما بيا ثم قيل يجر الآبي كما في الثاني وقيل لا يحسر لان كل واحد من الضررين حاص ويمكن دفعه عبهم بالرجوع على الآبي بما الفقوا فيه ادا كان بامر القاضي فاستوت الجنبتان بخلاف ماتقدم ترجمہ اور بہر حال تیسری متم اور وہ ہر طرح سے فاص ہے تو اس کا تھود نا اس کے الل کے ذمہ ہے ای دیس کی وجہ ہے جو کہ ہم بیان کر چکے ہیں پھر کہا گیا ہے کہ انکار کرنے والے وجم ورئیل جائے گا اس لئے کہ دونوں میں اور کہا گیا ہے کہ ججوز نیس کیا جائے گا اس لئے کہ دونوں ضرروں میں سے ہرائیک خاص ہے اور ممکن ہے اس کا دور کرنا ان سے انکار کرنے والے پر رجوع کرنے کے ساتھا ہی ال کے سلسلہ میں جوانھوں نے اس میں خربی کیا ہے جبکہ خربی کرنا قاضی کے تھم سے بوتو دونوں جانب برابر ہوگئیں بخلاف اس صورت کے جو مقدم ہوتی ہے۔

تشریح سیسری میں کی نہر بھی وہی وگ کھودیں تے جواس سے نفع اٹھا ئیں گے ای دیل سے جونہر ٹانی کے بیان میں گذر پھی ہے۔ پھر اگر کوئی انکار کرے تو اس پر جبر کیا جائے گا پانہیں تو اس میں دو تو ل ہیں (۱) جبر بوگا کیوں ، جیسے ٹانی میں جبر کیا گیا تھ (۲) جبر نہیں بوگا کیون انکار کرے تو اس پر جبر کیا جائے گا پانہیں تو اس میں دو تو ل ہیں (۱) جبر بوگا کیوں ، جیسے ٹانی میں جبر کیا گیا تھی اور اس کے حصد میں جو تو کئی دونوں ضرر خاص ہیں بہذا سابق دلیل میباں جاری ند ہوگی نیز ضرر کا دفعیدای طرح بہسکتی ہے دو ترج تی تو ہو گئی ہے دونوں کے حصد میں جو تو تو ہوئی کے تھا ہے ہوتو دیں اور اس کے حصد میں دونوں بیان برابر ہیں ضرر کے خاص ہونے میں بھی اور خرج سے کر دونوں ایک درجہ میں ہونے کے احتبار سے بھی رہا مسکد تیم ٹائی وہاں جبر کیا گیا تھا۔

کا تو دہاں ضرر خاص کے مقابلہ میں ضرر عام تھا اس لئے وہاں جبر کیا گیا تھا۔

#### ا تكاركرنے والے پر جبر ہوگایا ہیں

ولاجب رك حق الشفة كما ادا امت عواجميعا

ترجمه اور پینے کے حق کی وجہ سے جبر نہ ہو گا جیسا کہ جب بیسب ہوگ رک جا کیں۔

تشری کے ایک نہرخاص ہے آپنے فرہ یو کہ انکار کرنے والے پر جبر نہ ہوگائیکن یہاں بھی ضررعام کا تقابل ضررخاص ہے ہے لہذا یہاں بھی جبر واجب ہونا چاہیں ہے بیانی تو گئیں گے عام جن تو اگر نبر نہ کھودی تو انکا ضرر ہوگا تو فر مایا کہ ان کو سے جبر واجب ہونا چاہیں گئیں گے عام جن تو گئیں ہوسکتا اور یہی لوگوں کے حق کی وجہ سے ان پر جبر نہیں ہوسکتا اور یہی فور سے حق کی وجہ سے اور بعنی متا خرین نے کہا ہے کہ حق شفعہ کی وجہ سے ان مولوں کی وجہ ہے اور بعنی متا خرین نے کہا ہے کہ حق شفعہ کی وجہ سے ان مولوں کو وی ونبر کھود نے پر بجبور کرے گا کذا فی الکفایے۔

مشترک نہر کی کھدائی کاخرج سب پرشرب اور زمینوں کے تناسب ہے ہوگا، ، اقوال فقہاء

ومؤ نة كرى النهر المشترك عليهم من اعلاه فاذاجاوزارض رجل رفع عنه وهذا عند ابي حنيفة وقالاهي عليهم جسميعاً من اوله الى احره بحصص الشرب الارصين لان لصاحب الاعلى حفاً في الاسفل لاحتياحه الى تسييل ما فضل من الماء فيه

ترجمہ اور مشترک نہر کھود نے کاصرفدان کے اوپر نہر کے بال کی حصہ ہوگا ہیں جب کھودائی کی خص کی زمین ہے آئے بڑھ گئ تو اس ہے سرفدا تھا لیاج کے گا۔ اور بیا بوصنیفہ کے نزویک ہے اور صاحبین کے فرمای کہ صرفدان تمام پر ہوگا اس کے اول ہے آفر تک شرب اور نمینوں کے حصول کے بقدراس کئے کہ صاحب اعلی کے لئے حق ہے اعلی میں اس بی فی ج ہوئے کی وجہ سے اعلی میں اس بی فی کے جانب جونے گیا ہے۔ مہانے کی جانب جونے گیا ہے۔

تشریح ۔ وہ نہر خاص جو کہ مشترک ہے تو اس کی کھدائی اول ہے شروع ہوگی اور صرفہ ان سب پرشرب اور زمینوں کے تناسب سے پڑے گالیکن جن جن کی زمین سے کھدائی آ گے بڑھتی جائے گی تو آ گےان کے اوپر صرفہ نہ ہوگا اور ریدا، مصاحب کا مذہب ہے۔ صاحبین فر ماتے ہیں کہ بیصر فدسب پر آخر تک ہے گا کیونکہ اسفل کے مختاج جس طرح اسفالکی اسلی وا مابھی ہے کیونکہ جو پونی فاصل بچے گا اس کو کہ ل نے کر جائے گا یقیناً اس کو بہا نا پڑے گا اور مسیل اسفل ہے لہذا جس طرح اس کاحق اعلی میں ہے اسفل میں بھی ہے۔ تنبیه بقول اه مصاحبٌ اس کی صورت بیه وگی کدمشل دس آ دمی بین اورا تفاق ہے سب کی زمین برابر ہے تواعلیٰ والے کی زمین کا جو

صرفہ ہواس کے دی جھے کرلواور ہرایک پرایک حصد ڈال دو۔اور جب کھدائی آ گے بڑھے تو صرفہ کونوحصوں پرتفسیم کرواورای حساب سے

#### امام صاحب کی دلیل

وله ان المقصد من الكرى لائتفاع بالسقى وقد حصل لصاحب الاعلى فلايلزمه انفاع غيره وليس على صاحب المسيل عمارته كما اذا كان له مسيل على سطح غيره كيف وانه يمكنه دفع الماء من ارضه بسده من اعلاهٔ

ترجمه ۔ اورا بوصنیفہ کی دلیل ہیہ ہے کہ نہر کھود نے کا مقصد سیرانی کا نفع حاصل کرنا ہے۔اورا نفع عصاحب اعلی کوحاصل ہو گیا تو اس کو ا پے غیر کو نفع پہنچانا لازم نہیں ہے اور صاحب مسیل پرمسیل کی تقمیر لازم نہیں ہے جبیہا کہ جبکہ ہواس کے لئے مسیل اپنے غیر کی حصت پر کیے ہوسکتا ہے جالہ نکہاں کوممکن ہے اپنی زمین سے پانی دور کردینا نہر کورو کئے کے ساتھواس کے او پرہے ہے۔

تشریح ہیا، مصاحب کی دلیل ہے نہر کھودنے کا جومقصد ہے وہ اس کے حق میں پورا ہو چکا ہے ہذا دوسروں کو نفع پہنچا نا اس کے ذ مہ واجب نہیں ہےاور صاحبین ؓ نے جو دلیل بیان کی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ زیادہ اسے زیادہ آپ میٹر ہ نمیں گے کہ اسفل اس کی مسیل بعنی پائی کی گذرگاہ ہے حالہ نکد مسکلہ ہیہ ہے کہ صاحب مسیل پر واجب تبین کدوہ مسیل کی تقبیر کرے۔مثناً کسی کوسی کی حجیت پر یا نی بہانے کا حق ہے بینی کسی کی حصت دوسرے کی مسیل ہے تو حصت کی تقمیر حصت والے کا فیریضہ ہے نہ کہ صاحب مسیل کا مہذاای براس کو ق س کیاج ئے پھراگرزیادہ یا نی ہوتو یہ کیاضروری ہے کہ وہ اسفل ہی میں بہانا ضروری ہے نہر بھی بند کی جاسکتی ہے جسیبا کہ عام طور سے

#### خرچ کپ تک رے گا

ثم انما يرفع عنه اذا جاوزارضه كما ذكرنا وقيل اذا جاور فوّهة نهره وهو مروى عن محمد والاول اصح لان لـــــه رايـــاً فــــى الـــفــوقة مـــن اعـــلاه و اسبــفــلــــه

ترجمه پھراس سے صرفہ اٹھادیا جائے گا جبکہ کھدائی اس کی زمین سے تبی وز ہوج نے جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں اور کہا گیا ہے جبکہ تجاوز ہوج ئے اس کی نالی کے دہائے سے اور میرمحد سے مروی ہے اور اول اصح ہے اس لئے کہاس کوحل ہے دہانا کھوسنے میں نہر بالائی اور پیچے کے حصہ میں ۔

تشری ۔ ایک شخص کی مثلاً ۱۰ را میکر زیمن ہے اور اس نے دی ایمزیر آسر نہ سے اپنی نان وال تو بیا اپنی سے اس نے اور جوجائے گایا آئے جو دی ایک اور باقی ہے اس سے آگے بزود کر۔ اتو الاستحد سے مرون سے بہاں اس نے اپنی نان موری بنانی ب وجیں تک اس پرصرف بوگا آئے نہ ہو کا اگر اس بیا کہ جہ ہے اس سے اس وی برق ریان ختم ندہ وی اس کے ذمہ صف فدر ہے کا یونکداس او

## كهدانى جب اس كى زمين سے آ كے تك بينے جائے تو بانی عو لنے كاحل ہے يا بيس

فادا حاور الكرى ارصه حتى سقط عنه مونته قبل له ان يفتح الماء ليسفى ارضه لانتهاء الكرى في حقه وقيل ليس لنه دلك مالم تفرع شركاؤه نفيا لاحتصاصه وليس على اهل الشفه من الكرى سي لانهم لا تحصون ولانهم اتباخ

تشریق به جدانی اس زمین ہے آئے گئی تو کیا اس وقت ہے کہ پانی کو کندا ہے جدانی اس جی وقال ہیں (۱) کرست ہے کیونکہ کھدانی اس کے تعلیم ہو چکی ہے (۴) نہیں کرسکتا تا کہ پیشہ ندہو کدانفاع کے ساتھ جی مخصوص ہے جو وک۔ ف پانی میش کیا وہ بھی کھودیں گے تو فرمایا کے نہیں اس لینے اون تو وہ مجبول جی ( کما ہو ظاہر )

اور دوسر ب یہ کدوہ اتبال میں اور تھم متبول پرسکتا ہے نہ کہ تا بع پر ''شامی سی ۲۸ ج ۵ پر ہے کہ صرفہ مالک پر پڑتا ہے جس ہو بطریق اباحت حق پہنچتا ہے اس کے کداو پر نہیں پڑتا۔

## فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه

ترجمه ، بینل ہے شرب کے دعواہے اور اس میں اختلاف اور تصرف کے بیان میں

تشریح بید مسائل شرب کی تیسر ن فصل ہے۔ جس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ بھی شرب کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے تواس کا حل کیا ہوگا اور بھی شرب کے بارے میں اختار ف ہوتا ہے تواس کا کیا حل ہوگا اور بھی شرب میں تصرف کیا جاتا ہے تواس کا کیا حل ہوگا۔ بغیر زمین کے شرب کے دعویٰ کا حکم

ويصح دعوى الشرب بعير ارض استحسانا لانه قديملك بدون الارض ارثا وقديبيع الارض ويبقى الشــــرب لــــــه وهـــو مــرعـوب فيـــه فيــــع فيــــه الــدعــوي ترجمه مرشرب كادعوى استخسانا بغيرز بين كے تين ہے اس سئے كه شب أبطور مير بث كر بھى بغير زمين مسموك بوتا ہے اور بھى آ ومي ز مین فروخت کردیتا ہے اور اپنا شرب باتی رکھ لیتا ہے اور شرب مرتحوب فید ہے تو اس میں دعوی سے ہے۔

آتشہ سے بغیرز مین کے اگر کوئی شرب کا دعویٰ کرے تو قیاس کا نتی شد میتی کداس کا بعوی مسموت ند ہو کیونکہ شرب بغیر زمین کے تههیک کا حتمال نبیس رکھتا جیسے ائر کوئی مسلمان شراب کا دعوی مرے تو قیاس کا دعوی سرے تو وہ مسموٹ ہوگا تینن یہ ب قیاس و جیوز کر ا " بان پر مس کیا گیا ہے کہ بھی بغیرز مین کے بھی شرب میراث میں مل سکتا ہے اور میر بھی ہوسکتا ہے کہ آ دمی زمین کے دے اور شرب روک نے ہندا س کا دعوی مسموع ہوگا۔

# كسى شخص كى نېر دوسرے كى زمين ميں بہتى ہوز مين والا اراد ہ كرے كەنە بہے، كيا حكم ہوگا؟

وادا كان نهر لرجل يجري في ارض غيره فاراد صاحب الارص ان لايجري الهر في ارضه ترك على حاله لابه مستعمل له باحراء مائه فعبد الاختلاف يكون القول قوله فان لم يكن في يده و لم يكن حاريا فعلمه البيسة ان هذا المهرله او انه قمد كمان لم منجراة في هذا النهر يسوقه الى ارصه ليسقيها فيقضى له لاتباته بالحجة ملكا له او حقا مستحقا فيه وعلى هذا المصب في نهر اوعلى سطح اوالميراب اوالممشي في دار عيره فيحم الاحتسلاف فيهسا سطيسره فيسي الشسر

ترجمه آور جب تستخص کی نبراس کے غیر کی زمین میں بہتی ہوئیں زمین الے نے ارادہ کیا کداس کی زمین میں نبر شہ بھوٹو نہر کواس ے حال پر چھوڑ ویا جائے گااس لئے کہ وہ اس کواستعمال کرنے وا ، ہے اس کے پائی کو جاری کرنے کے ساتھے تو افتداف کے وقت اس کا قول معتبر ہوگا ہیں آ مرنبر اس کے قبضہ میں شہواور ندجا رن ہوتو مدتی کے ذمہ بینہ ہے کہ بینبر اس کی ہے یاس ُیواس نبر میں یا تی جاری ر نے کاحق تھا جس کووہ اپنی زمین میں لے جائے تا کہ وہ اپنی زمین کو سیراب کرے تو نبر کا فیصلہ اس کے سئے کر دیا جائے گا اس ک ثابت َرن کی وجہ سے اپنی ملک یا ایساحق جواس میں ثابت ہواور ای طرت کی نہمیں یا کی حجیت پر پانی بہائے کاحق یا پرنالہ یا گندرہا ہ ائے نیے کے مربیل تو ان میں اختلاف کا تھم شرب میں اختلاف کی ظیر ہے۔

تشریک کسی شخص کی نبرکسی زمین میں جاری ہے زمین والا جا بتنا ہے کہ بینبر میر ئی زمین میں نہ جلے تو اگر نبر صاحب نبر کے قبضہ میں ے یا وہ نہر جاری ہے تو بغیر بینہ کے اس کواس حال پر چھوڑ و یا جائے گا جس حال پر ہے بینی صاحب نہر کے بن میں فیصلہ کر دیا جائے گا جس اً ۔ کونی قبضہ کی صورت ظام ندہواور نہ نہر جاری ہوتو بھرمد تل کو جینہ ہے تا ہت کرنا ہو کا کہ بیدمیر کی نہر ہے یا مجھے یہا ں کو پائی بہائے کا حق تھا کہ میں اس کو اپنی زمین میں بیج کر زمین سیرا ب کروں پھراس کے لئے فیصعہ کرویا جائے گا بدینہ سے ملکیت ٹابہت کردی ہوتو اس کا فیصلہ ہوگا یا یا تی بہا کے کاحق تا بت کی جونواس کا فیصلہ ہوگا۔

اسی هرت آرسی نے وجوی کیا کہ مجھے فلال نہر میں فاصل یائی بہائے کا حق تھا یا فلال کی حیصت پر مجھے یائی بہائے کا حق ہے یامیرا یر نا بہ اللہ میں بین بین بینے کا حق ہے یا مجھے فعال کی زمین میں آمد ورفت کا حق ہے لیکٹی میر اراستہ ہے تو ان تمام صورتوں میں افسکا ف کا و بن تنهم یے جوشر ب میں مذکور بیوا' معنی اً سربیتمام چیزیں بالفعل اب موجود بہوں تو اس کا قول معتبر بیو گاور نداس کو بعیندے تابت کرنا ہوگا کہ مید

مير احق بي ويحراس كحق مين فيصله كردياجائ كا-

تنبیہ مجراہ ،ق اجراد ،مصب ، ذالنے کی جگہ یہاں مرادیہ ہے کہ اپنی نغروبت سے جو پانی فاصل ہواس کو جہاں ڈالے گاوہ مصب ہے (اکر کونی نہر ہوتو و ہی مصب ہوگ) شامی صفحہ ۲۸۵ جید ۵ ''مذر کا ہ ، خینے کی جگہہ ، ،

### مشتر کہ نہر کے شرکاء آپس میں لڑیں کہ میراشرب اتنا اور میرااتنا تو زمینوں کے تناسب سے شرب کونشیم کیا جائے

واذا كان بهر بيس قوم واحتصموا في الشرب كان الشرب بينهم على قدر اراصيهم لان المقصود الاستهاع بسقيها فيتقدر بقدره بخلاف الطريق لان المقصود التطرق وهو في الدار الو اسعة والصيقة على نمط واحد.

تر جمد اورجبَدنهر جوایک قوم کے درمیان اور ووشر بسی جُمَّزا کریں قوشر بان کے درمیان ان کی زمینوں کے بقدرجوگااس ک کی جسود زمین کوئیر اب کرے کے ساتھ فی مدواٹھ نات بہی شہب مقدر جودا بقدرانتفائ بخلاف داستہ کے اس لئے کہ مقصود راستہ بنانا نے اور راستہ کشاد واور تنگ کھر میں ایک ہی طرح کا ہے۔

تشری منصوص نبرے شرکا و آپی میں ازیں کے میراشرب اتباہ رمیرا اتفاج توشرب کوان کے درمیان ان کی زمینوں کے تناسب سے
ار دیا جائے گاتا کے جو مقصد ہے وہ حاصل بھی ہواور بھتر رضر ورت ہواورا مرراستدکی مقدار میں ہنگئزا ہوتو وہاں پیطریقد نہ ہوگا کے بوئا کہ ان کا تاکہ جو مقصد ہے وہ حاصل بھی ہواور بھتر رضہ وارا مرراستد کی مقدار میں ہنگئزا ہوتا وہ بیاں کے شاوہ تھر واس و
المدرا مقدم ایک ہی انداز کا ہوگا ہے ہیں کے لئے ضرور جا ہے اور راستد سب کے سے ایک ہی انداز کا ہوگا ہے ہیں کے شاوہ تھر واس و
ازیاد واور تنگ والے وَم ہے۔

# شرکاء میں ہے جس کی زمین او پر ہواور یانی نہ چڑھتا ہوتو بندلگانے کاحق ہے یا ہیں؟

قال كان الاعلى منهم لا يشرف حتى يسكر النهر لم يكن له ذلك لما فيه من ابطال حق الباقين ولكنه بنبرت تحصنه فان تراصوا على ان يسكر الاعلى النهر حتى بشرب بحصته او اصطلحوا على ان يسكر كن رحل منهم في نونته جاز لان الحق لهم الاانه اذا تمكن من ذلك ننوح لا يسكر نما ينكبس به النهر من عبر تراض لكونه اضرارا بهم

تر جمد پہل اُران میں سے اوپر والدا پی زمین کو سیر اب نہ کر سے یہاں تک نہر میں بندیگائے قال کواس کا حق نہ ہوکا بوجائی ہے ۔
اس میں یہ قیوں کا حق باطل کرنا ہے لیکن وہ اپنے حصد کے بقدر زمین سیر اب کر سے گا چی اگروہ سب رائنی ہو جا نہیں کہ اوپر والدا نہ میں بند کا ایک کہ وہ اپنے حصد کے بقدر سیر اب کر سے یا سب اس براتفاق کر نیس کہ اپنی باری میں ہر ایک بند کا بیا کر سے قوج منت اس کے کہ حق انہیں کا ہے گر جب وہ تخت سے بندیگائے پر قاور ہو قالی چیز سے بندندا کا کے جس سے نہریت جات بغیر رضا مندی سائ کے ہوئے کی وجہ سے ان کو فقصان پہنچانا۔

تشرق کے الن شرکاء میں ہے جس کی زمین پہلے ہے اور اوپر ہے کہ بانی نہیں تیز حتوہ سے باوجو دیھی اس ویدن نہیں ہے ۔وہ نہم میں

بند لگا کرا پنی زمین سیراب کرے کیونکہ اس میں ویگر شرکا ، کا نقصان ب بلکہ بغیر بندا کائے ہو ۔۔ اسپے حصہ کے مطابق سیراب کرنے کا

ہاں اگرتمام شرکاءراضی ہوکرا جازت ویدیں و جائز ہے کیونکہ بیانہیں کاحل ہے گیان بندا یک چیز ہے گائے کہ نہرجس سے نہ پٹے مثلا سختہ و غیرہ سے مٹی کا بندنہ لگائے ورنہ دیگر شر کا و کواس کے نکالے میں دفت ہو گی اوراً ہرو داس پر بھی رائنسی ہو جا تھی تو جا سزے۔

# مخصوص مشترک نہر ہے کوئی دوسری نہر کھود نا جا ہے تو اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیرنہیں کھودسکتا

وليس لاحدهم ان يكري منه نهرا اوينصب عليه رحى ماء الابرضاء اصحابه لان فيه كسرضفة البهر وشغل موضع مشترك بالبناء الاان يكون رحي لايضر بالبهر ولا بالماء ويكون موضعها في ارض صاحبها لانه ت صدرف ف ملک نه سسه و لا صدر ف می حسق غیسره

ترجمه اوران میں ہے کسی کو بین نہیں ہے کہ اس ہے نہر کھودے یا نہر پر پن چکی گائے مگراہیے ساتھیوں کی رضامندی ہے اس لئے کہ اس میں نہر کے کنارے کو قوڑ نا ہے اور مشتر کے جگہ کوئل رت میں مشغول کرنا ہے گئر ریا کہ پن چکی نبر اور پانی کو غضان نہ پہنچا ہے اور اس کی جگہاس کے ما مک کی زمین میں ہواس کئے کہ بیا بن ملکیت میں تصرف ہاوراس کے غیر سے حق میں کوئی ضر زمیں ہے۔ تشریح سمخصوص مشترک نہر میں ہے کوئی دوسری نہر کھود نا جا جاتا ہے تواپنے ساتھیوں کی رضا مندی کے بغیر نہیں کرسکتا ،اسی طرح نہر مخصوص مشترک کے کنارے پر بن چکی لگانا جا ہتا ہے تو اپنے ساتھیوں کی رضا مندی کے بغیر نہیں لگا سکتا ، کیونکہ اس میں نہر کا کنارا توڑتا پڑے گانیزین چکی میں مشترک جگہ کواپنی عمارت میں تھیرے گااور بیددونوں ممنوع بیں اورا کر بین چکی اسی ہو کہاس سے نہرکو

تنبیہ ہیں چکی، لینی یانی ہے جینے والی آٹا پینے والی چکی جو پہلے نہر کے کناروں پرانگائی جاتی تھی جہاں جھال وغیر ہ ہوتا کہ پانی زور ے یڑے اور یانی کے پریشر ہے چکی جی اب تو چکی بھی ہے اور انجن سے چلانی جاتی ہیں اور وہ پہا! روائ فتم ہو ً ہیا۔

اوراس کے پانی کوکوئی نقصان نبیں پہنچا اور اپنی جگہ میں بن چکی لگا تا ہے قرب مزہدے کیونکہ بداپنی ملک میں تصرف ہے جس میں سی کا

### نهر کے نقصان کا مصداق

ومعمي البضور ببالمهو منا بيناه من كسر صفته وبالماء ان يتعير عن سمه الذي كان يجري عليه والدالبة

ترجمه اورنهر کے نقصان کے وہی معنی ہیں جس کوہم بیان کر چکے ہیں لیمنی نہر کا کنارہ وڑنا اور پائی کا ضرریہ ہے کہ وہ اپنی اس روش ے متنفیر ہوجائے جس پروہ جاری تھ اور رہث اور چرک بن چکی کے درجہ میں ہے۔

تشری جو ماقبل میں کہا گیا ہے کہ اگر نہر اور یانی کا نقصان نہ ہوتو جائز ہے تو نہر کے نقصان سے بیمراد ہے کہ اس کا کنارا تو ڈ دیا ب ئے۔اور یانی کے نقصان سے بیمرا د ہے کہ وہ پہلے طریقتہ پر نہ بہاور پن چکی نگانے کا جو تھم ہے وہی تھم رہن اور چرس ایکا نے کا ہے کہ

### ا من جوتو جائز نبیل گرباجازت ۔اورا گرمصنرنہ جواورا پی جگہ میں جوتو جائز ہے۔ مخصوص نہر میر مل بنائے کا حکم

#### ولايت حد علي به جسراولا قسطر قبسنزلة طريق خراص بين قوم

ر جمہ اور شدیناے اس پر بل سی قوم کے درمیان طریق خاص کے درجہ میں۔

تشری ای طرح کی تی شریک وحق نبیس ہے کے نہر مخصوص مشتر کے پرنگزی و فیے 8 کا پیختہ بل بنائے جیسے وہ راستہ جو چندآ ہمیوں کے درمیا نامشتر کے بیوان میں سے کسی کو بیچن نبیس کہ راستہ میں تصرف کر ہے ایسے ہی یہاں ابلیتہ اگر شرکا درانٹی ہوں تو جا مزہے۔

شرکاء کی اجازت ہے مشتر کہ نہر سے ایک نہر نکالی اب اپنی نہر پریل بنانا جا ہے توحق حاصل ہے

بحلاف ما ادا كان لواحد نهر خاص يأحذ من نهر خاص بين قوم قاراد أن يقنطر عليه ويستوثق مه له ذلك اوكان مقسطرا مستوثقا قاراد أن يقض ذلك ولا يريد ذلك في احذ الماء حيث يكون له ذلك لانه يتصرف في خالص ملكه وضعا ورفعا ولا صرر بالشركاء ناحد زيادة الماء

تر جمعہ بنا ف اس صورت کے بنبد کسی کی خاص نہر ہو جو کی قوم کے درمیان خاص نبر سے لی ہے بنی اس نے اراد و کیا کہ اس پر مل سفے بنا اور اس کو مضبوط کر ہے تو اس کو حق ہے یا وہ مضبوط بل تھا تو اس نے اس کو تو ڑنے کا اراد و کیا اور بید پانی لینے میں اضافہ نہیں کرتا تو س واس کا حق ہوا سسنے کہ وہ خاص اپنی ملکیت میں تصرف کرتا ہے ہا متہار بنانے اورا کھاڑنے کے اور شرکا وکا کونی ضرر نہیں پانی کی زیاتی کو سنے ہیں۔

شش آ رید نے ایک مشتر کے خاص نبر سے ان کی اجازت سے ایک نبر نکالی اب وہ اپنی نبر پر ٹیل بنا نا جا ہتا ہے تو چونکہ اس میں آس کا مولی نہیں ہے وہ وہ نہیں ہے تو یہ اس نہیں ہے اس پر بل تھا اس کو جن نا چاہتا ہے تو بھی جا کڑے کیونکہ اس میں سی کا کوئی نقصال نہیں ہے وہ اپنی ملک میں تھرف کر رہ ہے جبکہ ایس کرنے میں پان کی آ مدمیں کوئی اضا فہ بیں ہوتالبذا وضع بنا نا ( نفع اٹھا تا ) میں اس کواختیا رہے۔ اپنی ملک میں تھرف کر رہ ہے جبکہ ایس کرنے میں پان کی آ مدمیں کوئی اضا فہ بیں ہوتالبذا وضع بنا نا ( نفع اٹھا تا ) میں اس کواختیا رہے۔

### نہرکامندکشادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے

وينمسع منن ال يتوسيع فيم المهسر الانسه يكسسر ضفة المنهسر ويسريد على مقدار حقه فيي احد الماء

تر جمه اوری کوئی کیا جائے گانہر کامنہ کشاہ ہ کرئے ہے اس لئے کہ وہ قوزے گانبر کا کنارااوراضا فیارے گا ہے حق کی مقدار پر یانی ہینے میں۔'' یانی ہینے میں۔''

تشری سیخی ندکورواشیا، ہے تو اس کورو کانہیں گی تھا کیکن اگروہ اپنی نہر کا مند چوڑ اکرنا چاہے تو اس ہے اس کوئٹ کیا جائے گا کیونکہ ہے غاصب ہے دوسرول کے حقوق ضائع کرنے والا ہے۔

# جب تقسیم سوراخوں کے ذریعیہ ہوتو یمی حکم ہوگا

وكسدااداكسانست السقسمة سسالسكوى

ترجمه اورايسى جبر بؤار موريول كؤر بعدس مو

شش کی سنبر کاان کے درمیان بٹوارہ موریوں کے ذریعہ ہے ہواتھا جیسے ہمارے یہاں ہے تو کی کو بیانتنیار نبیں ہے کہ اپنی موری شادہ کرے۔

# كوئى شريك تخة كونهر كے مندسے بيجھے لگانا جا ہے تو كياتكم ہے

وكدا ادا اراد ان ينوحرهاعن فم النهر فيحعلها في اربعة ادرع منه لاحتباس الماء فيه فيرداد دخول الماء

ترجمہ اورا سے بی جبدارادہ کیا کہ مورق کو چھے ہٹائے نہرے منہ ہے ایس اس کو کردے نہرے منہ ہے جارہاتھ چھیے (اس کواسکا حق نہ: وگا )اس میں پانی کے مجبوں ہونے کی وجہ ہے ہیں بڑھ جائے گایانی کا دخول۔

تشریک کونی شریک ہے تن تو تو تو ہر کے منہ سے جارہاتھ چھے لگا ناچا بتا ہے قواس واس کا حق نہ ہوگا کیونکداس صورت میں اس میں پانی ان رفتار میں اند فد ہو داور وہ اسپے حق سے زیادہ لینے والا ہوگا۔

### شر كي سوراخ كوجس جكه سے آئے يہجے كئے بغيراو پر ينچ كرنا جا ہے توحق حاصل ہے

محلاف منا اذا اراد ال يستفل كواه اويرفعها حيث يكون له ذلك في الصحيح لان قسمة الماء في الاصل بعتب رسعة الكو ة وضيقها من غير اعتبار التسفل والترفع هو العادة فلم يكل فيه تغيير موضع القسمة

ترجمہ بخلاف اس صورت کے جبداراوہ کیااس نے کہ اپنی موری کو نیکی یا اوپر کردے اس حیثیت سے کہ بیٹی قوں کے مطابق اس کا اس کوچق ہے اس لئے کہ اصل میں پانی کا بٹوارہ موری کی کشادگی اور اس کی تنگی کے اعتبارے ہے سفس اور ترفع کا مقبار کے بغیری وہ ت یم ہے تو اس میں قسمت کی جگہ کو بدلنا نہیں ہے۔

تشری شریف کی موری ، جس جگدے وہاں ہے اس کو آئے چھے کے بغیر اوپر یا پنچ کر ، چاہتا ہے قریہ جا وز ہے کیونکہ یہاں پوٹی کا بنوار ووراصل موری کی کشادگی اور نگی کے مطابق ہے جس میں وہ کچھا ضافہ نیس کر رہ ہے بعد جس جگدہ اس سے آبھ بلندیا پنچ کر ، چاہتا ہے تواس میں بنوارہ کی جگد کا تغیروتبدلی نہیں ہے لہذا ہے جا کڑے۔

سوراخول کے ذریعہ سے بڑارہ ہوا یک شریک ایام کے ذریعے بڑارہ چیہ ہے تو بیتی ہے ولو کاست القسمة وقعت بالکوی فاراد احدهم ان یقسم بالایام لیس له دلک لاں القدیم بنرک علی قسد دمیں مالکوی فاراد احدام ان یقسم بالایام لیس له دلک لاں القدیم بنرک علی

ترجمه اوراً مربواره موریوں کے ذریعہ واقع ہوا ہو ہی ان میں ہے ایک نے مردہ کیا کہایا مے ذریعہ ہوارہ ہو واس وی ک

نہیں ہاں لئے کہ برانی چیز کواس کی قدامت پر چھوڑ دیا جاتا ہاں میں حق کے فاہر ہونے کی وجہ ت

تشریخ پہلے سے پانی کا بڑارہ موریوں سے بواہ اور برایک کے کھیت میں آنے کے لئے نہر میں موری لگائی بہوئی ہے اب آلرکوئی سے بواہ اور برایک کے کھیت میں آنے کے لئے نہر میں موری لگائی بہوئی ہے اب آلرکوئی سے بوجائے کہ ایک دان پوری نہروہ جا، ئے اور ایک دن وہ تو اس کواس کا اختیار شد ہوگا کیونکہ جو دستور پہلے سے مقرر ہو چکا ہے اب اس کوتو ڑانہیں ہو بڑگا۔ البتدا گرسب شرکا ہرائنی ہوجا کیں توجا مزہے۔

تنبید به رب ببال بیصورت ممکن نبین اور ندمنجانب حکومت اس کی اجازت ہے پھر بھورے بہال ایسا کرنے ہیں تفصان عظیم کا خطرہ ہے ، سکھا لا یعخفی ۔

# جس کا نبرمخصوص میں مخصوص سوراخ ہوتواہے بڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے

ولو كان لكل مهم كوى مسماة في مهر خاص ليس لواحد ان يزيد كوة وان كان لايضرباهله لان الشركة حاصة بخلاف ما اذا كانت الكوى في الهر الاعظم لان لكل منهم ان يشق نهرا مه ابتداء فكان له ان يزيد في السيال منهم ان يشتق نهرا مه ابتداء فكان له ان يزيد في السيال منهم السيال منهم المناول المناول منهم المناول المناو

تر جمہ اوراگران میں ہے سب کے سئے نہر خالق میں چندموریاں ہوں تو کو بیا ختیار نہیں ہے کہ وہ موری میں اضافہ کہ رے آ وہ اس نے اہل وُمطرند ہواس لئے کہ شرکت خاص ہے بخل ف اس صورت کے جبکہ موریاں بڑی نہ میں ہوں اس لئے کہ ان میں ہے م ایک وابتداء بیاتی تھ کہ اس سے نہر نکامیں تواس کے لئے موریوں میں اضافہ کا بدرجہذا ولی حق ہوگا۔

تشریک نهرخاص میں چندموریاں تھی میں ان میں ہے کوئی میرچ ہے کداپی زمین میں آنے والی موری کوزیادہ کرے لیمنی ایک اور انگالے یا پہلی کونکال کر دوسری کشادہ و بال فٹ کر ۔ تو بہ جا کرنہیں ہے خواہ شرکا ، کومفٹر ہو یا نہ ہواس کئے کہ میرشرکت خاصہ ہے جس میں شرکا ، کی اجازت کے بغیرتصرف کرنا جا کڑی نہیں ہوتا البتہ بردی نہر میں ایس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس میں سے تو ہرایک کونہر تھود کرلانے کاحق تھا تو موری وسیج کرنے کاحق بدرجہ اولی ہوگا۔

تنبیہ ہارے دیار میں نہر میں اگر کوئی اپنی وری وسٹنے کرے گا تو جیل ہوجائے گی کیونکہ میے جرم ہے اور پہنے بنا چکے ہیں کہ ہمارے یہاں ہمد نہروں کی ما مک حکومت ہے افراد کو بھوش حق انتفاع ہے۔

### شرکاء میں ہے کوئی شریک نہر کا یائی دوسری زمین میں لے جانا جیا ہے جس کا شرب اس نہر میں نہیں ،اجازت نہیں ہوگی

ترجمہ اورشرکا ہنہر میں ہے کسی کو بیتن نہیں ہے کہ وہ اپنے شرب کواپنی اس دوسری میں لیجے بے جس کا اس نہر میں شرب نہیں ہے اس نے کہ جب زمانہ بورا :وجائے گاتو وہ اس سے اس بات پر استدا ل کرے گا کہ بیاس کا حق ہے۔ تشریک اگرشرکاء میں سے کوئی شریک نہر کا پانی اپی دوسری زمین میں لے جائے جس کا شرب اس نہر میں نہیں ہے تو اس کے سئے میہ جائز نہیں ورنہ کھوز مانہ گذرنے کے بعدوہ کے گا کہ بیتو میراحق ہے لہذااس کو پہلے ہی روک دیا جائےگا۔

حنبیه کیکن اگرشر کا مراضی ہوجا کیں اورا جازت دیں تو جا تز ہے۔

# اکر پہلی زمین مجرجائے ای ہے دوسری زمین کولگا ناجا ہے تو بھی جائز نہیں

وكمذا اذا اراد ان يسوق شربه في ارضه الاولى حتى ينتهي الى هذه الارض الاخرى لانه يستوفي زيادة على حسق اذالارض الاولسى تسنشف بسعيض السماء قبل ان يستقى الاحسرى

تر جمه اورا ہے ہی جب کداراد واس نے کیا کہا ہے شرب کواٹی پہلی زمین کیجائے یہاں تک وہ پہنچ جائے اس دوسری زمین تک اس کے کہ وہ اپنے حق سے زیادہ وصول کر بگااس کئے کہ پہلی زمین کچھ یا فی جذب کرے گی اس سے پہلے کہ وہ وہ سری کوسیر اب کرے۔ تشری کے سمسی کی دونینیں ہیں ان میں ہے ایک کا شرب اس نہر پر ہےاور دوسری کانہیں تو دوسری میں پانی لیجا ہا جا ئزنبیں ہے کیکن آسر اس نے جبلی زمین کوانتا بھر دیا کہ پھراس ہے دوسری زمین کو بھر سکے بیٹھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس کاحق ایک زمین کو بھرنے کا تھااوراس نے دو زمینوں کو بھر لیا ہے کیونکہ پہلی زمین اپنے اندریانی جذب کرے گی اس کے بعد دوسری کی جانب آئے گا خلاصہ کلام اول اور بید دونوں

تنبید کیکن اگراس نے پہلی زمین بھر کر نہر کا وہانہ بند کر دیا اور پھراس نے اس پانی ہے دوسری زمین کوسیراب کیا تو جائز ہے اس لئے که اس نے اس وقت اپنے حق سے زیادہ جیس لیا اور اگر دہانہ بندنہ کیا ہوتو جا ترجیس ہے۔ کف یہش می ص ۲۸۲ج ۵

وهـو نظير طريق مشترك اذا اراد احدهم ان يفتح فيه بابا الي دار اخرى ساكنها غير ساكن هٰذه الدار التي م في حمد المسلم وي ق

ترجمه اوربیمشترک راسته کی نظیر ہے جبکہارا وہ کرےان میں ہے ایک کہ کھولدے اس میں درواز و دوسرے اس گھر کی جانب جس کا رہنے والداس گھر کے رہنے والے کے ملاوہ ہے جس کا درواز واس راستد کی جانب ہے۔

تشریح ایک مشترک راستہ ہے جس میں مثلاً آ دمی شریک ہیں ان میں سے ایک زید ہے جس کے دوگھر ہیں ایک کا دروازہ ای راستہ مرے اور دوسرے مکان کا در داز ہاک راستہ میں نہیں ہے اور اس میں زیدنے کسی اور کوآ یا دکر رکھ ہے اب زید جے ہتا ہے کہ اس کا راستد بھی بھی راستہ ہو جائے اور اس کا درواز ہ،ای راستہ پر کھول دیا جائے تو زید کو بیٹن نہ ہوگا کیونکہ مشترک راستہ میں گذرنے وا یوں كی تعذاد برزه جائے گی البته اگراس میں رہنے والا كوئی اور نہ ہوتو زید كو درواز ہ كھولنے كاحق ہے كيونكه اس میں گذرنے والوں كی تعدا و

اسی طرح ندکورہ دوسری زمین کا اس نہر میں جب شرب نہیں ہے تو زید کوحق نہیں ہے کہ اس کا یانی وہاں ہیج نے تا کہ اراضی میں اضافہ

نه ہواوروہ زمین اس میں داخل تدم پر سے جس کا اس میں حق تبیں ہے۔

# او پر کی زمین میں رہنے والاشر یک بعض سوراخوں کو بند کرنا جاہے تواسے بیتن حاصل نہیں

ولو اراد الاعلى من الشريكين في النهر الحاص وفيه كوى بينهما ان يسد بعضها دفعا لفيض الماء عن ارضه كيسلا تسنسسرل ليسسسس لسسه ذلك لسمسنا فيسسم من السنسسرر بسسالاحسس

تر جمہ ۔ اوراگرارا دوکیا نمبر خاص میں دونٹر یکوں میں ہے ایک نے اوراس میں ان کے درمیان موریاں میں بید کہ ان میں بند کر دیسا بی زمین ہے پانی ہیئے کو دور کرنے کے سے تا کہ زمین نمناک نہ ہو جائے تو اس کواس کا حق نہ ہوگا ہوجہ اس کے کہ اس میں دوسرے کا ضررے۔

گنٹر آگ میسوط میں صورت مند پر ذکور ہے کہ ایک بڑی نہر میں دوآ دمیوں کے لئنے پانچ موریاں لگی ہوتی ہیں ان میں سے ایک ک زمین او پر اور دوسر ہے کی نیچے ہے اب او پر واا، جاہتا ہے کہ ان موریوں میں سے ایک یا دوکو بند کر دھے کیونکہ پانی کی کنٹر سے کی وجہ سے زمین نی نے بوقی ہے آس داس کا حق نہیں ہے کیونکہ پیر مکان مشتر ک میں اپنے ساتھی کی رضا مندی کے یغیرتصرف ہے تو بدا ہے ہی جائز نہیں ہے جیسے موری لولشادہ لرنے کا حق نہیں ہے۔

#### ادہ کرنے کا فتی ہیں ہے۔ سوراخوں کے ذریعے تقسیم کوایا م کی تقسیم ہیں تبدیل کرنے کا حق نہیں

ترجمہ اورات بی جَبَدارادہ مَیا (ان میں سے ایک نے ) کے شرب کو آ دھا آ دھا بانٹ لیں (تو جا ئزنبیں ہے) اس لئے کہ موری سے بنوارہ مقدم بوچکا ہے شریہ کہ وہ دونوں راضی بوج میں اس لئے کرحق ان دونوں کا ہےاورراضی بونے کے بعداسفل والے وحق ہے کہ اس کو قرز دے اور بیت ہی اس کے ورشہ وحق ہے اس کے بعداس لئے کہ یہ اعارۃ شرب ہے اس لئے کہ شرب کا شرب ہے ہا دلہ باطل ہے۔

تشری و دوشریک بین ان کی ایک نبر بیج جس میں دونوں نے اپنی اپنی موریاں لگار کھی بین اب اوپر والا کہتا ہے کہ باری اس طرت کے کر لیس آئے دن بوری نبرتم چلا داور آئے دن مین تو صاحب اسی کواس کا حق نبیل ہے کیونکہ بٹوارہ پہلے سے مور یوں کے ذریعہ بوچکا ہے البت آبر و مراشہ کیں بھی راضی ہوتو جائز ہے۔

مَرِثْرِ بِ كَاشْرِبِ سِے تِبْدِ قِبِ طل ہِ قِواسَ يُواما روقر اروپا جائے گااوراغارہ معیر جب جاہے رجوع کر لیندا اصاحب اسفل ُوقل ہوگا کہ جب جاہے س معاہدہ سے رجوع کر ہے وراس ہے مرنے کے بعداس کے در ثد کا بھی بیتی وقی رہے گا کہ جب جا ہیں اس معاہدہ گوقو ژکر حسب ہمائی ہوارہ پڑمل کریں۔

### بهلےمسئلہ کی ولیل

والشرب مما يورث ويوصى بالانتفاع بعينه بخلاف اليع والهدة والصدقة والوصية بدلك يعبى بهده العقود حيث لا تجوز العقود اما للحها لة اوللغرر اولابه ليس بمال متقوم حتى لا يضمن اذا سقى من شرب غيره واذابطلات السعسقسود فسالوصية بسالساطل بساطلة.

ترجمہ اورشربان چیزوں میں سے ہے جومیراث ہوتا ہے اور اس کے مین سے انتفاع کی وصیت کی جاتی ہے بخد ف بیٹے ہیداور صدقہ کے اور بخلاف ان عقو و کی وصیت کے کہ میعقو و جائز نہ ہول گے جہالت یا دھوکہ یا مال متقوم نہ ہوئے کی وجہ سے یہ ں تک کہ ضامن نہیں ہوتا اگر غیر کے شرب سے میراب کر ہے اور جب میعقو د باطل ہوئے تو باطل کی وصیت بھی باطل ہے۔

تشریخ بیابتدائی مسئد بھی ہوسکتا ہاور پہنے مسئد کی دلیل بھی ہوسکتی ہے۔ بہر حال شرب کے اندر میراث جاری ہوتی ہاوراس
کے عین سے انتفاع کی وصیت بھی جائز ہے کہ فد ساس سے دودن سیراب کرے گا اور باقی دنوں میں میرے ورشابت شرب کے بنچ کی وصیت بھی ہوسکت کرنا باطل ہے کیونکہ جب شرب کی بنچ اور بہداور صدقہ کرنا بچھ بھی جائز نہیں بلکہ سب باطل ہے تو باطل کی وصیت بھی ہوس ہاور میں شرب کی بنچ جائز نہوئے کی وجہ یہ تو جہاس ہے یا دھو کہ ہے کہ معلوم نہیں کتنا پانی آ سے گایا ہے ہے کہ یہ ال متقوم نہ ہونے کی وجہ یہ تو جہاس ہے یا دھو کہ ہے کہ معلوم نہیں کتنا پانی آ سے گایا ہے ہے کہ یہ ال متقوم نہ ہوئے تو ان کی موسے کی دیل ہے کہ اگر کسی نے دوسر سے کے شرب سے اپنا کھیت سیراب کرالیا تو اس پر پچھ ضمان آتا تو جب سیسب عقو دہوئے تو ان کی وصیت بھی باطل ہے۔

"تنبیہ فتوی اس پر ہے کہ صنان واجب نبیس ہلین جس کے شرب سے سیراب کیا ہے اس کو جائے کہ مقدمہ باد شاہ تک لیجائے تاکہ اس کی پچھ تا دیب کی جاسکے اور اگر اس نے چند مرتبہ ایسا کیا تو باد شاہ اس کی تادیب کرے بٹائی اور قید کے ذریعہ اگر اس میں مصلحت سمجھے۔ مجمع الانہرص ۲۳،۵ ۲۳

# شرب کوبطور مهرمقرر کیا گیا تو بیشمید درست نہیں ،مهرشل واجب ہے

وكذا لا يصلح مسمى في النكاح حتى يجب مهر المثل ولا في الخلع حتى يجب ردما قبضت من الصداق لتنف احسش الجهالة ولا يصلح بدل الصلح عن الدعوى لانه لا يسلك بشبيء من العقود

ترجمہ اورا سے بی شرب نکاح میں مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا یہاں تک کہ مہرشل واجب ہوگا، ورنہ فلع میں بدل بننے کی یہال تک کے مہر کو دوٹا نا واجب ہوگا جو وہ قبضہ کرچکی ہے جہالت فاحش ہونے کی وجہ سے اور نہ دعوی کا بدل سلح بننے کی اس سئے کہ شرب عقو دہیں ہے کہ میں نہوگا۔

تشری اور شرب کومبر مقرر کیا گمیا تو بیشمید درست نه ہوگا اور مبرش واجب ہوگا ای طرح اگر ضع میں شرب کو بدل مقرر کیا گیا تو بیشمید درست نبیں اور مقبوضہ مبرکی واپسی ضروری ہوگی اس سے کہ شرب میں مبہت جہالت ہے کیونکہ پانی کی مقدارا آنے کی جہالت تبیس ہے، سی طرح اگر قصاص کے علاوہ مدفی نے زیود پرکوئی دعوی کیا اور زید نے شرب پرمصالحت کرلی تو بیرمصالحت نبیں ہوئی کیونکہ شرب میں بدل مبنے کی صلاحیت نبیں ہوئی کیونکہ شرب میں بدل مبنے کے صلاحیت نبیس ہوئی کیونکہ شرب میں مدل میں بدل مبنے کی صلاحیت نبیس ہوئی کیونکہ شرب میں بدل مبنے کے سے عقد کی وجہ سے مملوک بن سکے ،لہذا مدمی اپنے دعوی پر ہے۔

تنبیہ اُرقصاص کے دموی میں شرب پرمصاحت کی گئی تو قصاص قر ساقط ہوجائے گااس لئے کہ سقوطِ قصاص کے لئے قبول درکار ہے نہ کہ مقبول اور قبول پریا گیا ہے۔

### صاحب شرب کے قرض میں شرب کو بیجانہیں جائے گا

ولا يباع الشرب في دين صاحبه بعد موته بدون ارض كما في حال حياته وكيف يصنع الامام الاصح ان يضم الى ارض لا شرب لها فيبيعها باذن صاحبها ثم ينظر الى قسمة الارض مع الشرب وبدونه فيصرف التماوت الى قضاء الدين وان لم يجد ذلك اشترى على تركة الميت ارضا بغير شرب ثم يصم الشرب اليها وباعهمافيصرف التمن الى ثمن الارض والهاضل الى قضاء الدين واذا سقى الرجل ارضه اومحرها ماء اى ملاها فسال من مائها في ارض رجل فغرقها اونزت ارض جاره من لهذا الماء لم يكن عليه ضمانها لانه غير سر متعدد في المدن الله الله الله المدن الم

ترجمہ اور شرب کو پیچائیں ہے کا صحب شرب کے قرض میں اس کی موت کے بعد بغیر زمین کے جیسا کہ اس کی زندگی میں اور اہ م
کیسے کر ہے تواضح ہیہ کہ شرب کو ایسی زمین کی طرف ملاد ہے جس کے سئے شرب نہ ہو پھر ان دونوں کو فروخت کرد ہے صدحب زمین کی
ا جا زت سے پھرد کیھے زمین کی قیمت شرب کے ساتھ اور بغیر شرب کے پس تفاوت کو قرض ادا کرنے کی جا نب صرف کیا جائے اور اگر اہم
ایسی زمین نہ پائے تو میت کے ترکہ کے او پر بغیر شرب کی زمین خرید ہے پھر اس کی طرف شرب کو ملد دے اور ان دونوں کو فروخت کرد ہے
پس شمن کو زمین کے تمن کی جانب صرف کی جائے اور فضل قرض ادا کرنے کی جانب اور کسی مخص نے اپنی زمین سیر اب کی یواس کو پائی ہے
پس شمن کو زمین کے بن ب صرف کی جائے اور فضل قرض ادا کرنے کی جانب اور کسی مخص نے اپنی زمین سیر اب کی یواس پائی سے بھر دیا پس اس زمین کا پائی دوسر شے خص کی زمین کی طرف بہا پس اس کو غرق کرویا پواس کے پڑوی کی زمین نمانا کے ہوگئ اس پائی ہے اس لئے کہ وہ اس میں تعد کی کرنے دالانہیں ہے واملد اعظم ۔

تشری ماقبل میں بتایا جا چکا ہے کہ تنہ شرب کی تیج جا ئزنہیں ہے بہذاا گر کو کی شخص مرحائے اور تنہا شرب چھوڑ کرم ہےاوراس کے ذمہ قرض ہوتو شرب کی بیج اب بھی جائز نہیں تو اب امام کیا کرے کان کسرقرض ادا جوتو مصنف ٹے ڈف اس کان کی دوز کہ ہے ہیں۔

- ادر کیسے قرض ادا ہوتو مصنف ؒ نے قرمایا کہاس کی دوتر گیب ہیں۔ ان سر مرار میں کسی کی اپنی نامین و تکھیجس کے لئے شریب معام الاصلاح شریب کوام نامین سیسیاں مرامی نامین ما
- ا) ال کے برابر میں کسی کی الی زمین دیکھے جس کے لئے شرب نہ ہواور امام اس شرب کواس زمین سے معادے اور زمین والے ک اجازت سے زمین کومع شرب کے فروخت کر دے اب غور کیا جائے کہ بغیر شرب کے زمین کی کیا قیمت تھی اور شرب کے ساتھ کیا قیمت ہے مثل شرب کے ساتھ زمین کی قیمت ۵۰۰ روپے ہیں اور بغیر شرب کے تین سوروپے تھی تو تین سوروپے زمین والے کے اور دوسوکو قرض اوا کرنے میں صرف کرے۔
- ۴) امام میت کے ترکہ پرکوئی ایک زمین خرید ہے جس کے سئے شرب نہ ہواوراس شرب کواس زمین کے ساتھ ملہ وہ کے پھران دونوں کو فروخت کردے قرزمین کانٹمن وہاں دے جہ ں سے زمین خرید نے کے لئے رقم اٹھ ئی ہےاور ہاتی ہے میت کا قرضہ ادا کرے ایک شخص نے اپنی زمین کو پانی سے سیراب کردیا پھراس زمین سے پانی ٹوٹ کرد دمرے کی زمین میں پہنچ گیے اوراس کو نقصہ ن پہنچا ویا تو

جس نے اپن زمین میں پانی بھراتھا اس پرکوئی صان نہیں ہے کیونکہ اس کی جانب سے تعدی نہیں پائی گئی اس لئے کہ اس کا مقصد اپنی زمین کوسیراب کرٹا تھا نہ کہ دوسرے کی زمین کوبھر تا۔

تنبیہ اس کے کہ اول کافعل سبب ہے اور سبب پر صفان واجب ہونے کے لئے تعدّی شرط ہے اور تعدّی ہے بیس لہذا صفان واجب نہ دوگا۔

لیکن میہ جب ہے جبکہ اس نے اپنی باری میں مجرا ہواور اپنے تن کے بقدر بھرا ہواور اگر اپنی باری میں نہیں بھرایا اپنے تن سے زیادہ کھرا با افغاظ دیگر جبکہ اس نے غیر معتاد طریقہ پر بھرا تو یہ تعدی ہے۔ لہذا اب اس منان واجب ہوگا وعلیہ الفتوی ۔ مجمع الدنہ میں ۱۳۳۵ میں مسکب الانہ میں ۲۹۷ میں اور مختار میں ۱۳۸۷ میں ۵

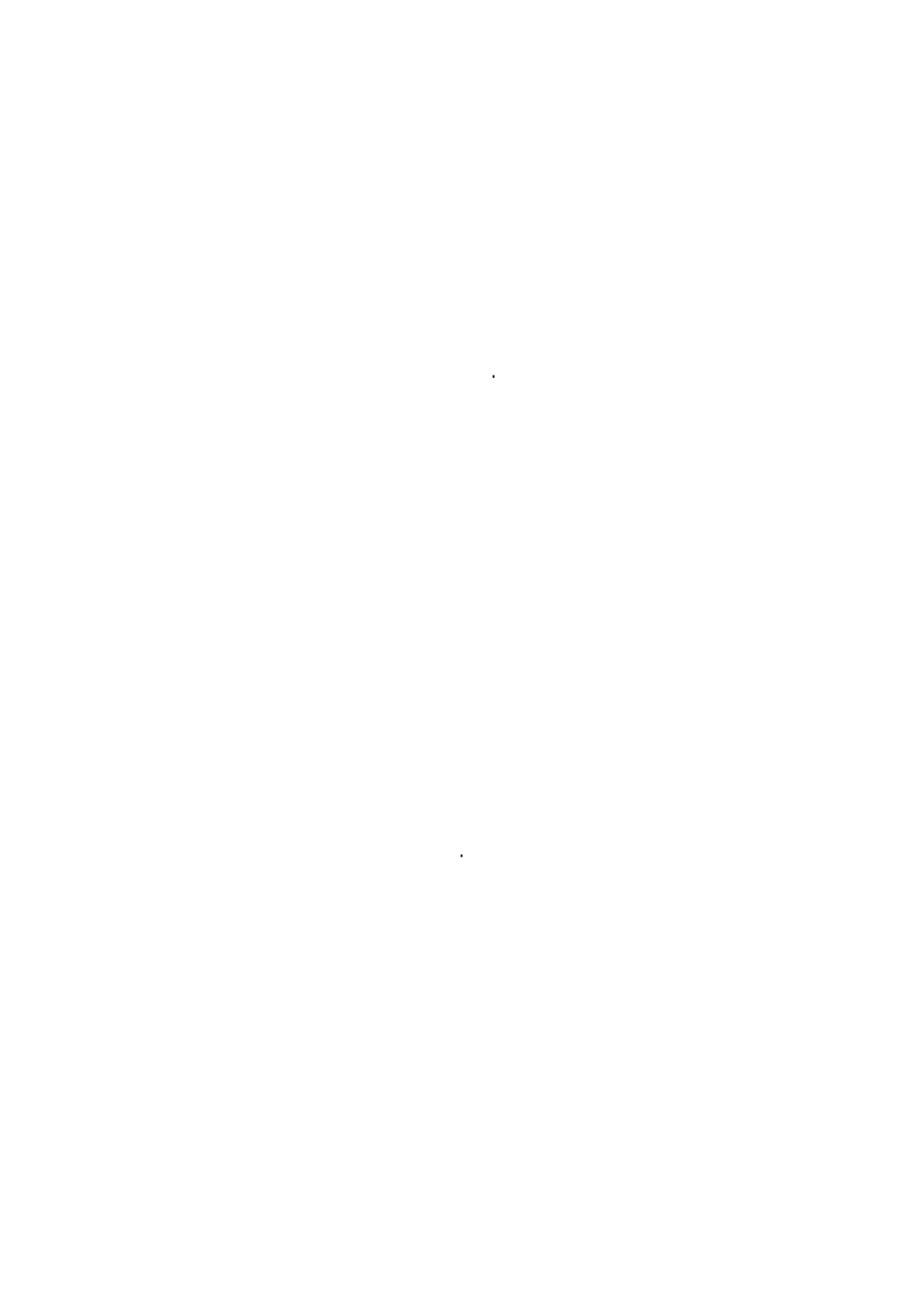

# كتساب الاشتربة

#### ترجمه سديكاب شرابول كاحكام كربيان مس

تشری مسائل شرب کے بعد کتاب اماشر بہ کو بیان فر مایا کیونکہ دونوں میں اشتر اک نفظی ہے کو یا دونوں ایک در خت کی شافییں میں ا اور شرب کے حلال ہونے کی وجہ سے اس کومقدم کیا عمیاا دراشر بہ کومؤ فراس لئے کیا کہ اس میں پچھترام ہیں۔

#### شراب كاشرى معنى

#### سهمسى بهسها وهسي جسمسع شهراب لهمسا فيسسه مسن بيهان حسكهها

ترجمہ نام رکھا گیااس کتاب کا اسکے ساتھ (الاشر ہے کہ ساتھ) حالانکہ اشر بہشراب کی جمع ہے بوجہ اس کے کہاس میں انواع اشر ہے کے کہ میں انواع اشر ہے کے کہاں میں انواع اشر ہے کہ کا بیان ہے۔ کے تھم کا بیان ہے۔

تشریح شراب دراصل اس چیز کو کہتے ہیں جو پی جائے پانی ،شربت ،شہد وغیرہ اوراصطلاح شرع میں شراب وہ ہے جونشہ لائے اور ست و بیہوش کردے۔

ر ہامصنگ کی اس عبارت کا مطلب تو ٹیٹ نے کہ یہاں ہے ایک سوال ہوسکتا ہے کہ اس جگہ کتاب کا عنوان کیوں دیا جبکہ کتاب اسکو کہتے ہیں جس بیس فیل میں ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ اشربہ کی انواع بیس جس میں ہے پہلوغیر محسوس ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ اشربہ کی انواع بیس جس بیس میں ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ اشربہ کی انواع بہت جی اور ان سب انواع کے احکام کا اس میں بیان ہے لہذا کتاب کا عنوان دینے کی مخبائش ہے اس جگہ ملا سعدی جگئی نے اس سے مات جاتا جواب دیا ہے اور صاحب نتائج نے اس برخوب کلام کیا ہے۔

### شراب کی جارقسموں کا بیان

قال الاشربة المحرمة اربعة الخمر وهي عصير العب اذا غلا واشتد وقذف بالزبد والعصير اذا طبخ حتى يذهب اقل من ثلثيه وهو الطلاء المذكور في الجامع الصغير ونقيع التمر وهو السكر ونقيع الزبيب اذا شتد وغلا

ترجمہ تدوری نے فرمایا جوشرامیں حرام میں وہ چار ہیں ، (۱) خمراور بیا تگور کا ثیر ہے جبکہ جوش مارے اور تیز ہوجائے اور جھاگ مارے (۲) شیر ہ انگور جبکہ لِکا دیا جائے۔ یہاں تک کہاس کے دوشکٹ ہے کم ختم ہوجائے اور بیروہی طلاء ہے جو جامع صغیر میں مذکور ہے (۳) اور نقیع التمر اور بیسکر ہے (۴) اور نقیع کن بیب جبکہ تیز ہوجائے اور جوش مارے نے

۔ تشریح مصنف نے یہاں شرابوں کی چارا قسام کا ذکر فر مایا ہے اور بید چاروں وہ بیں جوحرام بیں اول انگور کی پکی شراب جبکہ وہ جوش مار نے سگے اوراشتد او مصمرا دیہ ہے کہ وہ اس قابل ہوجائے کہ مسکر ہوجائے اوراس کو نمر کہتے ہیں۔ دوسری قتم طلا ولین انگور کا شیر ہ جبکہ اس کو پکا دیاجائے اوراس کو پکا دیاجائے اور اس کے پکا اوراس کے پکھی کم فتم ہوجائے اپین مجیوہ میں ہے کہ طلا وثلث فتم ہوجائے اور جس كادوثلث فتم نه بهو بلكه بهوة اس كو باذ ق كتبته بير يجمع الانبرص ١٣٨٥ ج٣

تیسری قسم، سکر ہے لینی باتی میں جھوارے ڈالدیئے گئے ہوں اور یاتی پکایا نہ کیا ہو جبکہ وہ جوش مار نے لگے اور جھا گ مار نے لگے چونھی میں بقتی الزبیب بینی مشمش کو یا نی میں ڈال دیا گیا ہواوراس میں جوش واشتد او ہیدا ہوجائے۔

### وس ابحاث میں ہے جہلی بحث .... جمر کا مصداق

اما الخمر فالكلام فيها في عشرة مواضع احدها في بيان مائيتها وهي الني من ماء العنب اذا صار مسكرا والمسداع بندسا وهسو السمعسروف عسنسيد اهسل اللبغة واهسل السعياسم

ترجمه بهرحال فمریس اس میں دیں جگا۔ میں گفتگو ہان میں سے ایک اس کی وئیت کا بیان ہے اور بیانگور کا کیا یا نی ہے جبکہ وومسکر ہو جائے اور بیرہارے نز ویک ہے اور اہل افت اور اہل علم کے درمیان میں معروف ہے۔

تشریخ ۔ اوا اُ مصنف مختمر کے ہارے ہیں گئتاکوفر ماسمیں کے فر ماتے ہیں کہ خمر سے اندر دس مباحث ہیں بحث اول میں اس کی مائیت کا بیان ہے۔ پھراس کی مائیت تالی کہ انگور کا کیا یائی جبکہ وہ مسکر ہوجائے اس وقع کہتے ہیں اس کے ملاو و دوسری چیزوں سے چوشروب بتاتی جائے اس وخمر ہیں ہو ہے گا ہل لغت اور اہل علم کے درمیان یہی معروف ہے کہ تمر فقط اس کو کہتے ہیں۔

### ائمه ثلاثما وراصحاب طاهر كانقط نظر

وقبال بنعيض النناس هو اسم لكل مسكر لقوله عليه السلام كل مسكر خمر و قوله عليه السلام الحمر من هاتين الشجرتين واشار الى الكرمة والنخلة ولانه مشتق من مخامرة العقل وهو موجود في كل مسكر.

ترجمه اوربعض لوگوں نے کہا کہ خمرہ م ہے ہر مسکر کا نبی عابدالسلام کے فر وان کی وجہ سے کہ برمسکر حرام ہے اور نبی عابدالسلام کے فر مان کی وجہ ہے کہ خمران دونوں درختوں ہے ہوتی ہے اوراشار وفر مایا انگوراور کھجور کی جانب اورماس سے کہ خمرمخامر ۃ العقل ہے مشتق ہے اور بید معنیٰ ہر بھر میں موجود ہیں۔

تشریک ائمہ ثلاثڈاورانسی ب فل ہر کا ہے کہ ہر مسکر خمر ہے انگور ہے بنے یاکسی اور چیز سے اس فریق نے اپنے دعوی پر تبین دہلیں

- ا- حديث، كل مسكر خمرـ
- ٣- حديث المنحمر من هاتين المشجو تين اكران دونول درختول سے جوہنے دوخمر ہے بینی انگورا در تھجور ہے اس سے بھی معلوم ہوا كه ينتمر كااطلاق انكورى شرأب كے علاوہ اور كے او پر بھى ہوتا ہے۔
- ٣- خمر شتق ہے مسخامر قالعقل ہے ، لینی عقل کا مستور ومغلوب ہو ہا اور بیا پیفیت ہرشم اب ہے ہوتی ہے لہذ امعلوم ہوا کہ ہر -2/5/-

#### احناف کے دلائل

ولنا انه امنم خاص بناطباق اهل اللعة فيما ذكرنا ولهذا اشتهر استعماله فيه وفي عبره عيره ولان حرمة النسخ المستخصص مناطبية

ترجمه اوربهاری دلیل سے کہ خمر مخصوص نام ہاں چیز کا جوہم نے ذکر کیا ہے اہل خت کے اتفاق کے ساتھ وہ اس مشہور ہے اس کا استعال خمر میں اور اس کے غیر میں اس کاغیر ہے اور اس سے کہ خمر کی حرمت قطعی ہے اور حرمت غیر خمر میں طنی ہے۔ تشریح ۔۔۔ میں ہماری دلیلیں ہیں

- اہل بغت کا اتفاق ہے کہ خمر صرف انگوری شراب ہے اور اس کی دلیل ہیہ ہے کہ خمر کا استعمال اس انگوری شراب میں معروف ومشہور ہے اور اس کے علاوہ جود میکر شراب ہیں ان کے لئے اور نام ہیں جیسے سکر نقیع وغیرہ۔
- ۳- خمر کی حرمت قطعی اور غیر خمر کی حرمت نطنی ہے اگر انگوری شراب کے علاوہ دیگر شراب کو خمر کہا جائے گاتو پھراس کی حرمت قطعی ماننی ہوگی حال نکدیہ ہے دلیل ہے۔

# فريق مخالف كي تيسري دليل كاجواب

وانسما سممي خمرا لتخمره لا لمخامرته العقل على ان ما ذكرتم لا ينافي كون الاسم خاصا فيه فان المجم مشتق من النجوم وهو الطهور ثم هو اسم خاص للنجم المعروف لا لكل ما ظهر و هذا كثير الطير

ترجمہ اور خمر کا نام خمر رکھا گیا ہے اس کی قوت کی وجہ سے نہ کہ اس کے عقل کو چھپانے کی وجہ سے علاوہ اس بات کے جوتم نے ذکر کیا ہے وہ نام کے خصوص ہونے کے منافی نہیں خمر کے اندراس لئے کہ نجم مشتق ہے نجوم سے جوظہور کے معنی میں ہے پھر نجم ایک معروف ستارہ کا نام ہے شدکہ ہراس چیز کا جو کہ ظاہر ہواوراس کی نظیر بہت ہیں۔

تشری سیفریق مخالف کی تیمری ولیل کا جواب ہے کہ آپ نے فر مایا کہ خمر مخامرت سے مشتق ہے ایسا نہیں ہے بَالہ یہ خمر سے ماخوذ ہے جس کے معنی شدت وقوت کے جیں اور شدت وقوت کے معنی صرف انگوری شراب میں جیں جی کیونکہ سب سے قوئی اور مقوی ہے بہذا استدلال باطل ہو گیااور اگر چلئے آپ کی بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ خمر مخامرۃ العقل بی سے مشتق ہے جب بھی آپ کا استدلال تا منہیں ہوگا، جیسے بخم نجوم سے مشتق ہے کہ جس کے معنی ظہور کے میں اس کے باوجود بھی ہرشی فل ہر کو بچم نہیں کہ جو تا بلکہ یہ صرف شرما کا نام ہے۔

ای طرح قارورہ قرار ہے مشتق ہے اس کے باوجود ہراس چیز کو قارورہ نہیں کہا جاتا جس میں کوئی چیز قرار بکڑے بلکہ شیشی اور بوتل کو قارور ہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے بیر قاعدہ نکلا کہ کسی چیز کا ایسے لفظ سے مشتق ہونا جس میں کوئی یہ معنیٰ ہوں اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کدوہ لفظ تمام چیز وں کا نام بھی ہو۔ اس طرح اگر خمر کو مخامر ہ العقل سے مشتق ، ن لیا جائے بھر بھی یہ بات ٹابت نہ ہوگی کہ فمر صرف انگوری شراب کا نام بھی ہو۔ اس طرح اگر خمر کو مخامر ہ العقل سے مشتق ، ن لیا جائے بھر بھی یہ بات ٹابت نہ ہوگی کہ فمر صرف انگوری شراب کا نام بھی ہو۔

# فریق مخالف کی پہلی اور دوسری دلیل کا جواب

#### والمحمديث الاول طعن فيه يمحين بن معين والثاني اريد به بيان الحكم اذهو اللائق بمنصب الرسالة.

ترجمہ اور پہلی حدیث میں لیجیٰ بن معین نے طعن کیا ہے اور دوسری حدیث اس سے تھم کا بیان مراد ہے اس لیئے کہ یہی منصب رسمالت کے لاکق ہے۔

تشریح . . . بیفریق می لف کی اول اور دومری ولیل کا جواب ہے۔

- ا) کل مسکو خدر سااستدلال میجنین ہاں لئے کہ یکی بن معین نے اس مدیث میں طعن کیا ہے۔
- ۲) رسول القد ہڑتا ہے بات بیان کرنے کے لئے نہیں آئے کہ بیانا کہے ، بیان ہے ، بیغر ہے ، کیونکہ بیاشیاء تو لوگوں کوخود معلوم میں تو حدیث مذکورے بیمرادنہیں ہے کہ بیٹمرہے جوان دونوں سے بنے ہلکہ تھم شرکی کو بیان کرنا ہے کہ بیددونوں حرام میں اوراس کے ہم بھی قائل میں۔

تنبیہ کی بن عین و ما دہ مصل فات السام جرح و تعدیل کے بڑے زیر دست اہ مہیں قریبے صدیث اَسر چیسلم میں ہے اور دامہ زیلنی نے فرہایا ہے کہ بیطعن مجھے نہیں مل مگر علامہ عینی نے اس پر کلام کیا ہے اور طعن ثابت کیا ہے بیٹھرکے بارے میں پہل گئتلو تم ہوئی۔

#### ووسری بحث ہنمر کوخمر کب کہا جائے گا

والثاني في حدثوت هذا الاسم وهذا الذي دكره في الكتاب قول ابي حنيفة وعدهما اذا اشتد صار خمرا ولا يشترط القذف بالزيد لأن الاسم يثبت به وكذا المعنى المحرم بالاشتداد وهو المؤثر في الفساد

ترجمہ اور دوسری گفتگو پینام تابت ہونے کی حد کے بیان میں اور بیجس کوقد وری نے کتاب میں ذکر کیا ہے ابوحنیفہ کا قول ہے اور صاحبین کے نز دیک جب تیز ہو جائے تو خمر ہو جائے گی اور جھاگ مارنا شرط نہیں ہے اس لئے کہ خمر کا نام اس سے تابت ہو جائے گا اور ایسے ہی و وقعیٰ جو حرام کرنے والے بیں اہید اوسے ثابت ہو جائے ہیں اور معنی محرم ہی فساد میں مؤثر ہے۔

تشریک بیدان مواضع میں سے دوسری جگہ ہے کہ خمر کوخمر کب کہا جائے گا تواہ م صاحبؑ نے فرہ یا کہ جب اس میں جوش واشتد او بیدا ہوجائے اور حجماگ مارنے لگے۔

اورصاحبین کے نزویک جھاگ مارنے سے پہلے ہی فقط اشتداد سے اس کوخمر کہا جائے گاصاحبین کہتے ہیں کہ اشتد اوسے اس میں سکر پیدا ہو جہ تا ہے اور یہی وجہ حرمت کی ہے اور سکر ہی فساد میں مؤثر ہے لہذا اس کو بعداشتد ادخمر کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔

### امام ابوحثیقه کی دلیل

و لابى حنيفة ان الغليان بداية الشهرة وكمالها بقذف الزبد وسكونه اذبه يتميز الصافى من الكدر واحكام الشرع قطعية فتناط بالنهاية كالحُد واكفار المستحل وحرمة البيع وقيل يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد الاشتداد احتياطا. ترجمہ اورابوصنیفڈی دلیل میہ ہے کہ جوش مارتا شدت کی ابتداء ہے اور کمال شدت جیناگ مار نے میں اور جوش کے تفہر جانے میں ہے اس کے کہ جھناگ مارنے سے صاف مکدر سے ممتاز ہو جاتا ہے اوراحکام شرع قطعی ہیں تو ان کا مدار نہایت پر ہوگا جیسے صداور حلال سمجھنے والے کو کا فرکہنا اور بیچ کی حرمت۔

تشری سیام صاحب کی دلیل ہے کہ شدت وسکر کی بدایت وآغاز جوش، رنے سے ہاوراس کا کمال جھاگ مارنے سے ہوتا ہے ادر جوش کے نتم ہو جانے سے ہوتا ہے کیونکہ جھاگ مارنے کی وجہ سے اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر ہو جاتا نہے جس کی وجہ سے وہ تمر جو صاف و شفاف اور سقری ہے الگ ہوجائے گی اور جوگد لی ہے نیچے بیڑھ جائے گی۔

خلاصۂ کلام مار جوش مارنے پر ہے اور اس کی ابتدا ، فقط نلیان ہے اور غلیان کی انتہا ، جھاگ مارنا ہے تو احکام کا مدار نہایت پر دکھا جاتا ہے نبذاخمر کوخمراسی وفت کہا جائے گا جبکہ وہ درجۂ نہایت پر فائز ہو جائے نیز احکام شرعیۃ قطعی ہوتے ہیں تو ان کا مدار ہرجگہ نہ بیت و کمال ہجر دکھا جاتا ہے جیسے سرقہ اور زنا میں ہے اس طرح یہاں بھی حد کا وجوب اور اس کے منتھل کو کا فرکہنا اور اس کی بچے کا حرام ہونا ان سب چیز وال کا مدارکمال ونہا بہت پر رکھا جائے گا۔

بعض مشائ نے کہا کہ احتیاط کا تقاضہ شرمج اندریہ ہے کہ تض اشتد اد کی وجہ ہے اس کوحرام کہددیا جائے۔

تنبیہ ابوحفص (الکبیرنے صاحبین کے قول کواختیار کیا ہے اور یہی اظہر ہے اور مختاریہ ہے کہ بیاختلاف صرف وجوب حد میں ہے رہا بیناوہ بالا تفاق حرام ہے بیکنب الانبرص ۹۹ مع ج ۲)

#### <sup>م</sup> تنيسري بحث

والشائث ان عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه ومن الباس من انكر حرمة عينها وقال ان السكر منها حرام لان به يحصل الفساد وهو الصدعن ذكر الله وهذا كفر لانه جحود الكتاب فانه سماه رجسا والرجس ما هو محرم العين وقد جاء ت السنة متواترة ان النبي عليه السلام حرم الخمر وعليه انعقد الاحماع ولان قليله يندعو الى كثيره وهذا من خواص الخمر ولهذا تزداد لشاربه اللذة بالاستكثار مه بين من بالله بالله بالاستكثار من بنات بالله بالله بالله بالاستكثار من بنات بالله بالله بالله بالاستكثار من بنات بالله بالله بالاستكثار من بنات بالله ب

ترجمہ اورتیسری گفتگویہ ہے کہ بین خرحرام ہے جوسکر کے ساتھ معلول نہیں اور نہ سکر پر موقوف ہے اور لوگوں بیں ہے کھا لیے جنہوں نے عین خرکی حرمت کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا سکر حرام ہے اس لئے کہ سکر ہی ہے ف دحاصل ہوتا ہے اور وہ اللہ کے ذکر ہے روکن ہے اور یہ نے کہ یہ کہا ہے گا انکار ہے اس لئے کہ کہا باللہ نے اس کورجس قرار دیا ہے اور رجس وہ ہے جس کا عین حرام ہو اور تو اتر کے طریقہ پر صدیث وارد ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے خرکو حرام قرار دیا ہے اور اس پر اجماع منعقد ہوگیا ہے اور اس لئے کہ اس کا قلیل اس کے کیشر کی جانب دائی ہے اور میشر کے خواص میں سے ہاسی وجہ سے اس کے پانی چنے والے کے لئے ذیادہ چنے ہے لذت بڑھ جاتی منعقد ہوگیا ہے اور میشر کے خواص میں سے ہاسی وجہ سے اس کے پانی چنے والے کے لئے ذیادہ چنے ہے لذت بڑھ جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہے منام مطعومات گے ن

تشریح بیمواضع عشرہ میں ہے تیسری جگہ ہے کہ خمر بعینہ حرام ہے سکر کی وجہ ہے نہیں لبذاوہ لیل جس کی وجہ ہے سکر نہ ہووہ بھی قطعی '

ہے، قد امد بن مطعون اور بعض اہل ش مے منقول ہے کہ میں خمر حرام نہیں بلکداس کا نشر حرام ہے اس لئے کہ فساد صرف نشد ہے ہوتا ہے فساد سے مرادالقد کے ذکر سے روکنا ہے بیٹن ان کا بیقول گفر ہے ہوئکداس میں کہا ہا القد کا انکار ہے کیونکہ کہ ہیں اس وابقد نے رجس قرار دیا ہے اور رجس اس کو کہتے ہیں جس کی حرمت مینی ہو پھر بطرین تو اتر حدیث منقول ہے کہ آنحضرت ہے تھائے نے خمر کوحرام قرار دیا ہے اور اس کو کہتے ہیں جس کی حرمت مینی ہو پھر بطرین تو اتر حدیث منقول ہے کہ آنحضرت ہے تھا ہے اور یہی وجہہے کہ اس اور اس کو بانب دائی ہے۔ اور یہی وجہہے کہ اس کے پیشے والے کو زیادہ پیشے ہے نے دولان کے جو شروع ہی ہے داعی قلیل پر کیشر کا تھم جاری کیا گیا اور اس کو حرام قرار دیا گیا اور خمر کے پیشے والے کو زیادہ پیشے ہے نہ وہ لئے گیاں کیشر کی جانب دائی ہو یہاں مصنف کے مطعومات کہنے پر بیرہ ہے کہ احتراض کیا ہے کہ دولان کو ما تراض کیا ہے کہ دولان کو ما تراض کیا ہے کہنا جائے تھا۔

# خمر کی قلیل مقدار بھی حرام ہے

ثم هو غير معلول عندنا حتى لا يتعدى حكمه الى سائر المسكرات والشافعي يعديه اليها وهذا بعيد لانه خلاف السنة المشهدورة وتعليل لتعدية الاسم والتعليل في الاحكام لا في الاسماء.

ترجمہ پھروہ (یعنی وہ نص جوحرمت خمر میں دارد ہے) ہی رے نزدیک غیر معلول ہے بیبال تک کداس کا حکم تمام سکرات کی جنب متعدی نہ ہوگا اور شافعی نے اس کے حکم کوتمام سکرات کی جانب متعدی کیا ہے اور بیر قیاس بعید ہے اس لئے کہ بیسنت مشہورہ کے خلاف ہے اور نام کے تعدید کے بے تعلیل ہے حالانکہ تعلیل احکام میں ہوتی ہے نہ کہ اساء میں۔

تشری خرکافلیل حرام ہے جس کی حرمت نفی قطعی ہے ثابت ہاور پہرمت معول نہیں ہے کہ سکر ہوگا تو حرم ہو ورنہ نہیں جب بیحرمت معول ہی نہیں تو اس پر دوسری مسکرات کو قیاس نہیں کر کئے کہ ان کافلیل بھی مشل خمر کے جرام ہے ، مگر امام شافی خمر کی حرمت کومعلول وسنتے ہیں اور پھراس تھم حرمت کو تمام مسکرات کی طرف متعدی کر کے فرمات ہیں کہ اان کا بھی قبیل و کشیر برابر ہے سکین امام شافع کی پیغلیل ورست نہیں ہے کیون (پہلی وجہ) ان کی پیغلیل سنت مشہورہ کے خلاف ہے کہ خمر حرام معینہ ہیں اور اہام شافع آس تغلیل سے خیر خمر کو خمر کے در ہے ہیں ہوتی ہے اساء میں نہیں اور امام شافع آس تغلیل سے خیر خمر کو خمر کو کہ کئے کے در ہے ہیں اور پھرتمام سکر اے اور نف ت ہیں نہیں کیون کی سے بیں ہوگی اساء اور نف ت ہیں نہیں کے در ہے ہیں بہر حال تغلیل احکام میں ہوگی اساء اور نف ت ہیں نہیں کے در ہے جی اور پھرتمام سکر اِت پر خمر کا تھم جاری کرنے کے در ہے ہیں بہر حال تغلیل احکام میں ہوگی اساء اور نف ت ہیں نہیں کے در ہے جی اور پھرتمام سکر اِت پر خمر کا تھم جاری کرنے کے در ہے جی بہر حال تغلیل احکام میں ہوگی اساء اور نف ت ہیں نہیں کیونکہ کو گئیس تی تا سے نہیں ہے۔

### چوهی بحث

#### والسرابع انها نجلة نجاسة غليطة كالبول لتبوتها بالدلائل القطعية على مابياه

ترجمہ اور چوتھی گفتگویہ ہے کے خمریا چاتھ ہے ہے ہے ہیٹا باس کی نجاست کے ثابت ہونے کی وجہ ہے وائل قطعیہ ہے۔ اس تفصیل کے مطابق جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔

تشری یمواضع عشرہ میں سے چوتھامقام ہے کہ خربیثاب کے شل نجاست خلیظہ بے چونکہ نص قطعی نے اس کورجس قرار ویا ہے۔

#### يانجوس بحث

#### والنحاميس انه يكفر مستحلها لانكاره البدليل القطعي

ترجمہ ادر پنجویں گفتگویہ ہے کہ اس کا حلال جانے والا کا فرتھبرایا جائے گا اس کے انکار کرنے کی دجہ ہے دلیل قطعی کا۔ تشریح یہ پانچویں بحث ہے کہ جوخمر کوحلال سمجھے وہ کا فرہے کیونکہ وہ نص قطعی کامنکر ہے۔

#### حچصنی بحث

والسادس سقوط تقومها في حق المسلم حتى لا يضمن متلفها وغاصبها و لا يجوز بيعها لان الله تعالى لما نجسها فقد اها نها والتقوم يشعر بعزتها وقال عليه السلام ان الذي حرم شربها حرم بيعها و اكل ثمنها واختلف وافسى مسقوط مساليتها والاصبح انسه مسال لان الطباع تميل اليها وتنضن بهسا

ترجمہ اور چھٹی گفتگو خمر کے تقوم کا سقوط ہے مسلمان کے حق میں یہاں تک کداس کوضائع کرنے والا اوراس کا ناصب ضامن ند ہوگا اور نداس کی بیج جائز ہوگی اس لئے کہ جب القد تعالیٰ نے اسکون پاک قرار دیو تو القد نے اس کی توجین فرہ کی اور نقوم اس کی عزت کی جانب مشعر ہوگا اور فرہایا نبی علیہ السلام نے کہ جس نے خمر کے چینے کوحرام قرار دیا ہے اس نے اس کی بیچے اور اسکا شن کھائے کوحرام قرار دیا ہے اور فقیا ، نے اس کی بیچے اور اسکا شن کھائے کو جس اختلاف کیا ہے اور اصلح میہ ہے کہ میہ ول ہے اس لئے کہ طبیعتیں اس کی جو نب مائل ہوتی میں اور اس کے بارے جن کا کرتی ہیں۔

تشریک سیچیٹی بحث ہے کے مسلمان کے حق میں خمر مال غیر متقوم ہے لہذا اگر کسی کی شراب گرادی؛ خصب کرلی تو عدم تقوم کی وجہ سے صان واجب ندجو گااورائی طرح عدم تقوم کی وجہ سے ضان واجب ندجو گااورائی طرح عدم تقوم کی وجہ سے خمر کی بیچ حرام ہے عدم تقوم کی دلیل ہے ہے کہ ابتدے اس کونا پاک قرار وے کراس کو قابل اپنت فرہ یا ہے اورائ کا تقوم اس کی عزت کو تابت کرے گائی لئے بیچ جائز ندہوگ۔

صدیت میں ہے کہ جمن نے فمر پینے کوحرام کیا ہے ای ذات نے اس کی بیٹے کواوراس کا ٹمن کھانے کوحرام کیا ہے اس ہے بھی معلوم ہوا۔
کے فمر غیر متقوم ہے یہ بی بیات کے فمر مال ہے یا نہیں اس میں فقہ وکا اختد ف ہے میصنف فر ماتے میں کداشتے ہے کہ مال تو ہے مگر غیر متقوم ہے کیونکد اس پر وال کی تعریف صاوق آتی ہے کیونکہ مال اس کو کہتے ہیں جس کی جانب طبیعتوں کا میالان ہواور طبیعت جس کے مارے میں نخل کر س۔

تنبید خمر کاعدم تقوم اس کے اتلاف کی اہ حت کو ٹابت نہیں کرے گا جبکہ اس کو مال مان لیا گیا ہے البیتہ اگر کسی نے تلف کر دی یا خصب کی تو ضمان واجب نہ ہوگا ، ملاحظہ ہوشامی ص ۹۸ج ۵

### شراب کی تیج باطل ہے

ومن كان له على مسلم دين فاوفاه ثمن خمر لا يحل له ان ياخذ ولا لمديون ان يؤديه لانه ثمن بيع باطل وهـوغصب في يده او امانة على حسب ما اختلفوا فيه كما في بيع الميتة ولو كان الدين على ذمي فانه يؤديه

#### من ثمن الحمر والمسلم البطالب يستوفيه لان بيعها فيما بيهم جانز.

ترجمہ اور جومسمان کداس کا دوسرے مسمان پرقرض ہو پس اس نے قرض اوا کیاخر کے ٹمن میں قومسلمان کے لئے لینا حلال نہیں اور ندمد یون کیلئے وینا حل ل ہے اس لئے کہ رہیج باطل کا ثمن ہے اور بیاس کے قبضہ میں یا تو غصب ہے یا مانت اس کے مطابق جوفقہاء نے اس میں اختہ ف کیا ہے جیسے مروار کی بچ میں اورا گرقرض وی کے ذمہ ہوتو وہ قرض کوخمر کے ثمن سے اوا کرسکتا ہے اور مسلمان طالب اس کو لے سکتا ہے اس لئے کہ خمر کی بچ فرمیوں کے درمیان جائز ہے۔

تشری مرداری بیج اورشراب کی بیج باطل ہے اورجتنی بیوع باطل میں ان میں بائع کے پاس جوشن آیا ہے تو وہ شن بعض فقہا ہ کے بزدیک نصب ہے اور بعض کے زدویک امانت ہے اور دونوں سے اپنہ قرض ادا کرنا جائز نہیں ہے لبند ااگر کسی مسلمان کا کسی مسلمان پر قرض بواور مدیون فحمر کے شمن کے خرکا ورف کے امانت ،البتہ اہل ذمہ کے لئے خرکا محمد ملا آپس میں جائز اگر کسی ذمی کے اور شریع ہے اور ذمی شمن خمر سے قرض ادا کر نے مسلمان کیلئے لین جائز ہے کہ کہ میں جائز اگر کسی ذمی کے اور کسی مسلمان کا قرض ہے اور ذمی شمن خمر سے قرض ادا کر نے مسلمان کیلئے لین جائز ہے کہ کہ دیتے باطل کا خمن نہیں ہے۔

### ساتویں بحث

والسابع حرمة الانتفاع بها لان الانتفاع بالنجس حرام ولابه واجب الاجتباب وفي الانتفاع به اقتراب

ترجمہ ۔ اور ساتویں کفتگوخمرے انتفاع کا حرام ہونا ہے اور اسلئے کہ بیرواجب الاجتناب ہے اور اس ہے۔ نفع انفائے میں اس ہے نزو کی ہے۔

تشری کے سیماتویں گفتگوہے کیفمرے نفق اٹھا نا حرام ہے بینی جانو روں کو بیا نا دوا داروکر نا حقنہ لینایا ذکر کے سوراخ ہیں ڈالنا سب حرام بین کیونکہ خمرے دوری ضروری ہے اوراس ہے انتفاع ہیں اس ہے قرب ہے ،گھر یہ غلیل گو برے ٹوٹ جاتی ہے۔

### آ تھویں بحث

والتنامن ان يمحمد شاربها و ان لم يسكرمها لقوله عليه السلام من شرب الخمر فاجلد وه فان عادفا جلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه الا ان حكم القتل قد انتسح فبقى الجلد مشروعا وعليه انعقد احماع السحدود

ترجمہ اورآ ٹھویں گفتگویہ ہے کہ اس کے پینے والے کو حدلگائی جائے گی اگر چہ اس سے نشدنہ ہونی علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے کہ جس نے ٹھر پی پیس اس کوکوڑ ہے لگا وَ پس اگر وو ہر و پیشے کھر کوڑ ہے لگا وَ پھر اگر لوٹے پھر کوڑ ہے لگا وَ اس کو آئی کو آئی کو آئی کر دو مگر ہے تقواس کو آئی کر دو مگر ہے تقواس کو تقواس کو تقواس کو تقواس کو تقویس کے تو اس کو تھر کہ تھو کہ تھو کہ جس کو جم ہے تو کوڑ ہے لگا نامشر و ع بن کر ہاتی رہ گیا اور اس پر اجماع سے ایک تعقد ہوگی ہے اور صدکی مقدار وہ ہے جس کو جم صدکے بیان میں وَکر کر کھے ہیں۔

تشریک بیمواضع عشر و میں آتھویں جگہ ہے کہ تمر کے پینے والے پر حدب ری کی جائے گی جیبا کہ اس حدیث میں آیا ہے جوگذری

البتة آل تو بالاجماع منسوخ ہے تو صرف کوڑے لگانامشروع ہے ای پراجماع سحابہ کا ہے جس کی مقدار آزاد کے لئے اس کوڑ کے لئے جالیس مدایہ جدد ٹانی کتاب الحدود میں اس کی تفصیل سے گذر حکی ہے۔

#### نوس بحث

والتاسع ان الطبخ لا يؤثر فيهالانه للمنع من ثوب الحرمة لا لرفعها بعد ثوتها الا اله لا يحد فيه ما له يسبكرمنسه عملي ما قالوا لان الحد بالقليل في السي خاصة لـما ذكرنا ه وهُـدا قـد طبح

ترجمہ اورنویں گفتگویہ ہے کہ پکانا خمر ہیں مؤٹر نہیں ہاس لیے کہ پکانا نبوت حرمت کوروئے کے لئے ہے نہ کہ جرمت کواٹھائے کے لئے حرمت کے اس کے جو نہا ہے کہ پکانا نبوت حرمت کوروئے کے لئے ہے نہ کہ جرمت کواٹھائے کے اس کے حرمت کے بعد محراس میں حدنیں ماری جائے گی جب تک کہ اس سے سکر نہ ہواس تفصیل کے مطابق جومش کنے نے مایا ہے اس لئے کہ لیل کی وجہ سے حدخاص طریقہ پر پھی میں گئی ہے۔ ہو ہم ذکر کر بھیے ہیں اور یہ پکاوی گئی ہے۔

تشری مواضع عشرہ میں سے بینویں جگہ ہے کہ اگر خمر کو پکادیا گیں تو اس کی حرمت برقر ارر ہے گیکیونکہ پکاتا مانع جو مت ہما آئع حرمت ہوا نع حرمت خانین ہے جو البتا آنافرق ہے کہ پکنے بعد جب تک خشرت ہو صفوی ماری جائے حرمت ٹانین ہے جبیا کہ موزہ ، نع حدث ہے رافع حدث ہیں ہے۔ البتا آنافرق ہے کہ پکنے بعد اس کی جائے گی کیونکہ وہ خصومت تو کہ کی کھی کہ اس کا قبیل کیٹر کی جائے ہوتا ہے لہذا تعیل سے حدثا بت ہوجائی گئے کے بعد اس کی بید کی کھی تھے۔

کیفیت ختم ہوجاتی ہے۔

#### دسویں بحث

و العاشر جواز تخليلها وفيه خلاف الشافعي وسنذكره من بعد ان شاء الله تعالى هٰذا هو الكلام في الخمر

ترجمہ اور دسویں گفتگوخمر کے سرکہ بنانے کا جواز ہے اور اس میں شاقعی کا اختلاف ہے اور ہم اس و بعد میں عنقریب بیان کریں کے انشاءاللہ تعالیٰ میدہے گفتگوخمر کے اندر۔

تشری بیمواضع عشرہ میں ہے آخری جگدہے کہ خمر کاسر کہ بنانا جائز ہا اسٹانٹی اس میں انتیاف کرتے ہیں مسنف فرہ نے ہیں کہاس کا ذکر ابھی آئے گا بینجر کے بارے میں گفتگونھی جو ختم ہوگئی ہے۔ فتلک عشرہ کا ملۃ

#### طلاء (شيره) كابيان

واما العصير اذا طبخ حتى يذهب افل من ثلثيه وهو المطبوخ ادنى طبخة ويسمى البادق والمنصف وهو ما ذهب نصفه بالطبخ فكل ذلك حرام عندنا ادا علا واشتدوقذف بالزبدا واذا اشتدعلي الاختلاف

ترجمہ اور بہر حال شیر وَانگور جب پکالیا جائے یہاں تک کداس کا ووثلث سے کم ختم ہوجا ۔ اور بیوہ ہے جس و پکایا جات بلکا سابکا ، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا ہو ق ( بادہ ) اور منصف اور بیوہ ہے کہ پکانے کی وجہ ہے جس کا نصف ختم ہوگیا ہو جس بیسب ( دونوں بادہ اور منصف ) ہمارے نز دیک حرام ہیں جبکہ جوش مارے اور تیز ہوجائے اور حجا گ مارے یا جبکہ تین ہوجائے اختلاف مذکور کے مطابق ۔۔ تشریکی خمر کی بحث سے فراغت کے بعد اب طلاء کا بیان ہے اور ای کا نام بادہ ہے جس کو معرب کر کے باذ تی کہ گیا ہے اور یہ سب انگور کے شیرہ سے بنتی ہیں اور ان کو ہلکا سابکا یا جاتا ہے یہاں تک کہ دوثلث سے کم ختم ہوج نے اور ایک قتم اس کی منصف ہے کہ جس کا بیکا نے کی وجہ سے نصف ختم ہوجائے مہر حال بیدونوں قتم حرام ہیں اور یہ ہمارا مسلک ہے لیکن حرام جب ہوں گی جبکہ جوثن و جس کا بیکا نے کی وجہ سے نصف ختم ہوجائے مہر حال بیدونوں قتم حرام ہیں اور یہ ہمارا مسلک ہے لیکن حرام جب ہوں گی جبکہ جوثن و تیزی کے ساتھ جھاگ مارے ہوئے بھی اشتد او کے بعد اس کوحرام کہا جائے گا۔

### امام اوزائ كانقط نظر

وقال الاوزاعي انه مباح وهو قول بعض المعتزلة لانه مشروب طيب وليس بخمرولنا انه رقيق ملذ مطرب ولهـــذا يـــجتــمــع عــليــــه الــفـــــاق فيــحــرم شــربــــه دفــعـــا لــلــفســــاد الــمتــعــلــق بــــه

ترجمہ اوراوزائی نے کہا ہے کہ بیمباح ہےاور یمی بعض معتزلد کا قول ہےاس کئے کہ یہ پاکیزہ شراب ہےاور خمز نبیس ہےاور بماری ولیس سے کہ بیدر قبل ہے کہ بیدر قبل ہے اور اس نباد کو دور کرنے ولیل ہے کہ بیدر قبل ہے مذت ہمرور آور ہےاورای وجہ سے اس پر فسال کا اجتماع رہتا ہے تو اس کو پینا حرام ہوگا اس فساد کو دور کرنے کے لئے جواس کے ساتھ متعلق ہے۔

تشری ہم نے نہ کورہ وونوں شرابوں کوحرام قرار دیا گرامام اوزائی نے مباح قرار دیا ہے اور بعض معتز لدکا بھی میں قول ہے اور دیل ان کی بیا ہے کہ یہ تو پاکیزہ شراب کے جو خرنبیں ہے گرہم نے ان کوحرام قرار دیا اوراس کی دلیل بیہ ہے کہ اس میں شراب کی طرح رقت و لذت ہے وہی سرور ہے ای وجہ سے تواسح پینے میں فساق لگے رہتے ہیں تواس فساد کو دور کرنے کے لئے جواس سے وابستہ ہے اس کا چین حرام ہوگا اور فساد بیہ ہے کہ اس پر فساق کا اجتماع ہوتا ہے اوراس کا قلیل کثیر کی جانب دائی ہے۔

تنبیہ اُر دو مُلٹ ختم ہو جائے اور صرف ایک ثلث ہو گی رہے تو اگر صرف مٹھاس پیدا ہوتو بالا تفاق اس کا پینا طلال ہے اور جب اس میں جوش واشتد او پیدا ہو جائے توشیخین کے نز دیک صلال ہے اور اہام محمر کے نز دیک حلال نہیں (شامی ص ۲۹۰ج ۵)

#### نقيع تمر كابيان

#### واميا بنقينع التنمير وهبو السنكبر وهبو النبني منن مناء التنمراي الرطب فهو حرام مكروه

ترجمه اور برحال نقيع تمراور ميسكر ہاورگد رتھجوروں كا كياباني ہے توبيرام مكروہ ہے۔

تشریک سیتیسری شنم نقیع تمر کابیان ہے جس میں گدر کھجور پانی میں ڈال دی گئی ہوں اس کا تھم بیہ ہے کہ بیترام مکروہ ہے۔ شنبیہ – اسٹمار حین نے کہا ہے کہ گدر کھجور کی شرط اس لئے لگا دی گئی ہے کہ چھوارے کا بھگو یا ہوا پانی جس کو نبیذ اہتمر کہتے ہیں شیخین کے نز دیک حلال ہے۔

تنبیہ۔ ۲ کیکن نتائج الا فکار میں اس پر بیاعتراض کیا ہے کہ اس کا ہلکا سالکا نا شرط ہے جیسا کہ کتب معتبرہ میں فدکور ہے اور یہاں نام مراد ہے۔

### شريك بن عبدالله كا نقط نظراوراحناف كي دليل

وقال شريك بن عبد الله انه مباح لقوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا امتن عليها به وهو بالمحرم لا يتححقق ولما اجماع الصحابة رضى الله عنهم ويدل عليه ما رويناه من قبل والاية محمولة على الابتداء وكانت الا شربة مباحة كلها وقيل ارادبه التوبيخ معناه والله اعلم تتخذون منه سكرة ر عون رزقا حسنا.

تشری شریک بن عبدالندائتی ولا دت <u>۹۵ ج</u>وفات عراج امام صاحب کے تلا فدہ میں سے بیں بیسکر کومباح قرار دیتے ہیں اور ان کا فد کورہ آیت سے استدلال ہے جیسا کہ واضح ہے گر ہماری دلیل ان کے خلاف،

ا- سحابظا جماع ب

۲- بہاتیل میں جوحدیث پیش کر بچے ہیں یعنی المحدون ہائین المحاس ہائی سیر کی حرمت نابت ہے۔
 ابھی یہ آیت تو یہ ابتداء اسلام پرمحمول ہے اور اس وقت سب شرابین مباح تھیں اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ آیت ہے مراد تو نئے ہے کہ انتدکی ان نعمتوں کو ٹھی کے سیمال کرنے کے بجائے تم اس سے سکر بناتے ہواد راس کے وزق حسن کو چھوڑ دیتے ہو۔
 سند کی سنٹر اور کی میں جرامزہوں ہو گی تھی ہی ہے۔ سر بعد حرام ہو کی تا ہم اس کے وزق حس کو چھوڑ دیتے ہو۔

تنبیہ یہ بیآیت کی ہے شراب مکہ میں حرام نہیں ہوئی تھی ججرت کے بعد حرام ہوئی تاہم اس کی آیت میں بھی سسکسوا کے بعدو د زفساً حسب اَفر ، کرمتنبہ فر مادیا کہ جو چیز آئندہ حرام ہونے والی ہے اس پر دزق حسن کا اطلاق موز دن نہیں ، بہر حال بیہ جواب عمدہ ہے نہ یہ کہ اس کوتو نیخ پرمحمول کیا جائے۔

### تقيع الزبيب كابيان

واما نقيع الزبيب وهو النبئ من ماء الزبيب فهو حرام اذا اشتدوغلاويتاً تي فيه خلاف الاوزاعي وقد بيما المعنى من قبل

ترجمہ اور بہر حال نقیع زبیب اور وہ کشمش کا کیا پانی ہے اپس وہ حرام ہے جبکہ تیز ہوجائے اور جوش مارے اور اس بیں اوزائی کا اختلاف پیدا ہوتا ہے اور ہم وجداس سے پہلے بیان کر بچکے ہیں۔

تشریک اور بہر حال نقیع زبیب اور وہ تشمش و منقی کا کیا پانی ہے جب اس میں جوش واشداد پیدا ہوج ئے توبیر اس ہے ایام اوز اگن اس کو بھی مہاح قرار دیں گے اور جو جواب ہم نقیع تمر میں دے چکے ہیں وہی جواب اس کا بھی ہوگا خلاصہ کلام تمرے ملاوہ بیسب شراب کی

فتتميين ترام بين\_

### اشربهار بعدكى حرمت مين وجهفرق

الا ان حرمة هذه الاشربة دون حرمة الخمر حتى لايكفر مستحلها و يكفر مستحل الخمر لان حرمتها اجتها دية وحرمة الخمر قطعية ولا يجب البحد بشربها حتى يسكر ويجب بشرب قطرة من الخمر ونجساستها خليطة رواية واحدة

ترجمہ مران شرابی کرمت فمر کی حرمت سے کہ ہے یہاں تک کدان کوحلال جائے والا کا فرند ہوگا اور فمر کوحلال جائے والا کا فر ہوگا اس کے کدان کی حرمت اجتہا دی ہے اور فمر کی حرمت تطعی ہے اور ان کے پینے سے صدوا جب ند ہوگی یہاں تک کہ نشہ ہو جائے اور فمر کا ایک تھ اور ورسری میں نظیظہ ہے اور فمر کی حرمت فقظ نظیظہ ہے ایک روایت میں خفیفہ اور دوسری میں نظیظہ ہے اور فمر کی حرمت فقظ نظیظہ ہے ایک دوایت میں خفیفہ اور دوسری میں نظیظہ ہے اور فمر کی حرمت فقظ نظیظہ ہے ایک روایت میں دوایت ہیں دوایت ہے۔

تشریک شراب کی اقسام مذکور دار بعد حرام بین کیکن خمراور دیگر شراوں میں یجھ فرق ہے۔

ا- منم کی حرمت شخت اور دیگرشر ابول کی بلکی ہے۔

۲- "خمرَ وحد ل يحجف وا ما كافر ہے اور ديگرشر ابول كوحلال بجھنے والے كى تكفیرنبیں كى جائے گی۔

سا- نم کی حرمت قطعی ہے کہ آب ابندے ثابت ہےاور دیکیرشرابوں کی ظنی ہے۔

٣- شمر كالك قطروجينے سے حدواجب ہوتی ہاور دیگرشر ابول میں حدواجب ہوجائے گی جب نشرآ جائے۔

د - نم ك متعلق من ف ايك روايت ب ياني ست مايظ ب اور ديگر شر ابول كے بارے ميں دور وايتيں ہيں۔

شرابوں کی بیچے اورا تلاف کا حکم ،اقوال فقتہاء

ويحوز بيعها ويضمن متلفها عند ابى حيفة خلافالهما فيهما لانه مال متقوم وما شهدت دلالة قطعية بسقوط تقومها بخلاف الحمر غيران عنده تحب قيمتها لامثلها على ما عرف ولا ينتفع بها بوجه من الوحوه لانها محرَّمة وعن ابى يوسف اله يجوز بيعها اذا كان الذاهب بالطخ اكثر من النصف دون الثلثين

تر جمد اورد یگرشرابوں کی نتیج جا مز ہاور تعف کر نے والہ مند من ہوگا ابوطنیفہ کے نزد کیگا اختلاف ہے صدحیین کا ان وونوں میں (بیع وضائن میں ) اس کے کہ بیر فیمرخمر ) مال متقوم ہے اور کوئی ولیل قطعی ان کے تقدم کے سقوط پرشابد بیس ہے بخاہ ف خمر کے مداوہ اس ہوت کے کہ ابوطنیفہ کے نزد میک ان شرابوں کی قیمت واجب ہوگی نہ کہ ان کامشل اس تفصیل کے مطابق جس کو پہچان لیا گیا ہے اور ان شرابوں ے کوئی تفع نہیں حاصل کیا جائے گا کسی بھی طرح پراس لئے کہ بیرام ہیں اور ابو پوسٹ سے منقول ہے کہ ان کی نتا جا نز ہے جبکہ رکانے سے ختم ہونے والی مقدار نصف سے زیاوہ دو مگیٹ سے کم ہو۔

تشری بھٹافرق میں ہے کہ خمر کی بچے باطل ہاور دیگر شرابوں کی بچے جا رُز ہے (ے) خمر کے متلف پر ضان نہیں ہے دیگر شرابوں کے متلف پر ضان ہے متلف پر ضان ہے متلف پر ضان واجب نہیں متلف پر ضان ہے متلف پر منان واجب نہیں متلف پر ضان ہے متلف پر بھی ضان واجب نہیں ہے ہیں کہ دیگر شراب مال متقوم جین اور کسی دلیل قطعی ہے بیٹا بت نہ ہوسکا کہ بیمال متقوم نہیں ہے بخل ف خمر کے کہ اس کا تقوم سما قط ہے اس کی بیچے باطل ہے اور جو اس کو تلف کر دے اس پر ضان نہیں ہے لیکن مسلمان حرام میں تھر ف نہیں کرسکتا اس لئے جب ضان واجب ہوگا تو مشل کا نہ ہوگا بلکہ شرابوں کی قیمت کا ضان واجب ہوگا۔

البتداس تکم میں دونوں کا اثبتراک ہے کہ جیسے خمر ہے انتفاع جائز نہیں ہے ای طرح دیگیرشرابوں ہے بھی برتشم کا انتفاع حرام ہے کیونکہ بیسب بھی حرام بیں امام ابو بوسف ہے منقول ہے کہ خمر کے علاوہ دیگرشرابوں کی بیجے اسی وقت جائز ہوگی جبکہ وہ دو دونگٹ ہے کم اور نصف سے زیادہ شتم ہوگئی ہو۔

تنعبیہ صاحب نیائے الا فکارنے یہاں بیاعتراض کیا ہے کہ جب بیسب حرام ہیں اوران سے سی طرح کا انتفاع جائز نہیں تو پھر یہ قیمتی کیسے ہوئے ہیں جب کے بہت معنیٰ ہیں کہ اس سے انتفاع شرعاً مباح ہوتو جب انتفاع مباح نہیں کیسے ہوئے ہیں کہ اس سے انتفاع شرعاً مباح ہوتو جب انتفاع مباح نہیں تو تقوم بھی ندار دہوگا علاوہ ہریں دلیل قطعی اعتقاد کے واسطے لازم ہوتی ہے اور عمدیات میں غالب گمان کافی ہے تو حق عمل میں ان شرابوں کا فیتی ہونا ساقط ہے۔

# اشربهار بعدك علاده بقيه شرابول كالحكم

وقال في الجامع الصغير وما سوى ذلك من الاشربة فلا بأس به قالوا هذا الجواب على هذا العموم والبيان لا يوجد في غيره وهو نص على ان ما يتخذ من الحيطة والشعير والعسل والذرة حلال عندابي حنيفة ولا يحد شاربه عنده وان سكر منه ولا يقع طلاق السكران منه بمنزلة النائم ومن ذهب عقله بالمنج ولبن الوماك

ترجمہ ،اور گزرنے جامع صغیر میں فر مایا ہے اور جوان کے ملاوہ شراب ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے مش کئے نے فر مایا کہ یہ جواب اس عموم اور بیان کے مطابق جامع صغیر کے غیر میں موجود نہیں ہے اور یہ جواب نص ہے اس بات پر کہ جوشراب بنائی جاتی ہے گیہوں ہے اور جو ہے اور شہداور جوار سے حلال ہے ابوصنیفہ کے زن دیک اور ان کے بزن دیک اس کے پینے والے پر حدثیں ماری جائے گی اگر چہاس سے مست ہو جائے اور اس کے سکران کی طلاق واقع ہوگی نائم کے درجہ میں اور جیسے وہ شخص کہ جس کی عقل زائل ہوگئی ہو بھنگ کی وجہ ہے اور گھوڑی کے دود ھرکی وجہ ہے۔

تشریک اوم محدّ نے جامع صغیر میں بیع رت ارشاد فر مائی ہے جوگذری جس کا مطلب بیہ ہے کدا قسام اربعہ مذکورہ کے مل وہ جواور شراب بیں جیسے تیہوں کی اور جو وغیرہ کی اس میں کوئی حرث نہیں ہے اس پرفخر الاسلام وغیرہ نے شروح جامع صغیر میں فر ، یا ہے کہ جیسے اوم محرِّ نے عموق اندازیبال اختیار فرمایا ہے اپی دوسری کتابوں میں ہیموم بیان نہیں کیا ہے پھرامام صاحبؒ کے نزویک اقسام اربعہ ندکو ہ گئے۔ علاوہ جوشراب ہیں وہ حلال ہیں اور ل کے پینے والے پر حد نہ ہو گی اگر چہ نشہ بھی ہوجائے اور ان کو پینے کی وجہ ہے اگر مست ہو کر طلاق و ایگا تو طلاق بھی واقع نہ ہوگی جیسے سونے وا ما طلاق وے یاوہ شخص طلاق دے جو بھنگ یا گھوڑی کے دود دھ سے متاثر ہوگی اور اس کی عقل زائل ہوگئی۔

### مذكوره مسئله ميسامام محمدكا نقط نظر

وعن محمدانه حرام ويحدشاربه اذا سكرمنه ويقع طلاقه اذا سكر منه كما في سائر الاشربة المحرمة

ترجمہ اور محدّے منقول ہے کہ بیسب حرام ہیں اور اس کے پینے والے کوحد ماری جائے گی جبکہ اس ہے مست ہوجائے اور اس ک طلاق واقع ہوگی جبکہ اس ہے مست ہوجائے جیسا کہ ان تمام شرابوں پر جوحرام ہیں۔

تشری جوماقبل میں گذراہ ہا مصاحب کا قول تھا اورا ہام محدِّفر مائے ہیں کہ یہ بھی حرام ہیں اور جوان کو پیٹے گا تو اس پر جد جاری ہوگ بشر صیکہ نشہ ہوا وراسی طرت جب شرابوں کو پی کر مست ہواور بیوی کو طلاق دی تو اس کی طلاق بھی واقع ہوگی اور تمام حرام شرابوں کا یہی تھم ہے۔

تنعييد - فتوى امام محرك ول يرب ملاحظه وشامي ١٩٢ج٥

### امام ابو بوسف كااسيخ بملح قول سے رجوع

وقال فيه ايضاً وكان ابو يوسف يقول ما كان من الاشربة يبقى بعدما يبلغ عشرة ايام ولا يفسد فاسى اكرهه ثم رحع الى قول ابى حسيفة وقوله الاول مثل قول محمد ان كل مسكر حرام الا انه تفرد بهذا الشرط ومعنى قوله ولايفسد لا يحمض ووجهه ان بقاء هذه المدة من غيران يحمض دلالة قوت وشدته فكان أية حسرمته ومثل ذلك مسروى عن ابن عباس رضى الله . عنهما

ترجمہ اور محد کے جامع صغیر میں ہیجی کہا ہے کہ ابو یوسف قر ، یہ کرتے تھے کہ جواشر ہیں ہے جوش مار نے کے بعد دی دن تک باتی رہا ور سے اور محد کا میں اس کو مکر وہ جائت ہوں (حرام جائت ہوں) پھرا بوصنی کی جائب رجوع کر رہا اور ابو یوسف کا بڑا کا قول محد کا قول محد کے قول کے جائب رجوع کر رہا اور ابو یوسف کا بڑا کا قول محد کا قول محد کا قول محد کا قول محد کے قول اور لا محد کے قول اور لا محد کے میں اور اس کی قول و لا یفسلہ کے معنی بغلی اور چھند سے کی وہ رہے ہے کہ اس مدت تک بقاء بغیر کھنا ہوئے اس کی قوت وہذ سے کی وہا ہے تو بیاس کی حرمت کی نشانی ہے اور اس کے میں اور اس کے وہ اس مروی ہے۔
حرمت کی نشانی ہے اور اس کے میں اور اس کی وجہ رہے ہے کہ اس مدت تک بقاء بغیر کھنا ہوئے اس کی قوت وہذ سے کی وہیل ہے تو بیاس کی حرمت کی نشانی ہے اور اس کے میں اس مروی ہے۔

تشری بینی جا مع صغیری میں اور محد نے یوں بھی فرمایا ہے کہ پہلے امام ابو یوسٹ کا مسلک بیق کہ بیشرا میں جوش واشتد او کے بعد جب دئ روز تک رہ جا کی جوش واشتد او کے بعد جب دئ روز تک رہ جا کی طرف رجوع کرلیا اور جب دئ روز تک رہ جا کی طرف رجوع کرلیا اور اور میں اور خراب نہ بوں تو اس کوحرام جانے تھے بھرامام ابو یوسٹ نے امام صاحب کے قول کی طرف رجوع کرلیا اور اور میں میں میں میں میں میں کرونے کے جم مرسکر حرام ہے۔

لیتی امام محمد کے نزد یک برسکر حرام ہے اور یہی میلے ابو پوسٹ فرمایا کرتے تھے بیٹی جوتول ان کا ابھی ذکر ہوا ہے اس کامال میں ہے

کہ بیقول محمدٌ کے مثل ہے، پس امام ابو بوسف نے ایک بات زیادہ کر رکھی ہے جو محمدٌ کے قول میں نہیں یعنی یمی جو ندکور ہوئی کہ دیں تک شراب کا نہ گزنا شرط ہےاور دس فرزشر طالگانے کی وجہ سے کہ جب وہ شراب دس روز روگئی اور کھٹی نہ ہوئی توبیاس شراب کی قوت وشدت کی دلیل ہے جوحرمت کی نثانی بھی ہے یہ جوشرط امام ابو پوسٹ سے منقول ہےا ہے ہی ابن عباسؒ ہے بھی مروی ہے مگر ابن عباسؒ کا بیاثر

### امام ابوحنیفه مخمراور غیرخمر میں حقیقی شدت کا اعتبار کرتے ہیں

وابـو حنيفة يعتبر حقيقة الشدة على الحد الذي ذكرناه فيما يحرم اصل شربه وفيما يحرم السكر منه على ما مذكره ان شاء الله تعالى

ترجمه ادرابوطنيفة اعتباركرت بين حقيق شدت اس صدى مقدار جركويم نه ذكركرديا به ال خربيك اس كااصل شرب حرام ب اوراس ميس جس كاسكر حرام ہے اس تفصيل كے مطابق كه جس كوجم ان والله بيان كريں كے۔

تشریک امام صاحب خمراور غیرخمر میں حقیقی شدت کا اعتبار کرتے ہیں جیسا کہ گذر گیا کہ جوش واشتد اد کے ساتھ حجھا گ بھی مارے تب حرام ہو گی خمر ہو یاغیر خمر دونوں میں بہی حدمقرر ہاں کی مزید تفصیل اور آئے گی۔

### امام ابولوست كارجوع

وابسو يسوسف رجمع السي قسول ابسي حنبسفة فبلم يمحرم كال مستكرو رجمع عن هذا الشرط اينصا

اور ابو بوسٹ نے ابوحنیفہ کے قول کی طرف رجوع کرلیا پھر انہوں نے ہرمسکر کوحرام قر ارنہیں دیا اور اس شرط سے بھی

تشریک کینی امام ابو پوسف نے اپنے قول ندکور ہے اور ساتھ ساتھ شرط ندکور ہے کہ دس دن تک رکھنے ہے خراب ندہو، اس سے رجوع فرما كراس كے قائل ہوئے جوامام صاحب كامسلك ہے كەندكور داشر برحرام نبيس بيں۔

### نبيذتمر اور نبيذ زبيب كوملكاسا يكاني اورييني كاحكم

وقال في المختصر ونبيذ التمر والزبيب اذا طبخ كل واحد منهما ادني طبخة حلال وان اشتد اذا شرب منه ما يغلب على ظنه انه لا يسكر من غير لهو ولا طرب وهذاعد ابي حنيفة وابي يوسف وعد محمد والشافعي حرام والكلام فيه كالكلام في المثلّث العنبي ونذكره ان شاء اللُّه تعالى.

ترجمه اورقد وری نے مخضر میں فر ، یا ہے اور نبیذتمر اور نبیذ زبیب جبکدان میں ت ہرایک کو ملکا سایکا و یا جائے تو حلال ہے اگر چہ جوش ہ رے جبکہ اس کو ہے اتن مقدار کہ اس کاظن غالب ریہ و کہ ریا شہیں کرے گا ( جبکہ ہے ) بغیر لبوٹسرور کے اور ریبی تخین کے نز دیک ہے اور محرَ اور شافعی کے نز دیکے حرام ہے اور کلام اس میں مثلث منبی کے اندر کایام کے شل ہے اور ہم اس کوانشا وابتد ذکر کریں گے۔ تشريح نبيذتمراور نبيذ زبيب جب ان كومكاسا يكاويا جائے تينى كنزو كي حال ہے ليكن بيلى شرط ملكا سايكا ناہے دوسرى شرط اتى

مقدار ہے جس سے نشد ندہو تیسر کی شرط پینے کا مقصد لہووسرور ندہو بلکہ بدن کی تقویت ہواُوراما مرحمدُّاوراما مرش فعی کے نزو کید حرام ہیں جیسے انگور کے پانی کو جب بچایا جائے اوراس کا دو ثدہ نتم ہوجائے اس میں بھی یہی اختلاف ہے جس کا بیان آ گے آرہا ہے۔ خلیطین کی حقیقت اورا انکا تھکم

قال ولا باس بالتخليطيس لماروى عن اس رياد انه قال سقاني ان عمر شربة ما كدت اهتدى الى اهلى فغدوت اليه من العد فاخبرته بذلك فقال ما زدناك على عجوة و زبيب وهذا من التخليطين و كان مطبوحا لان المروى عند حرمة نقيع الزبيب وهو النثى منه و ماروى انه عليه السلام نهى عن الجمع بين التمو والنوييب والبرييب والسرطب والبسير منحمول على حالة الشدة وكان دلك في الابتنداء

ترجمه قد اری فراه یا اور خلیطین (تھجورا ورا نگورہ نے ہوئی ایش وئی میں نہیں ہے بوجہ اس کے کدائن زیادہ مروی ہے کہ ابن علم سے بھے کیسٹر بت پرایا قریب نہیں تھا بھی اپنا اللہ تک پہنچ جاؤں پھر میں استظر وزائن عمر کے پاس ٹیا بہل میں نے ان واس کی خبر دی تو فر ویا نہیں زیادہ کیا ہم نے بھے کو تھوکو تھجورا ورکشش پر وریٹ کیسٹر ہے اور یہ بھی اس لئے کدائن عمر نے تھے کو ترمت مروی ہے اور عدم وی ہے نہی علیہ السلام ہے کہ آپ نے منع فر مایا ہے جمع کرنے ہے تھجورا ورکششش کے اور میں منع فر مایا ہے جمع کرنے ہے تھجورا ورکششش کے اور ششش کے اور میں تھے کہ ورا ورکششش کے اور میں تھے کہ ورا ورکششش کے اور میں تھے کہ ورا ورکس کے درمیان میں تھے کہ وہ ہے اور میہ بات ابتداء اسلام میں تھی۔

سوال آپند بلیطین کو بر مزبت رہے ہیں یا نکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے کہ انگوراور چھوارے اورانگوراور تھجوراور گیورو ملاکراستعمل کیا جائے؟

جواب سیممانعت ابتدا ماسام میں اس وقت تھی جبکہ قبط سالی کا زمانہ تھا اور مقصد سے تھا کے انگوجمع نہ کرو بلکہ ایک پرائٹ ماکرواور دوسرے غریبول کودبیدو۔

# شېد، انجير، گيهول، جوار، جو کې نبيز کا حکم

قال وببد العسل والتين وسيد الحنطة والدرة والشعير حلال وان لم يطبخ وهذا عبدابي حيفة والتي يوسف رحمهماالله اذا كان من عير لهو وطرب لقوله عليه السلام الخمر من ها تين الشحر تين واشار الى الكرمة والسنحسلة خصص التسحسريسم بهسمسا والسمسراد بيسان السحسكسم

ترجمه قدوری نے فرمایا اور شہداورا نجیر کی نبیذ اور آسہوں اور جواراور جو کی نبیذ حل لے آمر چہ پکائی نہ جائے اور بیشنین کے نز دیک

ہے جبکہ بغیرلہو وسرور کے ہونی ملیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے خمران دونول درخنوں کی ہوتی ہےاورائگوراور کھجور کی جانب اشارہ کیا تو آپ ڈیزئرنے تحریم کوان دونوں کے ساتھ خاص فرمادیااور مراد تھم کو بیان کرنا ہے۔

تشریک سیسب مذکورہ نبیذیں شیخین کنزویک حوال میں اگر چہ پائی بھی ندگی ہوں۔ کیکن شرط بیہ کے بغیرابووسرور کے قوت بدن کے لئے احتمال کرے، ماقبل میں گذر چکا ہے کہ آپ گڑئیان احکام کے لئے مبعوث ہوئے میں اور آپ نے جوار شاوفر وہا ہے المنحصو من هاتین المنے۔ اس کا مطلب ہے ہے کہ جوشرا ہے رام میں وہ انگوراور کھجور سے بن کی جاتی ہیں۔ لہذا اس ہے معلوم ہوا کہ جوشہداورا نجیروغیرہ سے بنائی جائے تو وہ حرام نہ ہوگی۔

### عند الشيخين طت كيلخ پانا بھي شرط ہے

تم قبل بشترط الطبخ فيه لا باحته وقيل لا يشترط وهو المذكور في الكتب لان قليله لا يدعوا الى كثيرة كيف ما كان

ترجمہ پھر کہا ہے کہاں میں بکانا شرط نہیں ہے اس کی اباحت کے لئے اور کہا گیا ہے کہ شرط ہے اور یبی کتاب میں فدکور ہے اس کے کہاس کالکیل اس کے کثیر کی جانب دائی نہیں ہے جیسے بھی ہوو و ( لیعنی مطبوخ اور غیر مطبوخ )

تشریح شیخین کے زود یک ان نبیزوں کی حدت کے لئے کیا بگانا بھی شرط ہے تو اس میں دوقول ہیں۔

ا- شرط نے درند پھر حلال ندہوگی۔

۲- شرط نیں ہے جیسا کہ قدوری میں اس کی صراحت ہے
 دوسر کی ہوت میہ ہے کہ ان کا قلیل کثیر کی جانب داعی نہیں ہے خواہ پکی ہول خواہ بکا دی گئی ہوں۔

# كيهول اورجوے بنائي جانے والی شراب پينے سے نشد آجائے تو حدلگائی جائے گی يانہيں

وهل يحد في المتخذ من الحبوب اذا سكر مه قبل لا يحدو قد ذكرنا الوجه من قبل قالوا والاصح انه يحد فانه روى عن محمد فيمن سكر من الا شوبة انه يحد من غير تفصيل وهذالان الفساق يحتمعون عليه في زميانين النساق يحتمعون عليه في خير المسانين المتناع المتابية بالمال في المالين المسانين المتابية بالمالين المتابية بالمتابية بالمالين المتابية بالمالين المتابية بالمالين المتابية بالمالين المتابية بالمالين المتابية بالمالين المتابية بالمالين المالين المتابية بالمالين المتابية بالمالين المالين المال

ترجمہ اور کیا حد ماری جائے گی اس شراب میں جس کو دانوں سے بنایا گیا ہو جبکہ اس سے مست ہوجائے تو کہا گیا ہے کہ حدثیں ماری جائے گی اور ہم اس کی وجہ ماری جائے گی اس لئے کہ تھڑ سے مروی ہے جائے گی اور ہم اس کی وجہ ماری وجائے گی اس لئے کہ تھڑ سے مروی ہے اس شخص کے بارے میں جوشرابوں سے مست ہوگیا کہ اس کو حد ماری جائے کی بغیر تفصیل کے اور میہ حداس وجہ سے کہ فساق جمع ہوئے ہوئے ہیں اس پر ہمارے دونہ میں ان کے جمع ہوئے کے مثل تم مشرابوں پر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔

یں ہے۔ تشریح سے پہوں اور جو وغیرہ ہے جوشراب بنائی جاتی ہے قواگراس کو پی کرنشہ ہو گیا تو حد ہوگی یانہیں تواس میں دوقول ہیں فقیہ ابوجعفر کہتے ہیں کہ حدیثہ ہوگی کیونکہ یہ بھنگ اور گھوڑی کے دودھ کے درجہ میں ہے۔ اہ ردوسرا تول ہیاہے کہ صدماری جائے گی اور یہی انسی ہے کیونکہ امام محمد ہے مروی ہے کہ جو تخص خمر کے ملااو و دیگرشراب ہے نشہ میں ہو ً یہ تا س پر حدیث کی بیاہ ممحمد نے بغیر تفصیل سے فرہ یا لیتنی اس میں تیفصیل تبیں ہے کہ شراب دانوں سے بہنے تو پیچکم نبیں ہے اور شہد ہے جہ تو ہے اور دجو ب حدی وجہ رہی ہے کہ اس کے چئے میں فساق کا اہتدی کی رہتا ہے اور ان کوجھی وہ و میکرشرابوں کی طمرح پہنے میں لہذاد فن قساد کے لئے حد کا وجوب ہونا جا ہے۔

### دودھ سے بنائی جانے والی شراب کے بینے سے حدلگائی جائے کی یانہیں

و كبدلك البمتمجيد من الالبيان اذا اشتبذ فهو على هذا وقيل ان المتحد من لن الرماك لا يحل عبد اني حنيهه اعتمارا بلحمه ادهو متولدمه قالوا والاصح انه يحل لان كراهة لحمه لما في اباحته من قطع مادة السجهاد اولاحترامه فسلاينه عدى السبي لسندي.

ترجمه ، ادرالیے بی وہ شراب جو دود جول ہے بنایا جائے جبکہ وہ جوش مارے قروہ بھی ای اختلاف پر ہے اور کہا گیا ہے کہ جو ثراب تحورُ يُ أَن ووده من بناني جِهِ وه الدحنيف أن ويك حوال نبيل باس أن وثبت بي قياس كرت ووس اس من كدووه وعلوث ے بیدانو تا ب مشاب نے فی مایا اور اس بے کے حدال ب اس کئے کداس کے گوشت کی کرا بہت اس اوجہ سے بے کداس کی ایا حت میں ما د ؤجہا ، کوئتم کرن ہے مااس کے استرام کی وجہ ہے ہے تو پیشم متعدی نہ ہوگا اس کے دو دھ کی جا اب۔

تشرت سنجوشراب دودھ سے بنائی کئی ہوتو سکر کی صورت میں حدواجب ہوگی یا نہیں تو اس میں بھی حسب سابق دوقول ہیں اور د وسرا تول یباں بیجھی ہے کہ کھوڑی کے دووجہ ہے بنی ہونی شراب مام صاحبؒ کے نزد میں حل لبی نہیں ہے گھوڑی کے گوشت پر تی س کرتے ہوئے کیونکہ دوا ہوے گوشت ہیدا ،وتا ہے تکرمشائخ فر مات ہیں اصح بیہ ہے کہ طلال ہے اور گھوڑے کے گوشت کی کراہت یا تو اس کے احتر ام کی وجہ ہے ہے یا اس وجہ ہے کہ ہا د ہُ جہادتھ نہ ہوجائے اور میہ وجہ دودھ میں تبین ہے کیونکہ دودھ

# انگور کاشیرہ جب یکا یا جائے اور دونکث اس کے جلے جائیں تو حلال ہے

قبال وعبصيسر النعسب ادا طبح حتى دهب ثلثاه وبقي ثلثة حلال وان اشتدو هدا عبد ابي حيفة وابي يوسف وقبال منجمد ومالك والشافعي حرام وهدا الحلاف فيما ادا قصدته التقوى اما ادا قصد به التلهي لا يحل بالاتفاق وعن محمد مثل قولهما وعنه الله كره ذلك وعنه انه توقف فيسه

ترجمه قدوری نے فر مایا اورانگور کاشیر وجب بیکایا گیا یبہاں تک کهاس کا دوثلث ختم ہو گیا اورا یک ثلث باقی رو گیا تو وہ حلال ہے آگر چه جوش مارے لگے اور میستحین کے نزد کیب ہے اور فر مایا محمد اور ما لک اور شافعی نے کہ حرام ہے اور بیا ختلاف اس صورت میں بے جبکہ ش رب توت حاصل کرنے کا ارادہ کرے بہرجال. جبکہ وہ ارادہ کرے لہو کا تو بالا تفاق حلال نہیں اور محمد ہے منقول ہے سیخین کے تو ں ک متل اور تحدیث منفول ہے کہ انہوں نے اس کو مکروو جانا ہے اور محذہ منفول ہے کہ انہوں نے اس میں تو قف بیا ہے۔ تشریح صاحب ہدایہ ماقبل میں وعدہ کرکے آئے تھے کہ ہم شدت علمی کا تئم آئے بیان کزیں گے بیرو ہی مثلث علمی کامسئلہ ہے۔

انگور کانچوژا ہوا رس جب اس کواتنا پکا دیا جائے کہ دوٹکٹ جل کرختم ہو گیاا درصرف ایک ٹکٹ باقی رہ گیاا دراس میں جوش و تیزی پیدا ہو ٹئی تو اسمیں اختاد ف ہے تینین نے اس کو جائز قرار دیا ہے جبکہ مقصد طامات پرقوت حاصل کرنا چھوا درا گراہو د طرب مقصد ہوقو بلا نفاق حرام ہے اورامام محدّ و مالک وشافعی اس کوحرام قرار دیتے ہیں اورامام محدّ کے قول پرجی فتوی ہے۔

ا مام محمدً سے اور بھی تین روایات ہیں: -۱- مثل شیخین سے سے سو توقف ۱- مثل شیخین سے سو توقف امام محمد کی ولیل

لهم في اثبات الحرمة قوله عليه السلام كل مسكر خمر وقوله عليه السلام ما اسكر كثيره فقليله حرام ويروى عنيه عليه السلام مااسكر الجرة مه فالجرعة مه حرام ولان المسكر يفسد العقل فيكون حراما قيد المسكر المسكر عليه السلام مااسكر الجرة من فالجرعة منه حرام ولان المسكر يفسد العقل فيكون حراما

ترجمہ ان سب کی دلیل حرمت کے ثابت کرنے میں نبی عدیدالسلام کافر مان ہے کہ ہر مسکر خمر ہے اور نبی مایدالسلام کافر مان ہے جس کا سیر مسکر خمر ہے اور نبی مایدالسلام کافر مان ہے جس کا سیر مسکر ہو ہیں اس کافلیل حرام ہے اور نبی علیدالسلام ہے مروی ہے کہ جس کا آید گھڑ امسکر ہے اس کا آیک گھونٹ حرام ہوگا اس کا قلیل اور اس کا میشر مشل خمر کے۔
مسکر عقل کو فاسد کر دیتا ہے تو وہ حرام ہوگا اس کاقلیل اور اس کا میشر مشل خمر کے۔

تشریح بیام محمدٌ وغیرہ کی دلیل ہے جس میں تمین حدیث اورا کیے عقلی دلیل ہے

١- كل مسكو عمو لمنا قليل وكثير يراير موكا-

۲- جس کی زیاده مقدار نشدلائے ان کافلیل بھی حرام ہے۔

٣- جيكاايك كفرانشدلائے اس كاايك كھونٹ بھى ترام ہے۔

دلیل عقلی خمر چونکه مفسد عقل ہےلہذااس کا قلیل وکثیر برابر ہےاور چونکه مثلث کے اندر بھی سکر ہےاور سکر عقل کوخراب کرتا ہے امدا اس کا بھی قلیل وکثیر حرام ہوگا۔

شیخین کی ولیل

ولهما قوله عليه السلام حرمت الخمر لعينها ويروى بعينها قليلها وكثيرها والسكرمن كل شراب خص السكر بالتحريم في غير الخمر إذ العطف للمغايرة ولان المفسدهو القدح المسكر وهو حرام عمدنا

ترجمہ اورشیخین کی دلیل فرہان نبی ملیہ السلام ہے کہ خمر حرام لعینہ ہے اور مروی ہے بعینبا اس کاقلیل اور کثیر اور ہرشراب کاسکر حرام ہے نبی مدیہ السلام نے سکر کو فاص کر دیا تحریم کے سرتھ غیر خمر میں اس لئے کہ عطف مغایرت کے لئے ہوتا ہے مفسدوہ مسکر پیالہ ہے اوروہ مارے نز دیک حرام ہے۔

تشریح سینجین کی دلیل ہے جس میں ایک صدیث ہے اور دوسری عقل دلیل ہے

ا- خمر حرام عدینه ہےاں کا قبیل و کثیر حرام ہے اور ہرشر اب کامشکر حرام ہے تو عطف چونکہ مغامرے کا تفاضہ کرتا ہے بہذا حدیث ہے۔ ثابت ہوا کے خمر کا میں حرام ہے اور غیر خمر کا سکر حرام ہے اور سکر ہے پہلے صلال ہے۔

۲- اگرسی کو پائٹی بیالوں ہے۔ سکر ہوتا ہوتو شرو ٹ کے چار پیالے حلال ہوں گ۔اورآ خری پیالہ جومسکر بنا ہے وہ حرام ہوگا اوراس کی حرمت سے ہم بھی قائل ہیں'۔

# تتيخين پرايک اشکال کاجواب

وانما يحرم القليل منه لأنه يدعوا لوقته ولطافته الى الكثير فاعطى حكمه والمثلثانظه لا يدعو وهو في مفسمه عداء فبقى على الاباحة والحديث الاول غير ثابت على ما بيناه ثم هو محمول على القدح الاخير اد هو المسكر حقيقة

ترجمہ اور خمر کا قلیل حرام ہے اس لئے کہ وہ اپنی رقت اور اپنی رف فت کی وجہ سے تیشر کی جانب وائی ہے ہی قلیل آوکشر کا تھم وید یا جا سے گا اور مشت اپنے گاڑھے بن کی وجہ سے وائی نہیں ہے اور مشت بذات خود نذا ، ہے تو وہ ابوحت پر باتی رہ کی اور حدیث اول غیر ثابت ہے اس تفصیل کے مطابق جس کو ہم بیان کر چکے ہیں چھ وہ تحمول ہے آخری بیالہ پر اس لئے کہ تفیقت میں مسروی ہے۔

تشریح شیخین پر ایک احتراض ہوتا تھا کہ پھر خمر کی قبیل مقدار کیوں حرام ہے جبکہ وہ مسرتیں ہے تو اس کا جواب دیا کہ خمر میں رقت و اطافت ہے جس کی وجہ سے قبیل کی جانب وائل ہے لبذ وجو تکم کثیر کا ہے وہی قبیل کو دیدیا کیا جیسے التھ ، ختا نیمن کو وجوب خسل کے تن بیل وخول و نزال کا درجہ دیدیا کیا ہے اور مشت میں گاڑھا بین ہے جو کثیر کی جانب دائی نہیں ہے پھر مثلث حقیقت میں غذا ، ہا اور مذا ، میں اس اباحت ہے ابندا مثلث اباحت پر برقر ار ہے اور رہی فریق تاف کی پہلی ایس ہو تی ہے جس میں یک بن معین کے طعن کیا ہوا ور فیر ثابت قرار دیا ہے۔

اسل آباحت ہے ابندا مثلث آباحت پر برقر ار ہے اور رہی فریق تاف کی پہلی ایس ہو تی ہے جس میں یک بن معین کے طعن کیا ہوا ور کو نی کو نی کو خور شاب قبر ایس ہے کا میں بیل بیالہ ہو تی ہے جس میں یک بن معین کے طعن کیا ہوا ور کو خور شاب قرار دیا ہے۔

اور بالفرض اگرتشکیم بھی کرلی جائے تو میداس آخری بیالہ پرمحمول ہے جو مشر ہے بینی غیر خمر کی جومقدار مسکر بہوگی اب اس برمثل خمر کے تھم حرمت جاری ہوگا۔

# جس شراب ك دوملث جل جائيس پھرياني ڈال كريكايا ايس شراب كاحكم

والـذي يـصـب عليه الماء بعد ما ذهب ثلثاه بالطخ حتى يرق ثم يطبح طبحة حكمه حكم المثلث لان صب الماء لا يزيده الاضعفا

ترجمہ اور وہ (شنٹ) جس پر پانی ڈال دیا گی ہواس کے دوشٹ فتم ہوجائے کے بعد پکانے کی وجہ سے یہاں تک کہ وہ تہی ہو جائے پھراس کو پکا دیا جائے واس کا تھم مثلث کا تھم ہے اس لئے کہ پانی کا ڈالن نہیں بڑھ سے گااس کو ہا متبارضعف کے۔ تشریح اس شراب کا نام بعقو بی اور ابو یو تفی ہے اس لئے کہ بویوسف اس و بہٹرت ہیا کرتے تھے جس کی تقیقت رہے کہ شیر و انگور کو پکانے سے اس کے دوشک جل گئے اور و واب مثلث ہوگئی تھراس میں مزید پانی ڈال دیا گیا جس سے وہ بتلی ہوگئی اور اس کو پھر پکا دیا تو بیہ شانت ہی ہے اور یہی اس کا حکم ہے کیونکہ جب مثلث سیخین کے نزو یک حلاں ہے وہس میں پانی النے سے مثلث کی قوت میں کمی واقع ہوگی تو میہ بدرجہاولی حلال ہوگی۔

# انگور کے عرق میں پائی ڈالا پھراس کو پکایا جس ہے دوثلث جل گیا آیا بیہ طلال ہے یانہیں؟

بخلاف مااذا صب الماء على العصير ثم يطبخ حتى يذهب ثلثا الكل لان الماء يدهب او لا ننطاقته اويدهب مسنه مساف اليسكرون السذاهب ثسلثسي مسناء السعسنس

ترجمه بخلاف اس صورت کے جبکہ انگور کے عرق میں پانی ڈال دیا گیا پھراس کو بکایا گیا یہ ل تک کہ کل میں ہے دو ثلث ختم ہو گئے اس لئے کہ پانی اپنی طافت کی وجہ ہے پہلے جلے گایان دونوں میں سے جلے گا تو جلنے والا انگور کے پانی کا دو ثلث نبیں ہوا۔

تشريح اگرانگور كے عرق ميں پہلے يانی مل ديا اور پھراسكو پکايا كەدەنىڭ جل گيا اورا يک نىڭ مجموعه ميں سے رہاتو بيھا، ل نەجوگا كيونكە مثلث علال ہاور بہال بیمثلث نہیں بنا کیونکہ مثلث تو وہ ہے کہ انگور کے عرق میں سے دونکٹ ختم ہوجائے اور بہاں پانی اورع ق کا دو مكت فتم موا بالبذابية مثلث نبيس بأور شطال ب-

# انكوركو بى يكايا كيا كيمراس كونجور كراستعال كرنا جائز يأنبيس

ولو طبخ العنب كما هو ثم يعصر يكتفي بادني طخة في رواية عن ابي حنيفة وفي رواية عمه لا يحل مالم يذهب ثلثاه ببالطبخ وهو الاصح لان العصير قبائم فينه من عيبر تغيبر فصار كمابعد العصر

ترجمه اوراگرانگورجول کاتوں بکاویا گیا پھرنچوزا گیا تو ملکے ہے بکانے پراکٹف کرلیا جائے گا ابوحنیفہ ہے ایک روایت کے مطابق اوران سے دوسری روایت میں حلال نہ ہو گا جب تک کہاس کا دو مکٹ ختم نہ ہو جائے لگانے کی وجہ سے اور یہی اصح ہے اس لئے کہا تگور میں شیرہ بغیرتغیر تکے موجود ہے توالیا ہو گیا جیسے نچوڑنے کے بعد۔

تشریح ۔ اگر بجائے شیرہ اُنگور کے انگور ہی کو پکا یا گیا اور بعد میں نچوڑ کر استعمال کیا جائے تو کیا تھم ہے؟ تو فرہ یا کہ اس میں امام صاحب ﷺ ہے دوروایتیں ہیں:-

ا- بلكاسايكاناكافى ب

۳- اس کا تھم وہی ہے جوانگور کے عرق کا ہے لیمنی اگرا تناپکا دیا گیا کہ دوٹلٹ عرق فتم ہوج ئے تو حدال ہوگا ور نہ بیں لہذا عرق انگور کا ایک ہی حکم ہے نیجوڑنے سے پہلے بھی اور بعد بھی۔

# تھجوریا چھوارے یاتی میں ڈالے گئے اوران میں اشتد اداور سکر بیدا ہو گیا

ولو جمع في الطبخ بين العنب و التمراوسن التمر و الربيب لا يحل حتى يذهب ثلثاه لان التمران كان يكتفي فيمه بادني طبخة فمعصير الغنب لابدان يذهب ثلثاه فيعتبر جانب العنب احتياطا وكذا اذا حمع بين عصير السعسنسب ونسقيسع التسمسر لسمساق

ترجمه اوراگر پائے میں اتکور ورتم یا تمر اور منقی کے درمیان جمع کر دیا گیا تو وہ حلال ندہوگا بیہاں تک کہ اس کا دو ثدث ختم ہو ب کے ساتے کہ آسر چداس میں ملک سے پیانے ہر اکتفاء کرلیا جاتا ہے ایس عصبے عنب اس کا دو مکٹ ختم ہونا ضرور گ ہے تو ہر بن و ا صلاط انگور کی جانب کا امتیار کیا جائے گا۔ ورایت ہی جب جمع کردیا جائے انگورے رس اور نقیج تم کے درویا ن ای ویل کی وجہ ہے جو

تشريك أرتجوريا جيوارے بإنى بين ۋالے گئے اوراس ميں اشتد ادوسكر بيدا ہو گئيا تو وہ جمي حرام ہے سيكن اگراس و يكاويا باتا توبيحرام ند ہوتا اوراس کو ہکا سابکانا کا فی ہوتا ووثلث کا فتم ہونا ضروری ہیں ہے بلید ہیتھم قوصہ ف انگورے رس میں ہے بیکن آسرائلور کا رس اور ما جمر د دنو ﴾ يوائي جُلد مد ديا تواب کيه تنم جو کا توفر مايا که برينا ماحتيا درمجموعه پراتگور کافتهم جاری کيا جائے کا اور جب تک دو ثعث ندجل جائے

التعبيه يهال مصتف فيس العنب والتموك بعدقه ما يهداوسن التمو والربيب عا ما تنه بيصرف الكوراورخم كاحتم بث له زبيم وتم كال أنه كم تكل الكور تسخيم مين نبيل بين وتوبية صنف يا تا يخين و ناقلين كاسبوب كمالا يخفى

# نقیع تمراورتقیع زبیب کوادنی سایکایا گیا چراس میں تھجوریامنٹیٰ ڈال دیا گیاتواب کیاتکم ہے

ولو طبخ مقيع التمر والزبيب ادني طخة ثم انقع فيه تمرا وزبيب ان كان ما انقع فيه شيئا يسيرا لايتحذ السبيلد من مثله لا باس به وان كان يتحذ السيد من مثله لم يحل كما اذا صب في المطبوح قدح من اللقيع والمسمسع تعليب جهة السحرمة

ترجمه اوراً رُقيع تم ورُقيعٌ زبيبَ وبهكاس پايا كي پُراس مين ثمريه منقى ؤ ن بني أمروه مقدارجوس مين الي بني بيممول ي بوكهاس ے مثل ہے نبیز بنائی جاتی ہوتو اس میں کوئی حربے نبیل ہے اوراگراس سے مثل ہے نبیٹر بنائی جاتی ہے قو ووصلا کہیں ہے جیے مطبوب میں جَبَدِ عَنْ كَالْيَكَ بِيالِهِ وَاللهِ مِا كَيابُو ورسبب حرمت كي جبت كوشبه وين ب-

تشری منتی تمر اور نقی زبیب کو مهکایکاد یا گیا تھا جس کی وجہ ہے وہ حلال ہوگئی سین پکانے کے بعداس میں پھر تھجور یا منتی ڈالدی ق اب کیا حکم ہے؟ تو جواب دیا کہ اً ترتمر یا منتقی اتنی ڈین ہے جس سے عادۃ خبید نہیں بنائی جاتی بیٹ کم مقدار میں تو بیاتو عدم کے درجہ میں اور و و بدستور حلال ہے۔ کیکن اگراتنی ڈال دی جس ہے مامطور ہے نبیڈ بنائی جاتی ہے تو اب وہ حلال نہیں بلکہ حرام ہوگئی ہے اور یہ بانکل ای ہے جسے نبیزتم وغیر ومیں جبکہ وہ مطبوخ ہوجو کے حدال ہے تھٹے تمر کا ایک ہیالہ ڈال دیا گیا تواب ساری حرام ہوگئی۔ اوروجداس کی مدہ ہاں حلت وحرمت کا اجتماع ہوتا ہے وہاں نلبداورتر جے حرمت کوہوتی ہے۔

### مذکورہ نبیز کے بینے سے صدحاری ہوگی یانہیں

ولا حمد فيي شمرهمه لان التحريم للاحتياط وهو في الحد في درأه ولو طبخ الخمر وغيره بعد الاشتداد حتى يــذهــب ثــلثـــاه لــم يــحــل لان الــحــرمة قــد تــقــررت فــلا تــرتـفـع بــالـطبــح.

ترجمه اوراس کے پینے میں صفین ہاں لیے کہ تحریم احتیاط کی وجہ سے ہےاوراحتیاط حدمیں حددور کرنے میں ہےاورا کرخم یاغیر خمر کواشتد اد کے بعد بکادیا گیا یہاں تک کہاس کے دوثمث جل گئے تو وہ حل کنیں ہاں سئے کے حرمت جم چکی ہے تو وہ پانے کی وجہ سے

تشریح شراب کی مذکورہ قتم کہ جس کو پکادیا گیا تھا گئین بعد میں اندراس کے قتیج تمر ڈالی گئی ہو تو اس کا پینے حرام ہے کیونکہ احتیا ہ کا لیمی تفاضہ ہے۔ کین اگر کسی نے لی لی تو حد کے یا ہیں؟ تو فر مایا کہ حد کے اندر حتیاط دور کرنے میں ہے ہذا حد ہیں ماری جانے گی۔ شراب بن کر تیار ہو چکی ہے جس میں جوش و تیزی اور سکرموجود ہے خواہ خمر ہویا فیم خمراب اس کو پکایا جا رہاہے تا کہ دو ثلث جل جائے توبیرصلال ندہوگی ،اس سے کہ پیکان مانع ثبوت حرمت ہے مافع ثبوت حرمت نہیں ہے۔

### دباء جلتم اورمزفت میں نبیذ بنانے کا حکم

قـال ولا بـأس بـالانتبـاذ فـي الـدباء والحنتم والمرفت لقوله عنيه السلام في حديث فيه طول بعد دكر هذه الا وعمة فم اشتربوا في كل ظرف فان الظرف لايحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا المسكر وقال ذالك بعد مـــا اخبـــر عـــن الــنه بـــى عـــنــــه فـــكـــان نــــاســحـــالــــه

ترجمه قدوری نے فرہ یا اور کوئی حرج نہیں ہے کدو کے برتن میں اور سنز تھدیا میں اور زفت پھرے ہوئے برتن میں نبیذ بنانے سے نبی عدیہ السلام کے فر ہان کی وجہ ہے اس حدیث میں جس میں طول ہے ان برتنوں کے ذکر کے بعد ( فر مایا ) کہ ہم برتن میں پیواس نے کہ برتن کسی چیز کوحلال نہیں کرتا اور نہ اس کوحرام کرتا اور مسکر نہ ہوا در آپ نے بیہ بات فر یا کی گھی ان برتنوں ہے ممہ نعت کے بعد تو بیہ

تشریک د با مؤمدو کا برتن جنتم مبز رنگ کی مٹی کی ٹھلیا ، مزفت تا رکول جیسی ایک چیز ہے جسے زفت کہتے ہیں جب سی برتن پر س کی یالش کردی جائے تو اس برتن کومز دنت کہتے ہیں۔

بہر حاں میتو برتنوں کے نام ہیں جیسے بھار 'ے یہال ، گھڑا ، کروا ، رجنی ، رجنا ، مٹکا ورمطلب میہ ہے کہاوگ ان برتنوں میں شراب بنا یا کرتے تھے جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو جذب رسول املہ ﷺ نے ان برتنوں کے استعمال کی ممم نعت فرہ او ک تھی تا کہ شراب کی نفرت داوں میں پیوست ہو جائے پھر پچھ عرصہ بعد جب مقصد حاصل ہو گیا قوان برتنول کے سنعیاں کی اجازت ل گئی اور پہر تھکم منسوٹ ہوگیا میصدیث مشکو ہیں آپ کے سامنے گذر چکی ہے جہاں ان کی مما نعت ہے۔

## نا پاک برتن میں نبیذ بنانے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے یاک کیا جائے

وانما يستبلذ فيه بعد تطهيره فان كان الوعاء عتيقا يغسل ثلثا فبطهر وال كال جديدا لايطهر عبد محمدً لتنشرب الخممر قيل بحلاف العتيق وعمدابي يوسف يغسل ويجفف في كل مرة وهي مسألة مالا ينعصر وقيل عنىد ابني ينوسف ينملاماء منز ة بنعند احترى حتى اذا خرح الماءصافيا غير متغير يحكم بطهار ته

ترجمہ ۔ اوران میں نبیذ بنائی جائے گی ان کو پاک کرنے کے بعد پس گر برتن پرانا ہوتو اس کو تین مرتبہ دھویا جائے پس وہ پاک ہو

ج ئے گا اور اگر نیا ہوتا محر کے نزدیک پاک ندہوگا اس میں خمر کے جذب ہوج نے کی وجہ ہے بخلاف پرانے کے اور ابو پوسف کے نزدیک تمین مرتبہ دھویا جائے اور ہر مرتبہ میں خشک کیا جائے اور مید مسکداس چیز کا جو نچوڑ سے نہ نچڑے اور کہا گیا ہے کہ ابو پوسف کے نزدیک کے بعد دیگرے پانی بھرا جائے یہاں تک کہ پانی جب صاف نکلے جومتغیر ندہوتو برتن کی طہارت کا تھم دیا جے گا۔

تشری جوہرتن ناپاک یعنی پہلے اس میں شراب تھی تو جب اس کودوسری چیزوں میں استعال کیا جائے گاتو پہلے اس کو پاک کرنا پڑے گاتو مثلاً

اس میں بنیذ بنائی ہے تو پہلے اس کو پاک کرنا پڑے گا اور پرائے ہرتن کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تین مرجہ دھونے ہے پاک ہوجائے گا۔

اور اگر نیا ہوتو امام محمد کے زویک اس کے پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ اس میں شراب جذب ہوچکی ہے البتہ پرائے میں شراب جذب نہ ہوگی وہ تو امام محمد کے نزویک بھی تین بلکہ دوطریقے ہیں (۱) تین مرجبہ دھویا جائے اور ہرمر تبددھوکر سکھایا جائے اور جو چیز شراب جذب نہ ہوگی وہ تو امام محمد کے نزویک بھی تین بلکہ دوطریقے ہیں (۱) تین مرجبہ دھویا جائے اور ہرم تبددھوکر سکھایا جائے اور جو چیز نہوری نہیں جائے ہو جائے کہ بالکل صاف ہے اور درس کی چیز کا کوئی اثر پانی میں نہیں ہے تو بس برتن پاک ہوگیا۔

تنبیہ برتن کے نئے اور پرانے ہونے کا بیمطلب ہے کہ بالکل نیامٹی کا برتن شراب میں استعمال ہوا تو وہ نا پاک ہو گیا اب اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اور پرانے کا بیمطلب ہے کہ وہ پہلے ہے کی اور چیز میں مستعمل ہوتے ہوئے گھس گیا پھر اس کوشراب کے اندراستعمال کیا گیا تو وہ نا پاک تو ہو گیالیکن شراب اس میں جڈ بنہیں ہے۔

### شراب خود بخو دسر کہ بن جائے یا بنائی جائے تو حلال ہے

وقال واذا تبخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها اوىشئي يطرح فيها ولا يكره تخليلها

ٹر جمہ ۔ قد دری نے فرہ یا اور جب فمرسر کہ بن گئی تو حلال ہوگئی خواہ وہ خود بخو دسر کہ ہوگئی ہو یا کسی ایسی چیز ہے جواس میں ڈالی گئی ہواور اس کا سر کہ بنانا مکروہ نہیں ہے۔

> تشری شراب کا سرکہ خود بنے یا بنایا جائے اب، وہ حل ل ہوجائے گی اوراس کا سرکہ بنان مکروہ بھی نہیں ہے۔ سرکہ بنانے میں امام شافعی کا نقط دنظر

وقال الشافعي يكره التخليل ولا يحل الخل الحاصل به ان كان التخليل بالقاء شئى فيه قولا واحد اوان كان بسعيسر السقساء شميسي فيمسه فسلسه فسي السخسل السحمساصل بسمه قسولان

ترجمہ اور شافعیؒ نے فرمایا کہ سرکہ بنا (خمر کا) مکروہ ہےاور سرکہ جوخمرے حاصل ہوا حلال نہیں ہوگا اگر سرکہ بنانا اس میں کوئی چیز ڈالنے کے ساتھ ہو( اس صورت میں یہ ) ایک ہی قول ہےاورا گراس میں کوئی چیز ڈالے بغیر ہوتو ان کے اس سرکہ کے بارے میں جواس ہے حاصل ہوا دوقول ہیں۔

تشری اه مشافعی سرکہ بنانے کو مطلق مکروہ قرار دیتے ہیں اب رہا حاصل شدہ سرکہ تو اس میں تفصیل ہے(۱)اگرخمر میں کوئی چیز ڈال کر سرکہ بنایا گیا ہے تو اہ م شافعی کا اس میں صرف ایک ہی تول ہے کہ بیسر کہ حلال نہیں ہے(۲) اور اگر بغیر پچھڈا لے ہوئے سرکہ بنا ہوتو اس

## میں امام شافعی کے دوقول میں ایک مید کہ حلال ہے اور دوسرا مید کہ حلال ہیں ہے۔ امام شافعی کی دلیل

له إن في التبخيليل اقتراب من الخمر على وجبه التمول والامر بالاجتناب بنا فيه

ا مام شافعیٰ کی دلیل میہ ہے کہ سرکہ بنانے میں خمرے نزد کی ہے تمول کے طریقہ پر اورشراب سے اجتناب کا حکم اقتراب ک

تشریک سیامام شافعی کی دلیل ہے کہ جب خمر کا سرکہ بنایا جائے گا تو بیخمر سے تمول کے طریقہ پر قرب ونز دیجی ہے اور ہم کوخمر سے اجتناب کا عکم ملا ہے تو تھم اجتناب اور اس سے نز دیکی میں منافات ہے۔

### احناف کی دلیل

ولمنا قوله عليه السلام نعم الادام الخل ولان بالتخليل يزول الوصف المفسد وتثبت صفة الصلاح مرحيث تسكين الصفراء وكسر الشهوة والتغذى به والاصلاح ماح وكذا الصالح للمصالح اعتبارا باا لمتحلل 

ترجمه اور جماری دلیل نبی علیدانسلام کا فرمان ہے کہ سرکہ کیا ہی عمد دسالن ہے اور اس کے کہ سرکہ بنائے ہے وصف مفسد زائل ہو جائے گا اور در شکی کا وصف پیدا ہو جاتا ہے لیتنی صفراء کوتسکیین دینہ اور شہوت کو قر ڈنا اور ایسے بی اس کے ذریعہ ننزا ، حاصل ہونا اور الی اصلاح مباح ہاورا ہے ہی ( حلال ہے ) وہ چیز جو صلحتوں کے اندر کام آئے کے قابل ہوجائے قیاس کرتے ہونے خود بخو ہ شراب ہونے والی پراور (ایسے بی طال ہوجاتا ہے) وہاغت دیئے سے اور نزد کی ف وکوزائل کرنے کے لئے بہت ہونے ک

تشریک بیهاری دلیل ہے کہ حدیث میں سر کہ کو بہترین سالن ارشاد فر مایا گیا ہے پھر سر کہ بنانا حلال ہونا جیا ہے کیونکہ اب وصف مفید زائل ہوکر وصف صالح پیدا ہوتا ہے یعنی صفراء کواس سے تسکین ملتی ہے اور شہوت ٹوئتی ہے اور اس سے غذا ، حاصل ہوتی ہے اور نیمی اصدح درست ہےاور نیز میانسانی مصالح میں کام آنے کے قابل بنے گا تو جیسے جوخمرخود سرکہ بن گئی اور وہ حل ال ترقیب جس حل ال دونی جا ہے اور جیے مردار کا چڑا دباغت ویے ہے یاک ہوجاتا ہے اور اسکود باغت دینا بالا کرا ہت جا سرے اور ایسا ہی یہاں ہونا جا ہے اور جب حرام چیزے قرب اس کے نساد کودور کرنے کے لئے ہوتو ایسا اقتر اب جائز ہے جیسے اگر شراب نوبہ تا ہوتو اس سے اقتر اب با اِنْفاق جائزے۔

### شراب کاسر کہ بنانے میں کوئی حرج نہیں

والتخليسل اولسي لسمها فيسه مسن احسر ازمسال ينصير حلالافي الثابي فيختاره من ابتلي بسه

ترجمه اورمر كه بنانااولى ہے بوجہاس كے كهاس ميں ايسے مال كاحراز ہے جوآ ننده زمانه ميں حلال بوجائے گا واس كوافتيار كرے وو

## میں امام شافعی کے دوقول میں ایک میر کہ حلال ہے اور دوسرا میر کہ حل لنہیں ہے۔ امام شافعی کی دلیل

له ان في التخطيط اقترابها من الخمر على وجه التمول والامر بالاجتناب يسافيه

ا مام شافعی کی دلیل بیرے کر سرکہ بنانے میں خمرے نزد کی ہے تمول کے طریقہ پر اور شراب سے اجتناب کا تکم اقتر اب ک

تشری سیامام شافعی کی دلیل ہے کہ جب خمر کا سرکہ بنایا جائے گا تو بینمرے تمول کے طریقہ برقرب ونز دیکی ہے اور ہم کوخمرے اجتناب کا تھم ملاہے تو تھکم اجتناب اور اس سے نز ویکی میں منافات ہے۔

#### احناف کی دلیل

ولنا قوله عليه السلام نعم الادام الخل ولان بالتخليل يزول الوصف المفسد وتثبت صفة الصلاح من حيث تسكين الصفراء وكسر الشهوة والتغذى به والاصلاح مباح وكدا الصالح للمصالح اعتبارا باا لمتخلل 

ترجمه اور بھاری دلیل نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سرکہ کیا ہی عمد ہ سالن ہے اور اس منے کہ سرکہ بنائے ہے وصف مفسد زاکل ہو جائے گا اور درشنگی کا وصف پیدا ہو جاتا ہے یعنی صفراء کوتسکین دینہ اورشہوٹ کوتو ژنا اور ایسے ہی اس کے ذراجہ مذاء پر صل ہونا اور الی اصلاح مباح ہےاورا یہے ہی ( حل ل ہے ) وہ جیز جو صلحتوں کے اندر کام آنے کے قابل ہو جائے قیاس کرتے ہوئے نو دبخو و شراب ہونے والی پراور (ایسے بی حل ل ہوجاتا ہے) دہاغت دینے سے اور نزد کی فساد کوزائل کرنے کے لئے ہے تو یہ بہانے ک

تشری میں ری دلیل ہے کہ حدیث میں سر کہ کو بہترین سالن ارش دفر مایا گیا ہے پھر سر کہ بنا نا حال ہونا جاہے کیونلہ اب وصف مفید زاکل ہوکر وصف صالح پیدا ہوتا ہے بینی صفراء کواس ہے تسکین ملتی ہے اور شہوت ٹوٹتی ہے اور اس سے نذا ، حاصل موتی ہے اور الیمی اصلاح درست ہے اور نیز میدانسانی مصالح میں کام آنے کے قابل بے گاتو جیسے جو تمرخودس کے بن کنی اور وہ صال تو یہ بنی حدال جونی جا ہے اور جیسے مردار کا چڑا دباغت ویے ہے یاک ہوجا تا ہے اور اسکود باغت دینا بلا کرا ہت جائز ہے اور ایسا ہی یہاں ہونا جا ہے اور جب حرام چیزے ترب اس کے فساد کو دور کرنے کے لئے ہوتو ایساا قتر اب جائز ہے جیسے آئر شراب و بہانا ہوتو اس ہے اقتر اب بار تفاق

## شراب کاسر کہ بتائے میں کوئی حرج نہیں

والتخليل اولى لمما فيمه من احر ازمال يصير حلالا في الثاني فيختاره من التلي سه

ترجمه اورمركه بنانااولى ہے بوجہاس كے كهاس ميں ايسے مال كاحراز ہے جوآئندہ زباند ميں حلال بوجائے گاتواس كواختيار كرےوہ

جانوروں کے پاس لے جانا جائز نہیں ہے ہاں اً سرج نورکو ہا تک کرشرا نب پر چیوڑ دیا تو اس میں کوئی حرث نہیں ہے جیسے مردارکوا ٹھا کر کتے کے پاس لا ناجا نزنبیں ہےاورا کر کتے کومر دار کے پاس لا کر چھوڑ دیا تو اس میں کوئی حریث نہیں ہے۔

## خمر کی تلجھٹ سر کہ میں پڑنے سے سر کہ بن جائے گی

ولو القي الدردي في الحل لا بناس بنه لانبه ينصيبر خيلا لكن يناح حمل الحل اليه لا عكسه لما قلنا

ترجمه ادراگراس نے خمر کی تنجیت سرکہ میں ڈالی تو اس میں کوئی حرت نہیں ہاں لئے کہ تیجیٹ سرکہ بن جائے گی لیکن مہاج سرکہ کو تلچھٹ کی طرف لے جانا نہ کہ اس کا الٹااس دیل کی وجہ ہے جو کہ ہم ہیا ن کر کھیے ہیں۔

تشریح منحمری تلجھٹ سرکہ میں پڑتے ہی سرکہ بن جائے گی لہذااس میں کوئی حرج نہیں ہے تکر وہاں اتنی بات ہے کہ سرکہ کواٹھ کرخمر ک " بچھٹ کے پاس لائے نہ کہ کچھٹ کواٹھ کرسر کہ کے پاس اے جیسے ابھی گذرا ہے کتے اور مروار کا مسئلہ۔

## خمر کی تلجوث مینے سے حدلگائی جائے گی یانہیں

قال ولا يحد شاربه اي شارب الدردي ان لم يسكر وقال الشافعي يحدلانه شرب جزأ من الحمر ولنا ان قبليله لا يدعوا الى كثيره لما في الطباع من البوة عنه فكان ناقصافا شبه عير الخمر من الاشربة ولاحد فيها الإبالسكور لان النغالب عليه الشقل قصار كما اذا غلب عليه الماء بالامتزاح.

ترجمه محد الناور تبچھٹ بینے والے بوحد نہیں لگائی جائے گی اگر نشر آورنہ ہواور شائق نے فر مایا حد ملکے گی اس سے کہ اس نے شراب کاجز پیا ہےاور ہی رک دلیل میہ ہے کداس کافٹیل اس کے کثیر کی جانب داعی نہیں ہے اس وجہ سے کہ طبیعتوں میں اس سے دوری ہے تویہ نقص شراب ہوئی ہیں ہیٹمر کے ملاوہ و گیرشرابوں کے مشابہ ہوگئی اوران میں حذبیں ہے گرسکر کی وجہ ہے اوراس لئے کہ کمچھٹ پریتہ میں جیٹھی ہوئی چیز غالب ہوئی ہے تو ایسا ہو گیا جبکہ خمر ہریائی غارب ہو گیا ہو منفے کی وجہ ہے۔

تشری کے ہمارے نزد کیے خمر کی تلجھٹ پینے والے پر حدنہیں آئے گی جب تک کہ پینے سے سکر ہواور جب سکر ہو جائے تو حدیہ گی کیونکہاس کونمر والاحکم نبیس دیا جا سکتا کیونکہاس ہے جبیعتیں متنفر جیں رہندا پینمر ناقص ہے تو پینمر کے ملاوہ دیگر شرابوں کے حکم میں آگئی اور یمی حکم و ہاں ہے کہ بغیر سکر کے حدثبیں لہذا یمی حکم ہلچھٹ میں بھی ہوگا۔

پھر تیجھٹ میں مذکے اندر بیٹھی ہوئی گاد ہے اور اس کا غامہ ہے تو بیا ایسا ہو گیا جیے خمر کے اوپر پانی غالب ہو گیا ہوتو اس کے شارب یر حدثیں ہےا ہے بی اس کے او پر بھی نہ ہونی جا ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ حد لگے گی کیونکہ جب اس نے تلجے ہے اس میں خمر کے اجزاءموجود بيلبذاخمر كأحكم جاري بوكابه

#### خمرے حقنہ لینااور ذکر کے سوراخ میں ڈالنا مکروہ ہے

ويكره الاحتقان وبالحمر واقطارها في الاحليل لانه الائتفاع بالمحرم ولا يحب الحدلعدم الشرب وهو السبب ولوجعل الخمر في مرقة لاتوكل لتنحسها بها ولا حدمالم يسكر منه لانه اصابه الطبح ويكره اكل

#### حسر عسجسن عسجيسنسه بسالسخسمسر لقيسام اجسزاء السخسمسر فيسه.

ترجمہ اور خمرے حقنہ لین اور خمر کوذکر کے سوراخ میں ڈالن مکر وہ ہے اس لئے کہ بیترام ہے انتقاع ہے اور حدواجب ندہوگی شرب کے ندہوئے کی وجہ سے کی موجہ ہے کا شور بدکے ناپاک ہونے کی سبب ہے اورا گرخمر شور بدمیں ڈال دک گئی تو شور بدمیں کھایا جے گئے شور بدکے ناپاک ہونے کی وجہ سے قمر کی وجہ سے آمر اس کی وجہ سے نشد ندہوتو حدواجب نہ ہوگی اس لئے کداس کو پکان پہنچ گیا ہے اورایس روثی کا کھانا مکروہ ہے جس کا آ نافجم سے گوندا گیا ہواس میں شراب کے اجزا موجود ہونے کی وجہ سے۔

تشری خرے برتسم کا بھی عرام ہے ہذاال سے حقنہ بیٹا اور ہائزہ میں ٹیکا ناسب مکروہ ہے لیکن اگرالیا کیا گیا تو حدواجب نہ ہوگی کیونکہ حد کا سبب تو پینا ہے وریب بینانہیں پریا گیا ہے ورا گرشراب شور ہے میں ڈالی گئی ہوتو اس شور ہدکو کھانا جائز نہیں اس لئے کداب ووشور ہذایا کے ہوگی اس کے دوشور ہاستعال کر بیا تو جب تک شدند ہوتو حدنہیں لگے گی اس لئے کہ یمبال خمرشور بہ کے ساتھ کیگئی ہے اور خمرا نگور کے کیچے پانی کو کہتے ہیں۔

جس روٹی کا آنٹم ہے گوندا گیا ہوں روٹی کو گھانا مکروہ ہے کیونکہ روٹی میں خمر کے اجزاء موجود ہیں۔

# فصلٌ في طبخ العصير

ترجمه يال الكورك شرهكو يكاف كريان مي

تشریک ، قبل میں بیہ بات گذر چک ہے کہ عصیر عنب کا جب تک پڑانے کی وجہ سے دو ٹلٹ فتم نہ ہو جائے تو وہ حلال نہیں ہوتا تو مسنف نے اس فصل میں پکانے کا طریقہ بیان فر ، یا کہ سرطر ترپکایا جائے یہ ان تک کہ اس کا دو ثلث فتم ہو جائے پھر ہے بحث نہ جامع صغیر میں مذکور ہے اور نہ قد ورگ میں اس کونؤ مصنف نے بہیے مشد پر تفریع سے طور پر بیان کیا ہے اور بید مسئلہ مبسوطات میں مذکور ہے۔

#### قاعدہ اوّل دونکٹ ختم ہونے میں کون سی مقدار معتبر ہے

الاصل ان منادهب بعليا به بالنار وقدفه بالزبد يجعل كان لم يكن ويعتبر ذهاب ثلثي مابقي ليحل الثلث الباقي

تر جمہ ہمل یہ ہے کہ جومقدارآ گ کی وجہ ہے جوش مارنے ہے اوراس کے جھاگ مارنے ہے تتم ہو جائے تو اس کومعدوم شار کی ج کے گااور مابقی کے دوندے کا فتم ہو جانامعتبر ہوگا تا کہ ثلث ہاتی حلال ہو جائے۔

تشریک اس فصل میں مصنف نے چنداصوں بیان فر ، ئے ہیں ہے پہلا قاعدہ ہے جس کا حاصل ہیہ کے تعصیر عنب کی جومقدار جوش ، ر نے سے اور جھاگ بھینننے سے ختم ہو جاتی ہو قو اس کو کا لعدم شار کیا جاتی مقدار کو چھوڑ کر جو ہاقی ہے اس کا ووثدہ جل جان منہ ، ر بی ہے۔

مثل ہیں بینر خمر ہےاورا تیں لیٹر جوش ہےاور مجھا گ بھینکنے سے ختم ہوجاتی ہے ق<sup>س</sup>ے بچے نولیٹر تو اس میں سے دوثکث یعنی حجہ بیٹہ کا جمل جانا ضروری ہےاب جو تین لیٹر ہاقی ہے وہ حل ل ہے۔

#### قاعدہ مذکورہ کی مثال

بيانه عشرة دوارق من عصير طخ فذهب دورق بالزبد يطبخ الباقي حتى يدهب ستة دوارق وينقى الثلت فيحل لان الذي يذهب زبدا هو العصير اوما يمازجه واياما كان جعل كان العصير تسعة دوارق فيكون ننها ثلثة

ترجمہ اس کا بیان میہ بے کدوں پیانے شیرہ پکایا گیا ہی ہی جھاگ ، رن کی وجہت ایک پیانہ ختم ہو گیا تو ہاتی کو پکایا جائے گا یہاں تک کہ جپر پیانے ختم ہوجا نمیں اور تین پیانے ہاتی رہیں ہیں وہ حلال ہوگا اس لئے کہ جوجی گ بن ترختم ہوگا وہ شیرہ بیااس کے ساتھ ملی ہوئی چیز ہےاور جوبھی ہویوں شارکیا جائے گا کہ شیرہ نو پیائے ہے تو اس کا ثلث تین پیانے ہوگا۔

تشری اسکابیان تواو پر مذر چکا ہے نیزیدواضح بھی ہے، دوارق دورق کی جمع ہے بیشراب کا کید پیانہ ہے۔

#### قاعده ثاني

واصل اخران العصير اذا صب عليه ماء قبل الطخ ثم طخ بمائه ان كان الماء اسرع ذها با لرقته ولطافة يطبخ الباقي بعد ما ذهب مقدار ما صب فيه من الماء حتى يذهب ثلثاه لان الذاهب الاول هو الماء والثاني السعيسير فسيلا بسيدمين ذهبيباب ثيبات السعيسير فسيلا بسيدمين ذهبيباب ثيبات السعيسير

ترجمہ اور دوسری اصل میہ بے کہ شیر ہا انگور میں جب پاٹ سے پہنے پاٹی ڈالا گیا پھرمع پاٹی کے اس کو پکایا گیا اگر پاٹی ارقت و طافت کی وجہ سے پہلے اڑے تو باقی کو پکایا جائے اس پاٹی کے جل جانے کے بعد جواس میں ڈالا گیا تھا یہاں تک کہ شیر ہ جل جا نمیں اس کئے کہ جو پہلے اڑا ہے وہ پاٹی ہے اور دوسراشیرہ ہے تو شیرہ کے دوٹکٹ کا اڑجا ناضروری ہے۔

تشری سده وسرا قاعدہ ہے کہ پکانے سے پہلے انگور کے شیرہ میں پانی ڈال دیا گیا پھراس کومع پانی کے پکایا گیا تو اس صورت میں آیا پانی پہلے اڑجا تا ہے یا پانی اور شیرہ ساتھ ساتھ اڑتے ہیں اگر پانی پہلے اڑتا ہوتو اتنا پکایا جائے کہ پانی پہلے تم ہوجائے اور پھر شیرہ کا دو ثعث مند ہوجائے ادرا کر دونوں ساتھ اڑتے ہوں تو اس کا تھم ہیہ جو آگے آرہا ہے۔

پانی اورشیره دونول ایک ساتھ اڑتے ہول پھرسب کی مجموعی مقد ارکا دومکث تم ہوجائے تو حلال ہے وان کان یذھبان معاتغلی الحملة حتی یذھب ثلثا ھاویبقی ثلثھا فیحل لانه ذھب الثلثان ماء وعصیر اوالثلث الساقسی مساء وعصیسر فیصسار کیمسا اذا صسب السمساء فیسه بعد مساذھب من العصیسر بالغلی ثلثاہ

ترجمہ ۔ اورا گرید دونوں ساتھ ساتھ اڑتے ہوں قو پورا جوش دیا جائے یہاں تک کہ پورے کے دونکٹ جل جا کیں اور پورے کا ایک ثلث باتی رہ جائے بس وہ حلال ہوگا اس لئے کہ پانی اور شیرہ کا دونکٹ ختم ہو گیا اور جونکٹ باتی رہے وہ پانی اور شیرہ ہے بس ایسا ہو گیا جیسہ کہ اس میں پانی ڈالا گیا ہو جونش دیئے ہے شیرہ کے دونکٹ ختم ہوجائے کے بعد۔

تشریح أرپانی اورشیروایک ساتھاڑتے ہوں تو پھرسب کی مجموعی مقدار کا دو ٹلث فتم ہو جائے تو طال ہے اوراس کو بول شاریا

جائے گا کہ جومقدار ختم ہوئی ہے و ویانی اور شیر و کا و قلت ہے و رجو یائی ہے و دیائی اور شیر و کا ایک تلث ہے قبیر حلال ہے۔ اوریہ بالل یا ہے جیسے شیر دَانکورُ یو پایا سے اوراس کا دو ثعث تم ہو کیا گھر ثلث باقی میں پائی ڈالدیا کیا تو وہ حلاں ہے بس ایسے ہی اس كاحكم بوگا۔

#### قاعده مذكوره كي مثال

سانه عشرة دوارق من عصير وعشرون دورقامن ماء ففي الوحه اول يطبخ حتى يبقى تسع الحملة لانه ثنث العصير وفسي البوجسه الثساب حتى يبدهب ثبلتنا البجملة لمساقبلنيا

ترجمه اس نابیان به ہے کہ اس بیائے شیر ہاور جیس پانی ہے تا بہی صورت میں پیکایا جائے یہاں تک کیکل کا نوال حصہ باقی رہ ب ناس کے کہ بیٹیر وفا نگٹ ہے اور اوسری صورت میں بیبال تک کے طل کا دونگٹ اس دلیل کی وجہ ہے جو کہ ہم بیان کر بھی جیں۔ تشریک ہے۔ مصنف قامدہ ند کورگی مثال پیٹی فریات ہیں کے دس پیانے شیرہ ہے اور مقدار کا نوال حصہ باقی رہ جائے اور تمیں کا نوال حصدتین اورائیب تنهانی به اب جب کل میں ہے تمین اورائیب تنهانی وقی رو نہیا تو اس کوشیرہ کا تعث شارکیا جائے کا اور بیرحلال ہو کا۔ اوراً به پانی اور شیر وساته دسته تعداز ته و پیم اتنااز باناضه وری برکیجموی مقدار کا دوثکث فتم جوجائے اورایک ثکث باقی رہے لیمی تمیں میں ہے ہیں اڑ جانا ضروری ہے کہ جو تی مقد، رکا دو قائث تتم ہوجائے اور، میں ثلث ماتی رہے لیمی میں ہے ہیں اڑ جا تیں اور

لسمها فسلها - اللغ اى وليل كر مهدت جو به بم بيان مريجك جي يتن بيركهاس صورت مين نجاب والي مقدار بهي ان دونول كي جو كي اورجو یا تی ہے وہ بھی ان دونوں کا تکث ہے۔

شیرهٔ انگور کا دونکٹ بیائے ہے جل جانا ضروری ہے بشرطیکہ خمر بننے سے پہلے پہلے ہو

والنغلى بدفعة ودفعات سواء اذاحصل قبل ان يصبر محرما ولو قطع عبدالبار فغلي حتى ذهب النلثان يحل

ترجمه اورجوش دینا ایک مرتبه اور چندمرتبه برا بر ہے جبکہ ریال کے حرام ہوئے ہے پہلے حاصل ہو جائے اورا گراس ہے آگ منقطع : وَيَ بِهِنَ اسْ مِنْ جُوشُ مارا يَهِانَ تَكَ كَدُوهُ مَنْتُ تَمْمَ جُوبِ مِنْ تَوْ حَالِ بِهِاسَ لِيَّ كَدِيداً سُكَااتُرُ جِدِ

تشریک شیر وَانگورو و و مث یکانے کی مجہ ہے جس جانا ہو وری ہے خواہ ایک ہورگی جلادیا جائے یا چند بارکر کے لیکن شرط ہے ہے کہ اس کے ٹم بنے سے پہلے پہلے ایب مردیا جائے ورند ٹمر بننے کے بعد پھر پکانا مفید ند ہوگا کیونکہ پکانا مانع ہے راقع نہیں ہے۔ اگراس کے نیچے i کے بیل رہنا اور وہ اہل رہاتی کہ آ گے بھوٹی امروہ برابراہاتیار ہا بیہاں تک کہ دوندے ختم ہوگیا تو طلال ہے کیونکہ میرآ گ کے اثر ہے اتل رہا تھا کیمن اگر کچھ جاتی کہ آگ بجھ نی اور نبیر وابین بند ہو کیا یہاں تک کہ وہ محنڈا ہوااور پھر ایننے لگا یہاں تک کہ دوثکث اڑ گیا تو میے حلال شاہ وہ سے کہ بیاب اس کی وجہ سے نہیں بلہ اس فی تندی اور تیزی کی وجہ سے ہے اور میکی تم ہے اور نیم بننے کے بعد پیانا کہا

مفیر شیں۔ (کمامر)

#### قاعره ثالث

واصل اخران العصير اذا طبخ فذهب بعضه ثم اهريق بعضه كم تطبخ البقية حتى يذهب الثلثان فالسبيل فيه ان تاخذ تلث الجميع فتضربه في الباقي بعد المنصب ثم تقسمه على ما بقى بعد ذهاب ماذهب بالطبخ قبل ان يستسمب مستسمة فهمو حملال

ترجمہ اور دوسری اصل یہ ہے کہ شیر وُ انگور جبکہ پیکا دیا ہوئے کی اس کا لبعض حصد تم ہوج کے پھراس کا بعض حصد ترا دیا ہو ہو تاتی کو باتی کا لیا یا ہو ہوئے پھراس کو اس میں ضرب دیدے جو کرنے کے کتنا پکایا ہوئے گا یہاں تک دوٹلٹ ختم ہوجائے تو طریقہ اس کا بیہ ہوئے تم م کا ثلث نکال پھراس کو اس میں ضرب دیدے جو گرنے کے بعد جو پکانے میں ختم ہوتی ہے اس میں سے پچھے بعد باتی ہوئے ہے اس میں سے پچھے گرنے سے بہلے بیس جو تقسیم سے حاصل ہوگا وہ حلال ہے۔

تشری کے بیتیسری اصل ہے پہلی اصل میں بیربیان تھا کہ جھاگ وغیرہ میں جومقدار ختم ہوگئی ہے اس کا کو کی اعتبار نہیں ہے دوسری اصل میں اس کا بیان تھا کہا گرشیرہ میں پانی ڈال دیا گیا تو اس کا کیا تھم ہے ، تیسری اصل میں بیربیان ہے کہ ابھی پکانے سے پچھ مقدار ختم ہوگئی اور پھر پچھ مقدار زمین پرگرادی گئی تو اب ما بھیم کو کتنا پڑیگا کہ وہ حلال ہوجائے۔

تواس کا ایک قانون کلی بیان کر دیا گیا که انگور کارس جتنا بھی ہواس کا ثلث نکال کر محفوظ کرلو پھر دیکھوکہ گرانے ہے پہیے جل نرکتنی مقدارختم ہوگئی ہے اس کو بھی محفوظ رکھو، پھر دیکھو کہ کتنی مقدار آگرائی گئی ہے اور گراہنے کے بعد اب کتنی مقدار باقی رہ گئی ہے اس کو بھی محفوظ کر لو پھر کھے اور گرانے کے بعد والی مقدار نے تقسیم کر دواب جو لو پھر پھر جاصل ضرب کو پکنے کے بعد والی مقدار نے تقسیم کر دواب جو حاصل قسمت ہوگا آئی مقدار اور جلانی پڑے گئی تب جاکر ما بھیم مقدار صلال ہوگ ۔

مثلاً نولیٹرشیرہ ہے جس کا ثلث ۳ ہے اس میں الیٹر جل گیا ہا تھ رہا ۲ ، پھر ۲ میں ہے الیٹرگرا دیا گیا ہاتی رہا ۵ اب ۲ کو ۵ میں ضرب دیا گیا تو حاصل ضرب ہوا ۵ اتو پھر ۱۵ کو حسب قاعدہ ندکورہ ۲ سے تقسیم کیا گیا تو حاصل قبمت ۲ ہے ہوا یعنی ڈھائی تو معلوم ہوا کہ ۴/ الیٹر اور جلانا پڑے گانب جا کر ماقئی حلال ہوگا۔

دوسری مثال جومصنف آگے چیش کررہے ہیں ہیہ ہے کہ اطل شیر ہَ انگورہاس میں سے الیٹر پکا نے سے ختم ہوگیا اوراس کے بعد۳ لیٹر گراد یا گیا تواب کتنا یکا نمیں کہ ماجمیر حلال ہوجائے۔

توحسب قاعده مذکوره ۱۰ کا مکث نکالا گیا بینی ۳ تم پھراس کو ۲ میں ضرب دئی تو حاصل ضرب ہوا ۲۰ پھراس کو ۹ سے تقسیم کیا گی تو حاصل قسمت ہوا ۴ تا لہذا معموم ہوا کہ آئی مقدار جلانی ہوگی کر ۴ تا لیٹر باقی رہ جائے اب وہ حلال ہے۔

دس رطل شیر و انگور ہے جو بکایا گیا بیہاں تک ایک رطل ختم ہو گیا ہے اس میں سے تین رطل گرا ویا گیاتو پورے شیرہ کا ثلث لے لے

بـــــانه عشرة ارطال عصير طبخ حتى ذهب رطل ثم اهرق ممه ثلثة ارطال تاخد ثلث العصير كله وهو ثلثة وثـلـث وتـضـربه فيما بقي بعد المنصب وهو ستة فيكون عشرين ثم تقسم العشرين على مابقي بعد ماذهب

ترجمہ اس کا بیان رہے کے دیں رطل شیر کا انگور ہے جو پکایا گئی یہاں تک ایک رطل ختم ہوگیا پھراس میں سے تین رطل گرا دیا گیا تو پورٹ شیرہ کا ٹکٹ لے لے اور وہ تین اور ایک تہائی ہے اور تو اس کو ضرب دیدے اس میں جو گرنے کے بعد ہاتی ہے اور وہ چھے تو ہے ہیں ہوج کے گا۔ پھر تو میں کو تقسیم کر دے اس سے جو ہاتی رہ گیا تھا اس کے بعد جو ختم ہوا تھا پچانے کی وجہ سے اس میں سے پچھ گرنے سے پہلے ، اور وہ نو ہے قو اس میں ہر جزء کے لئے دواور دونوے حصے نکلیں گے تو تو نے بچپی ن لیا کہ حلال وہ ہے جو شیرہ میں سے دور طس اور دونوے حصے ہاتی ہے۔

> تشریک اس کی وضیح ماقبل میں گذر چکی ہے حساب کا آسان طریقہ ہمانی کتاب درس سراہی میں بیان کر چکے ہیں۔ خلاصۂ بحث

وعلى هذا تخرج المسائل ولهاطريق اخروفيما اكتفينا به كفاية وهذاية الى تخريج غيرها من المسائل والله اعلم بالصواب.

ترجمہ اوراس اصول پرمسائل کی تخ تئے ہوتی ہے اوراس ہے لئے دوسراطریقہ ہے اوراس طریقہ میں جس پرہم نے اکتفاء کیا ہے کفایت اور ہدایت ہے اس کے علاوہ مسائل کی تخ تئے کی جانب و اللہ اعلم بالصواب

تشری مصنف فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے سے ایک ایہ جمزل بوائٹ پیش کردیا ہے جس سے اس تسم کے سارے مسائل ک تخ تنج ہو عتی ہے بس حساب ذہن میں رہنا جا ہیے پھر فر ماتے ہیں کہ اس میں حساب کا اور طریقہ ہے کین جوطریقہ بیان فرما دیا گیا ہے وہ کافی وائی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

تنبيه كفاية وهداية بسلطيف اشارهب كفاية المنتهى اور مدايي جانب

# كتسابُ السَّيْد

#### ترجمه ... بيكتاب شكارك بيان من ب

تشریک جس طرت شراب سے مرورہ صل ہوتا ہے ای طرح شکار سے مروروفر حت حال ہوتی ہے (مکسالا یہ بحقی) تو پھروونوں کے درمیان وجیمنا سبت ظاہر ہے۔

نیز شکاراطعمہ میں سے جس کی اشر بہ ہے منا سبت طاہر ہے پھر جس طرح شراب پچھ حدال اور پھھ حرام ہیں ای طرح ہے ہی رمی ہے کچوحل ل اور پچھ حرام جیں بھراشر بہ کومقدم کرنے کی وجہ ہے کہ اس میں حرمت کا نلبہ ہے اوراس میں حدت کا۔ ( کما بو فل ہر )

#### صيد كالغوى معنى اور شكار كى حلت يرتين دليليس

الصيند الاصطياد ويطلق على ما يصاد والفعل مباح لغير المحرم في غير الحرم لقوله تعالى وادا حللتم فاصطادو اولقوله عزوجل وحرم عليكم صيد الر ما دمتم حرما وقوله عليه السلام لعدى بن حاتم الطائى رضى الله عنه اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وان اكل منه فلا تاكل الامه انما امسكه على نفسه وان شارك كلبك كلب انحر فلا تاكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم عدى كلب غيرك

ترجمہ صیر بمعنی شکار کرنا ہے اور بولاج تا ہے اس جانور پرجس کوشکار کیا جاتا ہے اور یفعل مباح ہے غیرم م کے لئے غیرم میں اللہ تو لئے کے فرمان دو اللہ علیہ معنی شکار کرنا ہے اور بولاج تا ہے اور اللہ عزوج کے مان و حرم علیہ کم صید السو ما دمتم حوماً کی وجہ ہے اور نی مانیہ السلام کے فرمان کی وجہ ہے عدی بن حاتم طائی ہے جب کہ تو نے اپنا سکھایا ہوا کیا چھوڑ ااور اس پراستہ کا نام لیا ہوتو کھا لے اور اگر کے نے اس میں سے کھالیا ہوتو تو مت کھا اس لئے کہ کتے نے شکار کواپنے لئے روکا ہے اور اگر تیرے کتے کے ساتھ دوسرا کہا ترکی ہوگیا تو مت کھا اس لئے کہ تو یہ سے اور اینے کتے کے غیر پرتشمین بڑھا۔

تشریح .... صید کے دومعنیٰ آتے ہیں

1- EDICO

٢- وه جالورجس كاشكاركياجات

کچر ﷺ کارکرنا جا نزنعل ہے مگرشر طبیہ کے شکار کرنے والا احرام کی حالت میں نے بواور حرم میں شکارنہ کرے۔

مسنف نے شکار کی اباحت پر پانچ دلیلیں ذکر کی میں تین تو اس میارت میں جو فدکور ہے اور دواس کے بعدیہ تین دلیلیں نفلی میں جن میں پہلی دوقر آن کی آیات میں اور تیسر کی حدیث ہے پہلی آیت ہے معلوم ہوا کہ جاست حلال میں شکار حلال ہے دوسر کی ہے معلوم ہوا کہ احرام کی جالت میں شکار حرام ہے اور حدیث میں اس کی مزیر تفصیل فدکور ہے جو صرف ترجمہ ہے کا ہر ہے۔

# چوهی اور یا نجویں دلیل

وعلى اباحمه الفعد الاحماع ولا مه لوع اكتساب والماع بماهو محلوق لذالك وفيه استبقاء المكلف وتحمد الفعد التكاليف فكال مباحا بمنزلة الاحتطاب تم حملة ما يحوبه الكتاب فصلال احدهما في الصيد بالجوارح والثاني في الاصطياد بالرمي.

ترجمہ اور شکاری اور مت پراجماع منعقد ہو چکا ہے اور اس سے کہ یہ من آن کا کیا تھے ہے اور بھائی کی ایک قتم ہے اس چانور ہے جس بوافظ کے سے بیدا کیا گیا ہے اور اس میں مکلف کو ہاتی رکھن ہے اور اس کو تکا لیف کے قائم کرنے کی قدرت ویا ہے قویہ ہی ت ایند شن اکنوں رہے کے ارجہ میں پھر تمام وہ ہو جہ جن بر کتاب مشتمل ہے دونسلیس میں ان میں سے ایک جواری سے شکار سریان میں ہے اور ووس کی تیم وارث سے شکار کرنے کے بیان میں ہے۔

" توبيد سنه هار ئے موب آب بورے کی پندر ہشرطیں ہیں ان میں سے پانٹی وہ میں جمن ہ محلق شکاری سے ہے اوروہ یہ ہیں و

- \_97051678616764 (
- ۲) کال جانب سارس با پیروباک۔
- ۳) اس کے ساتھ ارسال میں ایساشخص شریک ند ہوجس کا شکار حلوال نہیں ہے۔
  - ٣) عما شميه ونه چيور ابو
  - ۵) ارسال اور پیرٹ ئے مرمیان کسی دوسرے کام میں مشغول نہوا ہو۔ اور یا کئی شرطیس و میں جن کا تعلق کتے ہے ہاورہ دیا گئے یہ آپ ،
    - ) این معلم ہو، جس ف تفسیل ابھی آ رہی ہے۔
    - +) نے وہش روش پر تجھوڑ ابھوای روش پر ہے
- ٣) ﴿ كَارِ بَيْرُ لِهِ مِينَ الرِيبَ مِن تحدود أَنَيْنَا شَرِيكِ شديموا يوجس كَا مارا تدوا شكار حلال فينس بيعيب
  - ت شکاروزشی کرے نہ کیا ہے وجھ نے
  - ا من الله المواهدين ا

- ا) فكارحشرات الارض بيس ساندمو-
- ۲) کچھلی کے علاوہ اور کوئی دریائی جا تورتہ ہو۔
- ۳) وہ شکارابیا ہوجوا ہے باز واور پنجول سے پاسینگوں (وغیرہ سے) اپنی جان کی حفاظت کرنے والا ہو۔
- م) ایباجانورنه بوجواینے دانتول سے بھاڑ کر کھا تا ہے یا اپنے پنجول سے نوچ کرکھا تا ہے جیسے شکرہ و ہازاور جیسے شیر بھیٹریا
- ۵) ووذنح کرنے تک ہاتھ نہ آیا ہو جکہ شکاری جانورے مجروح کرنے ہے مرچکا ہوتب ہاتھ آیا ہولہٰذااً مروہ ہاتھ آیا تو اب ہرون ذنح ك حلال نبيس ب اوراس كاخلاصه بيب كماصل مين اينها تهدية في كرنالا زم ب اور جب اختياري ذرج ممكن نه به وقواضط اري ذبچهٔ تیروشکاری جانور کے حلا ہو حدال ہو جاتا ہے تو جب اس نے شکاری جانور چھوڑ ااور اس نے بکڑ ااور مالک پینٹی کیا حالانکہ ابھی شکار زنده بنواب اس براختیاری ذیح کرناواجب ہے جی که اگروه مرتمیابدون ذیح کے تو مردار ہو گیا۔

## فصل في الجوارح

ترجمه الميل ہے جوارح كے بيان ميں

تشریح اس فصل میں مصنف ان جانورں ہے شکار کرنے کو بیان فرہ کمیں گے جوزخمی کر نیوالے بیں اور جوارت جارحة کی جمع ہے جس کے دومعنیٰ آتے ہیں

> ۲ زخمی کرنے والا ا۔ کسب کرنے والا

اوریباں دونوں بی معنی مراد ہیں (محسسا سیسانی) پھر جوارت کورمی پرمقدم کیاات لئے کہ جوارت حیوان جو فائنس ہے اور رمی تمیر حیوان نے جومفضول ہے اور فاصل مفضول برمقدم ہوتا ہی ہے۔

## کلب، فھد ، بازی ، اور تمام جوارح معلمہ ہے شکار جائز ہے

قال يحوز الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة وفي الجامع الصغير وكل شئي علمته من ذي ناب من السماع وذي مخلب من الطيور فلا باس بصيده ولا خير فيما سوى دلك الا ان

ترجمه فرمایا قد دری نے اور کلب معلم ہے اور چیتے ہے اور بازے اور سکھائے ہوئے بانوروں سے شکار کرنا جائز ہے اور جامع صغیر میں ہے اور ہروہ چیز جس کوتو نے تعلیم دیدی لیعنی درندوں ہیں ہے دانت واله اور پرندون میں ہے چنگل والا تو اس کے شکار میں کوئی حرج نہیں ہےاوراس کے علاوہ میں کوئی خیرنہیں ہے مگریہ کہتو اس کی ذکا قاکو پالے۔

تشریح جس کوآپ نے تعلیم دیدی (جس کی تفصیل ابھی آ ربی ہے ) خواہ وہ شکار کرنے والا درندہ ہویا پرندہ بوتو اس کا کیا ہوا شکار طال ہے اول کوذی ناب اور ٹانی کوذی مخلب کہا جاتا ہے۔ اورا کر بیالیم یافتہ نہ ہوں تو پھران کے شکار میں بھلا گی نہیں ہے بیٹی حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے ہاں اگر غیر معلم نے شکار پکڑا اوروہ شکار آپ کوڑندہ مل گیراور آپ نے اس کوؤ رکھ کرویا تو حلال ہے۔

## مذکورہ جانوروں کے شکار کی حلت پردلیل

والاصل فيه قوله تعالى وما علىمتم من الحوارح مكلين والجوارح الكواسب في تاويل والمكلس المسلطين فيتناول الكل بعمومه دل عليه مارويها من حديث عدى رصى الله عنه واسم الكلب في اللغة يقع على كل سبع حتى الاسد

ترجمه اوراصل اس میں ( بینی اس میں کہ جارئ کا ہ ی ناب اور ذی گفلب ہونا شرط ہے ) امتد تعالی کا فر مان ہے ہوسا علمته السح بداہ رجوارٹ بمعنی کواسب ہے کمائی کرنے والے ایک تافیل کے مطابق اور مطلبین مسلطین کے عنی میں ہے ( اور جب معنی وہ بین جو ہم نے ذکر کئے ) تو فر مان ہاری شامل ہوگائی معجوارٹ کواپنے ہموم کی وجہ سے اور ای عموم پروال ہے وہ صدیث جس کو ہم روانت کر تھی ہیں مدی کی حدیث اس لئے اس میں ہے (افدار مسلمت کلبک ) اور لفظ کلب لغت میں ہم ورند و پر و ا جا تا ہے یہ ان تک کہ کہ کہ اور لفظ کلب لغت میں ہم ورند و پر و ا جا تا ہے یہ ان تک کہ کہ کہ اور لفظ کلب لغت میں ہم ورند و پر و ا جا تا ہے یہ ان تک کہ کہ کہ اور لفظ کلب لغت میں ہم ورند و پر و ا جا تا ہے یہ ان تک کہ کہ کہ اور لفظ کلب لغت میں ہم ورند و پر و ا جا تا ہے یہ ان تک کہ کہ کہ اور لفظ کا باویر ہے۔

تشری متن میں جو متنا مذکور ہے اس میں شکاری جانو رکاؤی نا ب اورؤی تخلب ہونا شرط ہے اور پیشرط اس آیت ہے تابت ہے جس میں جوارح کاؤیر ہے اور جنگل ہے شکاری ہے جوابے وانت اور جنگل ہے شکاری ہے والے بین چونکہ جس میں جوارح کاؤیر ہے اور شکاری کا جوارح تمام ان جانوری کم کی کرنے والے بیں اور یہ سکلین کے معنی کے کہ بیس جوارح کو اس بیان کے دورے کو کاری کو گاری کر چھوڑ واوران کو شکار پر مسلط کرو تاویل کی قیداس کئے گائی کہ جنس حضرات جوارث ہوارت کو شکار پر چھوڑ واوران کو شکار پر مسلط کرو تاویل کی قیداس کئے گائی کہ جنس حضرات جوارث ہوارت کو شکار پر مسلط کرو تاویل کی قیداس کئے گائی کہ جنس حضرات جوارث ہمعنی ذمی کرنے والے بیمی لئے ہیں ( کماسیاتی )۔

بہ حال جب آیت کے معنیٰ میریوئے جو ندکور جی تو اسے عموم میں تمام جوارت داخل ہیں اور پہ تھم صف کتوں کے لیے منصوص نہیں رہا۔ اور حضرت عدی کی حدیث بھی اس عموم پر دال ہے جس میں مفظ کلب لغت میں تمام ورندوں کو کہا جاتا ہے جس میں شیر بھی داخل ہے۔ "تنہیں۔ است تخضرت بھتے نے متبہ بن ابولہ ہے بارے میں فرمایا تھا" الملقم مسلط علیه محلبا من کلا بک "توالقد نے اس پر شیر کے دسمدوافر مادیا تھا اور شیر نے اس کو بھاڑویا تھا۔

تنعبیہ - ۲ پری آیت میہ ہے۔

يسئلونك ماذااحل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الحوارح مكلين تعلمو بهن مما عَلَّمَكُمُّ الله فكلوا مماامسكن عليكم و اذكروا اسم الله عليه

لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے سئے کیا چیز حلال ہے آپ فر مائے کہ تمہد رے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور جوتم سکھ وَ شکاری جانور شکار پر دوڑ انے کو کہ تم ان کو سکھاتے ہوان ہاتوں میں سے جوالقدنے تم کو سکھ کی ہیں قوتم کھا وَاس میں سے جووہ پکڑے رھیں تمہارے واسطے اور اس پر امتد کا نام و۔ يهر حال لفظ جوارث الينة ماد فاجرت ك امتنبار سة اس كوجهي شامل منه كده كاري جانور شكار ُورَجْي بهي مرد ب اوريجي امام ابوحنيف كا نر ہب ہے جس کی تفصیل اجھی آ رہی ہے۔

## کن جانورں ہے شکار کرنا جائز نہیں ہے

وعس ابني ينوسف انبه استشسى من ذلك الاسبد والدب لانهما لايعملان لعيرهما الاسد لعلوهمته والدب لخساسته والحق بهمابعضهم الحدأة لخساسته والحرير مستشي لانه بحس العبن فلا يحور الابتفاع به تم لابـدمـن التعليم لان ما تلونا من النص ينطق باشتراط التعليم والحديث به وبالارسال ولانه انما يصير الة بالتعليم ليكون عاملاله فيترسل بارساله ويمسكه عليه

ترجمه اورابو پوسٹ ہے منقول ہے کہ انہوں نے جوارت ہے شیر اور ریچھ کا اسٹنا ،کیا ہے اس بننے کہ بیدووں اپنے فیمر کے ہے کام نہیں کرتے شیرانی ہمت کی بیندی کی وجہ ہے اور ریچھا ہے کمینہ بین کی وجہ ہے اور لاحق کردیاان دونوں کے ساتھ ان میں ہے بعض نے چیل کواس کمییذین کی وجہ ہے اور ختز میر (آیت کے عموم ہے ) مشتنگ ہاس لئے کدو ونجس انعین ہے تو اس ہے انتفاع بر نزلیس ہے پھر العلیم کا ہونا ضروری ہے اس کئے کہ جو آنفس ہم نے تلاوت کیا ہے واقعیم کے شرط ہوئے بردا ں ہےاور حدیث علیم کے اورارسال کے شرط ہوئے پر دال ہے اور اس کئے کہ شکا می ب نور تعلیم کی وجہ سے آئہ ذکات ہے گا تا کہ وہ مرسل کے سئے عامل ہوجا نے جس وہ روال ہم جائے شکاری کے جھوڑنے سے اور شکار کواینے مالک کے لئے روک لے۔

تشریح تمام جوارح سے شکار کرنا جا نزے تھران میں ہے شیراورر پچھاور چیل مستنی ہے کیونکہ میدوس کے سئے کا منہیں کرتے شیہ تو ا بنی بہادری کی وجہ ہے اور پیچھ اور چیل اپنی کمینگی کی وجہ ہے اور خنز بر بھی مشتنی ہے تیونکہ وہ بھی انعین ہے جس ہے شق اخصانا صارات ہیں ہے پیر تعلیم کا ہوتا اور شکاری کی طرف سے ارسال کا ہونا ضروری ہے آیت مذکورہ تعلیم پراورجدیث عدی طعلیم ارسال دونوں پر دال ہے۔ اور شکاری جانورابیا ہوگیا گویا کہ شکاری خوداپنی تھری وغیرہ ہے ذائح کررہاہے بالفاظ دیگر جب جانورنے آ دمی کی خوسکی کی وور نے میں آ ومی کے قائم مقام ہو گیا تکراس نیوبت کے لئے تعلیم شرط ہے تعلیم کے بعد ہی وہ مرسل کے سئے کام کرے گا اس کے چھوڑ ہے شکار پر بڑے گا اور پھر شکار کواس کئے روک رکھیگا۔

تنبيه درمخاراورشامي ميس مسئد بيان كرفي كاطريقة اختياركيا كياب-

کہ ہر ذک تاب اور ذک مخلب کا شکار جائز ہے کچھٹر طول کے ساتھ شرط اول میہ کہ وہ شکاری جانو رنجس العین نہ ہوا ور دوسری شرط میہ ہے کہ اس میں تعلیم کوقبول کرنے کی صلاحیت ہوتو اس بیان سے خنز ریست انتفاع حرام ہے اس کئے کہ وہ بحس اعین ہے تو اس کا شکار بہر صورت حرام ہوگاا گرچہ دہ تعلیم قبول کرے اوراً سرچہ کتے کو بھی بعض فقہا ءنے نجس اعین قرار دیا ہے، مگر اس سے شکار ہا ما تفاق جائز ہے تو اس کی وجہ رہے ہے کہ کتے تے سلسلہ میں تص وار د ہے۔

اورخنز ریے سلسلہ میں کوئی نص وار دبیس ہے۔البیتہ اگر شیر اور ریچھ اور بھیٹریا وغیر اتعلیم کوقبول کرییں اورا نکامعهم ہونا معلوم ہوجائے تو بھران کاشکارحل ل ہوگا کنراصر ٹ فی اش می ۲۹۸ج۵

## سيخة اور بإز كي تعليم ميں فرق

وقبال وتبعليم الكلب ان يترك الاكل ثلث مرات وتعليم البازي ان يرجع ويحيب اذا دعوته وهو ماثورعن ابن عباس رضي الله عنه

ترجمه تدوری نے فرمایا اور کئے کا تعلیم ہیہ ہے کہ دوقین مرتبہ کھانا چھوڑ دے اور بازی تعلیم ہیہ ہے کہ وولوٹ ہا۔ اور جب اس و بااے تو دہ لبیک ہے ( یعنی واپس آجائے )اور یہ فصیل منقول ہے انن عمباس ہے۔

تشری کے پھرکتے اور ہاز کی تعلیم میں فرق ہے گئے کواس وقت معلم کیا جائے گا جَبَداس پِتعلیم و تا دیب کا بیاثر فعام جو جائے کہ وہ شکار سرے اوائس کو نہ کھائے بلکہ الک کے لئے روک لے اور پیغل اس سے قین مرتبہ صاور ہو چکا ہو۔ اور ہاز کی تعلیم سیت کہ وہ آپ کے بارٹے ہے آب کے مصنف فرماتے ہیں کہ پیفصیل ابن مہائ سے منقول ہے ملامہ زیدعی اس اثر کے بارے ہیں فرماتے ہیں ( ٹیس ( لمم اجلہ ہ)

#### وجهفرق

ولان بدن البازى لا يحتمل الضرب وبدن الكلب يحتمله فيضرب ليتركه ولان الله التعليم ترك ما هو ما ما مو الموقه عادة والبارى متوحش متفر فكانت الاجابة الله تعليمه اطالكلب فهو الوف يعتاد الانتهاب فكان اية تعليمه ترك مالوفه وهو الاكل والاستلاب

تر جمد اوراس نئے کہ ہوز کابدن پٹائی کا حمّال نیس رکھتا اور کئے کابدن پٹائی کا احمّال رکھتا ہے تو کئے کو مارا جائے گا تا کہ وہ کھا تا مجبوڑ و ساوراس لئے کر تعلیم کی علامت اس چیز کا جھوڑ ناہے جواس وعادۃ مرغوب ہے اور ہازوحش ہے تنظر ہے انسان ہے ۔ تو اس کالوٹ مر آجانا اس کی تعلیم کی علامت ہے بہر صال تو وہ تو ہلا ہواہے وہ لوٹ ہ رکا عادی ہے تو اس کی تعلیم کی علامت اپنی مرغوب چیز کوچیوڑ تا اور وہ کھانا اورا چکٹا ہے۔

تشریح ، پھرکتے اور ہاز میں فرق اس لئے کیا گیا ہے کہ کتے کواچھی تعلیم دینا آ سان ہے کیونکہ وہ مارکو بردا شت کرسکتا ہے اور ہاز کا بدن پٹائی کو بر داشت نہیں کرسکتا۔

اوردوس کی بت بیرے کہ تعلیم کی ملامت میں ہے کہ جانورا پی مرخوب ورت اور فطری عادت سے ہوز آ جائے اور کتا ہو وَلَد آ دمی ہے بد جواہے آ ہو نے پر آ جانا اس کی تعلیم کی علامت نہ ہوگی۔البند کتے گی عادت ہے کہ جو طبال کو کھائے اور لوٹ مار کرے اور جب اس نے شکار کو بکڑا اور ٹیس کھایا تو بیاس کے معلم اور موکوب ہونے کی علامت ہوگی۔اور باز تو وحتی پرندہ ہے جب و د آپ سے اتنا مانوس ہوب سے کہ بلانے ہے آئے گئے تو بس میمی اس کی تعلیم کی علامت شار کی جائے گی۔

#### كلب كب معلم مجهاجائے گا،اقوال فقبهاء

ثم شرط ترك الاكل ثلثا وهذا عندهما وهو رواية عن ابي حنيفة رحمهم الله لان فيهما دونه مريد

الاحتمال فلعله ترك مرة اومرتين شبعا فاذا تركه ثلثا دل على انه صارعادة له ولهدا لان الثلث مدة صربت للاختيار وابلاء الاعذار كمافي مدة الخيار وفي بعض قصص الاخيار

ترجمہ پھرقد وری نے شرط لگائی تین مرتبہ چھوڑنے کی اور بیص حبین کے نزدیک ہے اور یہی ایک روایت ہے اوصنیفہ ہے اس کے کہ اس کی میں مزید اختال ہے ہی شاید اس نے کھانا چھوڑا ہو ایک یا دومرتبہ چھکنے کی وجہ ہے ہیں جب اس نے تین مرتبہ کھانا چھوڑ دیا تو بداس بات پروال ہے کہ اس کی عادت بن گئی ہے اور بداس لئے کہ تین الیسی مدت ہے جس کوآئر مائش کے لئے اور اعذار کیجا بھی کے سئے مقرر کی گئی ہے جسے خیار کی مدت میں اور بعض پہندیدہ حضرات کے واقعات میں۔

تشریح کے کی تعلیم کی شرط میہ ہے کہ وہ تمین مرتبہ شکار کونہ کھائے اور بیصاحبین گا ند بہ ہے اوراہ م ابوطنیفہ کے اس میں دو تو اس بیں ، میں تو یہی ہے جوصاحبین کا ہے اور دوسراوہ ہے جو آئندہ آرہا ہے کہ اس کی کوئی مقدار مقرز نہیں بکنہ بیدرائے مبتنی ہہ پر موقوف ہے۔ بہر حال فد بہ اول کی دلیل میہ ہے کہ اگر اس نے ایک یا دوسر تبہ کھانا چھوڑ ابھوتو اس میں ابھی بہت سے احتمالات بیں کہ شامیر شخصہ بھونے کی وجہ ہے نہ کھایا جو بین مرتبہ تک نہیں کھایا تو بیرہ دت بھوجانے کی دلیل ہے۔

اور تین کوعادت کے جانچنے میں اور دیگر اعذار میں کافی دخل بجوج مرت موتل اور خضر کے واقعہ میں بھی تین کا دخل ہے حضرت موتل فے تیسر کی مرتبہ کے بارے میں کہ دیا تھا کہمان سالنت عن شی بعدها ۔

متبيه اوراس كے بہت سے نظائر ہيں ،

ا۔ تمتعوافی دار کم ثلاثة ایام

٣\_ الا تكلم الناس ثلاثة ايام

٣\_ اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فيرجع

٣ ـ من افجر في شئ ثلاث مراتٍ فلم يربح فليشغل الى غيره

۵۔ امهال موقد تین روز

٢۔ اقل حيض

## كثير مقدار جوعلم كي لئے علامت بن سكے

ولان الكثير هو الذي يقع امارة على العلم دون القليل والجمع هو الكثير وادناه الثلث فقد ربها وعنداسي حنيفة على ماذكر فني الاصل يثبت التعليم مالم يغلب على ظن الصائد انه معلم ولا يقدر بالتلت لان المقادير لا تعرف احتهاد ابل نصاوسما عًاولا سمع فيفوض الى رأى الممتلي به كما هو اصده في حسها

تر جمہ اوراس لئے کہ کثیر وہ مقدار ہے جوملم کی علامت بن علی ہے نہ کہ قلیل اور جمع بی تثیر ہے اور جمع کا تمنہ و جہ تبن ہے وسم کو مستین کے ساتھ مقدر کیا جائے گا اور ابوطیفۂ کے نز دیک مبسوط میں ذکر کر دہ روایت کے مطابق تعلیم ثابت نہ ہوگی جب تک کہ بڑکا ری ئے کمان پر سہ ہوت غامب ندا جائے کہ میں معلم ہے اور نین مرتبہ کے ساتھ مقد رنہیں کیا جائے گا اس سے کہ مقادیر اجتہاد سے نہیں پہچ نی جاتی بلد مص اور ساع سے اور کو کی سمع نہیں ہے تو اس کورائے مہتلی بہ پرچھوڑ دیا جائے گا جیس کدا بوحنیفہ کا بہی قاعدہ ہے اس جیسے مسائل ہیں۔

تشری تین مرتبہ کھانا چھورنے کی اور دلیل فرمات ہیں کہ کا مد مت قبیل نہ ہونا بلکہ کثیر ہونہ ہاور جمع کثیر ہے نہ کہ قبیل ہذا جمع کا اقل فرد تین کو ہے لیا گی ۔ اس وہم کی علامت قرار دیا گیا ہے مبسوط میں نہ کورہے کہ اہم صدب کا فد ہب ہدے کہ اس میں تین مرتبہ کی قد یہ نبیل ہے کہ اس میں تین مرتبہ کی قد یہ نبیل ہے بلکہ بیتو رائے مبتلی ہے پر چھوڑ دیا گیا کیونکہ مقادیر بیس قیاسی تک بندیاں کا منہیں کرسکتیں بلکہ یہ رفعی ضروری ہے اور نھی موجود تبیل تو اس کو امام صاحب کے اصول کے مطابق رائے مبتلی جمجھوڑ دیا جائے گا۔

#### ثمرہ اختلاف اورصاحبین کی دلیل

وعلى الرواية الأولى عنده يحل ما اصطاده ثلثا وعدهما لا يحل لإنه الما يصير معلمابعد تمام الثلث وقبل التعليم غير معلم فكال الثالث صيد كلب جاهل وصار كالتصرف المباشر في سكوت المولى وله الله اية تعليمه عسده فكان هذاصيد جارحة معلمة بحلاف تلك المسالة لان الاذن اعلام ولا يتحقق دون علم العبد وذلك بعد المباشرة

ترجمہ اورا یوصنیفہ کے بزدیک پہلی روایت کے مطابق وہ شکار حوال ہے جو کتے نے تیسری مرتبہ میں شکار کیا ہے۔اور صابحیان کے بزدیک میں مرتبہ کے بعداور تعلیم سے پہلے وہ غیر معلم ہے قاتیسرا ہوگا۔ جابل کتے کا شکاراور یہ ایسا ہوگا ہو جسے وہ تصرف جو کیا جاک کتے کا شکاراور یہ ایسا ہوگا ہو جسے وہ تصرف جو کیا جائے گا تعلیم کی علامت ہے ہوگا ہو جسے وہ تصرف جو کیا جائے گا تعلیم کی علامت ہے خالث کے وفت تو ہوگا یہ ( ثالث ) معلم کتے کا شکار بخلاف اس مسئلہ کے اس کیے اون آگاہ کرنا تحقق نہ ہوگا ہوام کے جائے گئے بعد ہے۔

تشریک مصنف فرماتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ گن اس پہلی روایت کے مطابق جوصاحبین کے ساتھ ہے اس میں امام ابوصنیفہ کے مزدیک تیسر کی سرتبہ کا پکڑا ہوا شکا رصل ہے اورصاحبین کے بزد کیک تیسر کی مرتبہ کا پکڑا ہوا شکا رصال نہیں ہے۔

صاحبین کی ولیل سے ہے کہ کا معلم ہوتا ہے تین مرتبہ کمل کرنے کے بعداور تعلیم سے پہنے کا غیر معلم تھ تو تیسری مرتبہ میں ثلث مکمل نہیں ہوئے کہذا ابھی اس شکار کو جاہل کتے کا شکار شہر کیا جائے گا اور اس کی مثال بعیند میہ ہے کہ غلام کومونی نے دیکھ کہوہ ہال فروخت کرتا ہے اور مولی نے اس پرسکوت اختیار کی تو موں کا سکوت اجازت ہے اور اب غلام صاحبون لله فی المتجادة بن جائے گا لئین میہ بڑچ جو بہوتی ہوئی مولی نے دیکھی وہ لازم نہ ہوگی۔ یہ ان تک کہموں کو اس کے تو ڑنے کا حق ہے تو صاحبین فر ہاتے ہیں کہ جس طرح میہ ہے اس طرح تینری مرتبہ کا شکار ہے کہوہ حل ل نہ ہوگا البتہ ثالث کے بعد جو شکار کرے گاوہ حل ل ہوگا۔

ا، م ابوصنیفہ قرماتے ہیں کہ جب کتے نے تیسری ہارکھا ، جھوڑ دیا تو اب میستم ہوگیا اور بیشکارکلب معلم کا شکار ہے اور رہا وہ مسئد جس کوصا حبین نے استدال میں پیش کیا ہے تو اس سے استدلال اس لئے درست نہیں ہے کہ اذن مولی کی حقیقت اعلام ہے اور آگاہ کرنا ہاور آگاہ کرنا تحقق نیس ہوگا بغیر غلام کے علم کے اور غلام کوعم ہوگا مہا شرت کے بعداور جوند، م نے علم سے پہلے یہ ب و وہ جمبور کا تعہ ف ہے جونا فذنہ ہوگا۔

کلب معلم یابازی معلم تمید پڑھ کر چیوڑ و یا اس نے جاکر شکار کوزخمی کیا یا مرگیا تو بیشکار طلال ہے قال و اذا ارسال کلبه المعلم اوباریه و ذکر اسم الله تعالی عبد ارساله فاحذ الصید و جرحه فیمات حل اکبه لما روینا من حدیث عدی رضی الله عنه

ترجتمہ قدوری نے فرمایا کداور جب چھوڑ دیا شکاری نے اپنامعلم کتا یامعلم کتا اوراس نے ابتد کا ذکر کیا اس کے پہوڑتے وقت پس اس نے شکار پکڑلیا اواس کو ذخی کر دیا پس شکارم ٹیا تو اس کو کھا نا حال ہے اس دلیل کی وجہ ہے جس کو ہم روایت کر پچکے ہیں لیعنی عدمی رضی ابتدعنہ کی حدیث ۔

تشریک جب شکاری نے اپنامعلم کتابا از تسمیہ پڑھ کر جھوڑ دیا اور کتے یا باز نے شکار کو پکڑلیا اور اس کو ذکی کر دیا اور شکار مرگیا تو اس و کھانا طلال ہے جس کے اوپر صدیمے عدیؓ دال ہے۔

#### حچىرى كى طرح كتااور باز بھى ذبح كا آلەب

ولان الكلب او البازي الة و الذبح لايحصل بمجرد الألة الابالاستعمال وذلك فيهما بالارسال فنزل منزلة الرمي وامرار السكين فلابد من التسمية

تر جمہ اوراس لئے کہ کتا یا باز آلہ ہے اور فان حاصل نہیں ہوتا محض آلہ ہے مگر استنہال کے سے ساتھ اوراستنمال ان دونوں میں (کلب وہاز میں) چھوڑئے کے ساتھ ہے تو ارسال کو تیر چینئنے اور چھری چلانے کے درجہ میں اتارلیا جائے گا تو ارسال کے وقت تسمیہ نا مونا ضرور کی ہے۔

تشریک جس طرح چھری وغیرہ وزی کا آلہ ہے ای طرح کہ اور ہوزیکی وٹ کا آلہ ہے اور طام ہے کہ چھری بغیر استعمال کے وٹ نہیں پوید کر گر کے بیاں تک کہ اگر چھری پڑی ہوئی ہے اور بکری اس کے اوپر سرتی اور سرکا گلہ کٹ کی تو وہ وزی نئیس ہوئی کیونکہ استعمال نہیں پوید کی بیان تک کہ اگر چھری پڑی شکاری کے لئے وزی کا آلہ میں اور آلہ بغیر استعمال کے کامنیس کرتا اور کتے اور بوزیس استعمال بیہ کہ کہ ان کو گار پر چھوڑ و سے تو ان کو شکاری کے لئے وزی کا آلہ میں اور آلہ بغیر استعمال کے کامنیس کرتا اور کتے اور بوزیس استعمال بیہ کہ کہ ان کو گار پر چھوڑ و سے تو ان کو شکار پر چھوڑ نا ایسا ہے جیسے تیر کھینک اور چھری چا، نا قرابس طرح کے وقت اور باز کو چھوڑ نے کے وقت شمید ضروری ہے۔

#### عامدأمتر وك التسميد كاحكم

ولمو تسرك نساسيا حسل ايسطاع لمي مسابياه وحرمة متروك التسمية عامدا في المدبانع ترجمه اوراً رشميه كوبجول رجيور دياتو بحي طال باستفصيل كمن بن جس كوبهم بيان كريك بين اور عامدا متروك التسميه كي ترمت كاكتاب الذالح بين.

تشری ایر بوت ارسال شمید جول کیا تو شکار حل ب اورا کریما چھوڑ اجو تو شکار حرام ہے جس کی تفصیل کتاب الذبائے میں کندر کچی ہے۔

## شكار كے لئے زخمی كر تا شرط ہے

و لاسد من النحرح في ظاهر الرواية ليتحقق الدكاة الاصطراري وهو الجرح في اي موضع كان من البدن بانتساب ماوحد من الالة اليه بالاستعمال

تر : مه اورضروری بزخی کردینا کا براوایہ کے مطابق تا کہ ذکاۃ اضطراری متحقق بوجائے اوروہ زخی کرنا ہے بدن کے جس حصہ میں بھی بومنسوب بونے کی وجہ سے اس آلہ کے جو پایا گیا ہے شکاری کی جانب استعمال کے ساتھ۔

شش کے سیاب سے موال ہے کہ جگاری جانور شکار کوزخی بھی کرے ورندا گرزخم نے بواور جانور مرسیا بوتو وہ حلال نہ بوگا اورا سرزخمی کرویا جواور شکار مرجائے تو حلال ہے اور اس زخم کوذ کا قراضطراری کا درجہ دیا جائے گا اور ذکا قراضطراری میں بدن کے جو نسے جھے میں بھی زخم کے وہ کافی ہے لیمین میں باست ضروری ہے کہ جو آلداستعمال میں آئے وہ شکاری کی جانب منسوب ہواور انتشاب استعمال کے امتہارہ ہو بائدا میں ورباز بھی شکار کے لئے آلہ میں اس کی جانب سے استعمال بیمی ارسال ہونا جا ہیں۔

## "وما علمتم من الجوارح" كزم براستد لال

و في ظاهر قوله تعالى وما علمتم من الجوارح ما يشير الى اشتراط الحرح اذهو من الجرح بمعنى الحراحة شي تاويل فيمحمل على المجارح الكاسب بمايه ومحلبه و لا تنافي و فيه اخذ باليقين وعن الى يوسف اله لايشترط رجوعا الى التاويل الاول وجوابه ما قلنا.

ترجمہ اورائدتوں نے فرون و منا علمتم من المحوار حے فائم میں ایک بات ہے جوز خم اگانے کے شرع ہونے کی جانب مشیر ہاں سائے کہ یہ (جوارح) جرت ہے مشتق ہے جو جراحت کے معنی میں ہے ایک تاویل کے مطابق بتواس کو محول کیا جائے گا اس جارٹ پر جو کمانی کرنے میں کوئی من فائے نہیں ہے اوراس میں بقین کولین اس جارٹ پر جو کمانی کرنے میں کوئی من فائے نہیں ہے اوراس میں بقین کولین ہے اوراب میں بقین کولین ہے اوراب کا جواب وہ ہے جو ہم بیان کرنے ہوئے ہیں۔

میں میں بیان کرنے ہیں ۔

میں میں بیان کرنے ہیں ہوئی ہیں ہے جو ہم بیان کرنے ہیں ہوئی ہیں۔

تشری مسنف فروت بیں کے بظاہر فروان ہوری و مساعلمت میں المحوار سے بھی جرح کے معنی ثابت ہوتے ہیں۔ کیونکہ جوارت جرت کے معنی ثابت ہوتے ہیں۔ کیونکہ جوارت جوارت کواسب کے جوارت ہوارت کواسب کے معنی بین وقع کی جوارت کواسب کے معنی میں معنی بین وقع کی جوارت کواسب کے معنی میں وقع کی بین وقع کی کرنے والے۔

اوراً ردونوں معنی مرادی نیس تو اس میں پھھ منا فات نہیں ہے کیونکہ بیشکاری جانور جیے زخم لگانے والے ہیں اسی طرح کمائی ر رئے والے بھی میں تو دونوں معنیٰ کا اجتماع ممکن ہے اور اس میں یفتین بھی ہے ورندا یک معنی مراد لینے کی صورت میں احتمال ہے کہ ورندا یک معنی مراد لینے کی صورت میں احتمال ہے کہ ورندا یک معنی مراد جوارع معنی کواسب ہے لبذا ارخی کرنا

شرط ندہوگا مگراس کا جواب وہ ہے جوابھی ہم نے بیان کیا ہے۔

## كا ياچياشكارے كھالے تو كھانا جائز نہيں ہے

قال فان اكل منه الكلب او الفهد لم بوكل وان اكل منه البازى اكل والفرق ما بيناه في دلالة العليم وهو مؤيد سما رويباه من حديث عدى رضى الله عنه وهو حجة على ما لك وعلى الشافعي في دوله القديم في اباحة ما اكل الكلب منه

ترجمہ قدوری نے فرمایا ہیں اگر شکار میں ہے کتے یا چیتے نے کھالیا تو شکارنہیں کھایا جائے گااورا گراس میں ہے باز نے کھا ہو تھا، جائے گا۔اور فرق وہ ہے جس کوہم تعلیم کی ویالت میں بیان کر چکے ہیں۔اور بیدئو مدہباس حدیث عدیؒ ہے جس وہم، وایت کر پہلے ہیں۔ اور پہ ججت ہے، مالک پراورش فعیؒ پران کے قول قدیم میں اس شکار کے جائز قرار دینے میں جس سے کتے نے تھالیا ہو۔

تشری اگریٹے یا چیتے نے شکار میں تھا ہے تو اس شکار تو کھانا جائز نہیں ہے۔اور اگر بازنے کھاں تو اس کو کھانا جا رہے۔ جس کا تفصیلی بیان ماقبل میں گذر چکا ہے۔اور حدیث عدی ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔اہ م مالک کاقوں اور امام شافعیٰ کاقول قدیم ہے کہ اگر کتے نے شکار میں سے کھالیا ہوتو اس شکار کو کھانا مباح ہے ان وونوں پر حدیث عدی کی ججت ہے جس میں صراحة ند کورہے وال اسکل مند فلاتا کیل۔

## کتے نے چندشکار کئے پھرایک ہے کھایا توبیشکارہیں کھایا جائے گا

ولوانه صاد صيودا ولم ياكل منها ثم اكل من صيد لا يوكل هذا الصيد لانه علامة الجهل ولا يصبده بعده حتى يصير معلما على اختلاف الروايات كما بيناها في الابتداء

ترجمہ اوراگر کتے نے چنہ شکار کے اوران میں ہے کھایائیں پھرایک شکار میں سے اس نے کھالیا تو بیشکارٹیں کھایا جائے گائی گئے۔ کہ کھانا جہل کی عدمت ہے اور نہیں کھا جائے گا وہ شکار جو وہ بعد میں کرے یہاں تک کدوہ معلم ہموجائے روایات کے اختلاف کے مطابق جیسا کہ ہم ان روایات کوشروع میں بیان کر بچے ہیں۔

تشری کے نے چند شکار پکڑے اور ان میں سے کھایانہیں جس سے معلوم ہوا کہ کلب معلم ہے پھر بعد میں اس نے ایک شا ۔ پکڑ، اور اس میں سے اس نے کھالیا تو اب بید شکار کھایانہیں جائے گا اور اسی طرح جب تک کہوہ معلم نہوج نے جب تک بعد کے شکار کھی جائز ند ہوں گے کیونکہ جب اس نے شکار میں سے کھالیا تو معلوم ہوا کہ بیاتی جابل ہے اور معلم ہونے کی وہی تفصیلات ہیں جو ماقبل میں گذر پھی ہیں۔

## سلے بیڑے ہوئے شکاروں کا حکم ،اقوال فقہاء

واما الصيود التي اخدها من قبل فما اكل منها لا تظهر الحرمة فيه لا نعدام الحيلة وما ليس ممحرر نان كان في الـمـفازة بان لم يظفر صاحبه بعد تثبت الحرمة فيه بالاتفاق وما هو محرر في بيته يحرم عبده حلافالهما ترجمہ اور بہری و وظار جواس نے پہلے بیڑے ہیں ان میں سے جو کھالیا گیا تو اس میں تو حرمت ظاہر نہ ہو گا محلیت کے نہ جوٹ ی مہر ساار جو محفوظ نہیں ہے اس طریقہ پر کہ وہ جنگل میں ہوائی طریقہ پر کہ مالک ابھی تک اس پر کامیاب نہ ہوا، ہوتو اس میں بات تن قرمت نابت ، وجائے گی اور جوشکاراس کے گھر میں محفوظ ہے وہ الوحنیف سے ترو کی حرام ہے اختاا ف ہے صاحبین کا۔ انشریک اب رب مسدان شکاروں کا جواس نے پہلے کیڑے ہیں کہ ان کا کہا کہ جات اور اس کی تقسیم کر لی جا ۔ اور اس کی تین شمیس ہیں ہیں ،

- جمايان ال

۲- جوابھی تک ملہ ہی نہیں کہیں جنگل میں بڑا ہے

٣- جو هريس بالجني تك كماياتيس كيا

و بہل تھم میں مخلیت شہوئے کی وجہ ہے حرمت کا تعم طاہ نہ ہوگا۔ اور دوسر کو تھم بالا تفاق حرام ہے۔

، ورتیسری تشم مختلف فیہ ہے امام ابوطنیفہ اس کو نا جا سزقر ار ویتے ہیں اور صاحبین کے نزویک وہ حلال ہے آئندوفریفین کے دوائل گور ہیں۔۔

#### صاحبین کی دلیل

هما يقولان الاكل ليس يدل على الحهل فيما تقدم لان الحوفة قد تسبى ولان فيما احوزه قد امضى الحكم فيه بالاجتهاد فلا ينقص باجتهاد منله لان المقصود قد حصل بالاول بخلاف غير المحرز لانه ما حصل المقصود من كل وجه لقائه صيدا من وحه لعدم الاحراز فحرماه احتياطاً وله انه آية جهله من الابتداء لان الحرفة لا تسبى اصلها فاذا اكل تبين انه كان تركه الاكل للشبع لا للعلم وتبدل الاجتهاد قبل حصول المقصود لاسمة صود لاسمة سالاكل فصول المقطناء.

ترجمہ ساحین فرہتے ہیں کہ کھانا جہ ست پر دوائت نہیں کرتا اس شکار میں جو پہنے ہو چکا ہے اس لئے کہ حرفت بھی بھاا دی جاتی ہے اوراس نے کہ اس شکار میں جس کوشکاری نے محفوظ کرنی ہے اجتباد سے حلت کا حکم نافذ ہو چکا ہے ہیں وہ ہم اس کے مثل اجتباد سے نبین و نے کا اس نے کہ مقصود واول سے حاصل ہو چکا ہے بخلاف نجے محرز کے اس لئے کہ ہرا نتبار سے مقصود حاصل نہیں ہوا اس کے صید ہاتی رہنا واقعی طرحرام قر اردیا ورابو حنیف کی دلیل کے سید ہاتی رہنا واحقی طرحرام قر اردیا ورابو حنیف کی دلیل سے کہ کہ کا جب اس نے کھالیا تو یہ بات واضح میں جب کہ کہ کا جب اس نے کھالیا تو یہ بات واضح میں کہ بہ اس نے کھالیا تو یہ بات واضح میں کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ کہ تا جب اس نے کھالیا تو یہ بات واضح میں کہ اس کے کہ اس کے کہ کہ تا ہو دیا جب اس کے کہ اس کے کہ مقصود کے حاص ہونے سے جب اس کے کہ مقصود کا حسول جانے فی مدید ہے تو ایس ہو گئی کہ وجہ ہے اوراجتہ دی تبدیلی مقصود کے حاص ہونے سے جب اس کے کہ مقصود کا حسول جانے فی مدید ہے تو ایس ہو گئی کہ ایس کے کہ مقصود کے حاص ہونے سے جب اس کے کہ مقصود کا حسول جانے فی مدید ہے تو ایس ہو گئی کہ اوراجتہ دی تبدیلی مقصود کے حاص ہونے کے پہلے ہو گئی کہ مقصود کے حاص ہونے کے پہلے۔

تشریک بیر اختا نی مسند میں سا نین کی میل ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ بسا اوقات حرفت ذبن سے نکل جاتی ہے اوراس کی مجول و جاتی ہے تر بیاس بات کی و بیل نبیس ہے کے جو اس نے پہلے شکار بکڑے میں ان کے اندر بھی وہ جابل تھالبذا جو شکاراس کے گھر میں

محقوظ ہے وہ حلال ہے۔

نیز ایک اجتها دو وسرے اجتها دے بوطل نہیں ہوتا اور نہیلے شکار میں صت کا تقم جازی ہو چکا تھا تو اب دوسرے اجتها دے وہ تم صت ختم ند ہوگا۔ اس لئے کے مقصود و داحراز ہا اور نیے تحرز ہو چکا ہے زیادہ شکار جوابھی قابویل نہیں آیا اور نیے تحرز ہے۔ تو وہ ابھی شکار ہے اور ابھی وہ مقصود بھی حاصل نہیں ہوا جواس ہے مطلوب ہے تو اس بنیاد پر احتیاط حرام قرار دیا گیا ہے۔ امام اوحنیف نے تو وہ ابھی شکار ہے اور ابھی وہ مقصود بھی حاصل نہیں ہوا جواس ہے مطلوب ہے تو اس بنیاد پر احتیاط حرام قرار دیا گیا ہے۔ امام اوحنیف نے جواب دیا کہ جب اس نے کھالیا تو بیاس کی دیش میں گئیس جاتی ( نما ہو طابع ) تو اس کا کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے جواس نے کھانا جیموڑ اتھا وہ علم کی وجہ سے نہیں تھا بند چھنے کی وجہ سے تھا اور آ پ نے جو جہ ہوا کا مسئد رکھا ہے۔ '

تواس کا جواب یہ ہے کہ حصول مقصود سے پہلے اگر اجتہاد بدل جائے تو پہلے اجتہاد کا تھم ساقط ہوجائے گا جیسے جب کہ ق فیملہ کرنے سے بدل جائے اور شکار کامقصود کھا تا ہے اور وہ بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔

#### · شکرہ کب جابل مجھا جائے گا

ولو ان صقرافر من صاحبه فمكث حينا ثم صادلا يوكل صيده لانه تركب ماصاربه عالما فيحكم بجهله كالكب اذا اكل من الصيد

ترجمہ اوراگرشکرہ اپنے مالک کے پاس سے بھا گا پی تھوڑی دیر کھیرا پھراس نے شکار کی تواس کا شکار نہیں کھا یہ جب گااس کئے کہ اس نے وہ چیز چیوڑ دی جس کی وجہ سے وہ عالم ہوتا ہے تواس کی جب لٹ کا تھکم دیا جائے گا جبکہ وہ شکار میں سے کھائے۔
تشریح شکرہ اپنے مالک کے ہاتھ سے اڑگیا اور ہر جندہ لک نے بالیا تگروہ نہیں آیا تواب اس کی جب لٹ کا تھم دیا جائے گا بہذا آگر اس نے اب کوئی شکارہ اراتو وہ حلال ندہوگا جسکا تفصیلی بیان گزر چکا ہے۔

#### کتے نے شکار کاخون فی لیا توشکار کھایا جائےگا

ولو شرب الكلب من دم الصيد ولم ياكل منه اكل لانه ممسك للصيد عليه ولهذا من غاية علمه حيث شرب مالايصلح لصاحبه وامسك عليه مايصلح له

ترجمہ اوراگر کتے نے شکار کا خون کی ایواور شکار میں ہے بچھٹیس کھایا تو اس کو کھایا جائے گا۔اس لئے کہ کتا شکارکو ما مک کے لئے روکنے والا اور بیر کتے کے اس کو لیا اور جو چیز اس کے لئے صالح ہے اس کو ایل اور جو چیز اس کے لئے صالح ہے اس کو ایس کے لئے روک لیا۔ اس کواس کے لئے روک لیا۔

تشریک کتے نے فقط شکار کا خون پی میا اور گوشت نہیں کھایا تھ وہ شکار حلال ہے کیونکہ اس ت تو کتے کی مزید مہدرت معلوم ہوتی ہے۔ اور بیاس کی پی ایجی ڈی کی ڈ سری حاصل : و نے کی ملامت ہے کہ جو چیز ہا مک سکتے حدال ہے اس کوروک لیا اور جو ہ لک کے سے حرامی اس کو پی لیا۔

## کے نے شکارے بیں کھایا تو شکار حلال ہے

ولو احدا الصيد من المعلم ثم قطع منه قطعة والقاها اليه فاكلها يوكل ما بقى لانه لم يسق صيدا فصار كما ادا القى اليه طعاما عيره وكذاؤا وثب الكلب فاحده منه واكل منه لانه ما اكل من الصند والشرط ترك الاكل من الصيد فصاركما اذا فترس شاته بخلاف ما ادا فعل ذلك قبل ان يحروه المالك لانه بقيت فيه جهة الصيدية

ترجمہ اور اَرشکاری نے کب معلّم نے شکار و لیا ہے جا رہے شکاریں ہے ایک بھڑا کا بااور اس کو کتے ہے ہوئے ال یا ہی اس نے اس کو کھالیا تو ہ بھی کھایا جائے گا اس لئے کہ وہ شکار ہوتی نہیں فرہا تو ایہ ہوگیا جبکہ اس نے اس کی ظرف کوئی اور کھانا ڈالا ہواورا ہے ہی حب نہد کتے تے جو ایک انگل بیس شکار کو ہوئی اور ایس سے نہیں ہے کھا ریا تو بیطال ہے ) اس لئے کہ اس نے جا کا ریس ہے نہیں کہ وہ اور شرط ہوئی میں ہے کہ اس میں ہوئی ہیں ہے تبدر کتے نے حداوا ورشط ہوئی میں ہوئی ہوئی کہ کہ کی کہری کو بھوڑ ڈالے بخلاف اس صورت کے جبد کتے نے میں اور میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے جبد کتے نے دیا ہوئی کہ جبت ہوتی ہے۔

کتے نے شکار پر حملہ کیا اس کا ایک عضو کا ٹ کر اس کو کھا پھر شکار کو مارڈ الاتو بیشکار نیس کھایا جائے گا ولو بہس الصید فقطع میہ بضعۂ فاکلها تم ادرک الصید فقتله ولم یا کل منه لم یو کل لانه صید کلب جاهل حیث اکل من الصید

ترجمہ اوراً بہتے نے شکار ہونو جا ہی کاٹ ایا ہیں س وکھالیا پھراس نے پیجار کو پیزلیا ہیں اس کو ہارڈ الا اوراس میں ہے نہیں کھا یا جائے کااس کئے کہ میرجابل کتے کا شکار ہےاس حیثیت ہے کہاں نے شکار میں سے کھالیا۔

تشری سنگ ایک اور کی ہے اور اور کتے نے شکار پر منہ ماراجس سے شکار کے وشت کا ایک بھن ابدان سے الگ ہو تہ یہ گیا اس نمز ب وجوائے لگا اور کی نے سے فار غ ہو تر کچھ شکار کے چھچے دوڑ ااور اس کو بکار کر مار ڈ ادا اور اس میں سی تھے تھے تنہیں تھا یا تو وہ شکار کی ہے تہ نہیں جائے گئے اور بید معلوم ہو چکا کہ جابل کتے گا مارا ہوا شکار میں جائے گا کہ وہ بال کتے گا مارا ہوا شکار میں بائے میں لگ گیا تو معلوم ہوا کہ بید جابل کتا ہے اور بید معلوم ہو چکا کہ جابل کتے گا مارا ہوا شکار میں نہیں ہے۔

## کتے نے شکار پر حملہ کیا ایک عضو کا ٹ لیا پھر شکار کا پیجھا کیا اور اس مکڑا کوہیں کھایا بیشکار کھا نا حلال ہے

ولو القي ما بهسه واتبع الصيد فقتله ولم ياكل منه واحذه صاحبه ثم مربتلك النضعة فاكلها يوكل الصيد لامه لو اكل من مصر الصيد في هذه الحالة لن يضره فاذا اكل ما بان منه وهو لا يحل لصاحبه اولي

ترجمہ اوراً سرئے نے جوئنزانو چاہاں کو ڈال دیا اور شکار کا پیچھ کیا ہی اس کوئل کردیا اور اس میں سے نہیں کھیا اور شکار کوائی کے میں کہ کارمیں میں نے کے بال ہی اس کو کھی ہیا تو شکار کھایا جائے گائی لئے کدا کر کتا اس حالت میں نفس جمار میں ہے حدید ہے جائے گائی کہ دوائی کے لئے کھیا ہیں ہے تو بدرجہ اولی (شکار صال ہوگا)۔

تشری سے وہ پہنے واا مند ہے فرق اتن ہے کہ پہنے اس تعزیف وھائے میں مشغول ہو گیا تھا اوراس حالت میں کھایا نہیں بلکہ اس اور پہنے کے بعد کتا اس اس کے جا کہ کہ اس کے دیا کہ کے شکار کو لینے کے بعد کتا اس اس کو جا کر کھالے تب بھی حل ل ہے کیونکہ جب شکار مالک کے ہاتھوں میں تا ہے تو اب وہ شکار نہیں رہا یہی وجہ ہے کہ اگر اس حالت میں ان میں ک سے چھین کر بھی جا ہے گئے ملال نہیں ہوتا ہے تو جب کتے نے وہ نکڑا کھا یہ جو ، لک کے لئے حلال نہیں ہے تو یہ بدرجہ اولی شکار کی حدث کا باعث ہوگا۔

ری پہلی جانت تو و داس نے حل انہیں تھا کہ کتے نے شکار کرنے کی جانت میں کھا پر تھا جواس کے ہاں ہونے کی دیمال تھی۔ ۔ ب

## کتے نے ٹکڑانوج کراس کو کھانا شروع کر دیابیاس کی جہالت کی دلیل ہے

بحلاف الوجه الاول لامه اكل في حالة الاصطياد فكان جاهلا ممسكا لنفسه ولان بهس البصعة قد يكون لي كلها وقد يكون حيلة في الاصطياد ليصعف بقطع القطعة منه فيدركه فالاكن قبل الاخذ يدل على الوحه الاول وبعده على الوجه التاني فلا يدل على جهله

۔ ق پُتر یفنل جہات ں ولیل نہیں ہے ہذا اس کا کھا نا حدل ہے ، یہرطال بھی نکٹرے کو نوجٹا کھانے کے لئے ہوتا ہے اور بھی کمز درکرنے کے بئے قوجب اس نے کھا نا شروع کر دیو قووہ س ہات کی دیمل ہے کداس فعل کا مقصد یہی قبالہذا معلوم ہوا کہ کئے گ ہ لک کے لئے شکارٹیس کیا بلکہ اسپنے لئے کیا ہے بہذا بیطال نہ ہوگا اور جب ٹیس کھایا تو بیاس ہات کی دیمل ہے کہ اس کے اس فعل کا مقصد شکار کو مَرْ ورکر تانب لبندا اس کے کھائے میں کوئی حرث نہیں ہے۔

لبذا کپڑنے سے پہلے کھا ، وجداول پردال ہے اور پکڑنے کے بعد کھانا دوسر ق صورت پردال ہے قرید کھانا کتے کی جہاںت پرواں نہیں ہے۔

# شکاری نے شکار برا پنا کلب معلم یا معلم باز چھوڑ ایا تیر ماراجس سے شکار مرگیا تو کھا نا حلال سے شکار مرگیا تو کھا نا حلال ہوگا

قال وان ادرك المرسل الصبد حيا وجب عليه ان يدكيه وان ترك تدكيته حتى مات لم يوكل وكذ البارى والسهم لانه قدر على الاصل قبل حصول المقصود بالبدل اذالمقصود هو الاباحة ولم تئت قبل موته بطل حكم البدل

تر چمہ قد وری نے فرمایا اور اکر ارس ل کرئے والے نے شکار کوزندہ پایا تواس پر واجب ہے کدائل کوؤنٹ کرے اور اکر اس نے اس کے ذن کر کرنے کوچھوڑ دیا یہ ہاں کک وہ مرسی تو کھایا نہیں ہائے کا اور ایت ہی بازاور تیراس نے کدوہ قاور ہو گیا ہا حاصل ہوئے سے پہلے برل سے اس کے کہ مقسود وہ اکال کی اباحث ہے اور اباحث تابت نہ ہوگی یکار کی موت سے پہلے تو بدل کا تھم باطل ہوگیا۔

تشری شکاری نے شکار پراپنا فلب معلم یا معلم بازچھوڑ ایا تیر ماراجس سے شکار پکڑا گیا تواب دیکھ جائے کہ وہ زندہ ہے یا مر آبیا اُسر مر گیا ہوتواس کا کھانا حلال ہے۔اورا ً سرزندہ ہوتو وہ جب حلال ہوگا کہاس کوؤئ کردیا جائے ورندا گرؤئ نہیں کیا گیا یہاں تک کہ وہ مرگیا تو حلال شہوگا۔

تنبید وان ادر کے سے لم یو کل تک مختصرالقدوری کی مہارت ہے اور و کدالبادی و السہم یہ مصنف کا انداف ہے مگر مسنف کا یہ اضافہ ایدا امرزائد ہے جس کی یہاں کوئی حاجت نبیں تھی ہوڑے اضافہ درست نہ جونے کی وجہ یہ ہے کہ ارسال فلب اور باز اووں و شامل ہے۔ (کمالاً تھی)

اور رقی کا اضافه اس ایسیجی نهیں کدرمی کاتفصیلی ڈئر خودستاقل فصل میں آئے آرہا ہے بہر حال مصنف کا بیاضافہ برٹس نہیں ہے کذافی نتائج الافکار ،

## شکاری نے شکار پایاذ نے پر قدرت کے باوجود ذکح نہ کیااور شکارمر گیاتو کھانا حرام ہے

وهدا اذا تمكن من ذبحه اما اذا وقع في يده ولم يتمكن من دبحه وفيه من الحبوة فوق ما يكون في المدبوح لمه يوكل في طاهر الرواية وعن ابي حيفة وابي يوسف انه يحل وهو قول الشافعيّ لانه لم يقدر على الاصل في طاهر الرواية وعن ابي حيفة وابي يوسف انه يحل وهو قول الشافعيّ لانه لم يقدر على الاصل في عند المستعدمال

تر جنمہ اور یہ تھمائ وقت ہے جبکہ وہ فرخ پر قادر ہوجائے ہم دیں جب شکارائ کے ہاتھ میں آیااوروہ اس کے فرخ پر قادر ہوجائے ہم دی جب شکارائ کے ہاتھ میں آیااوروہ اس کے فرخ پر قادر ہوجائے ہم دار ہو ہوئے ۔ درابو یوسف سے منقول دے کہ حال ہے اور بنی شافعی کا قول ہے اس کے دورابوں ہے کہ حال ہوا۔ اور بنی شافعی کا قول ہے اس کے کہ وہ اصل پر قادر نہیں ہوا تو ایسا نوگہا جیسا کہ جبکہ اس نے پانی کودیج سااور استعمال پر قادر نہیں ہوا تو ایسا نوگہا جیسا کہ جبکہ اس فرمائے ہوئی کودیج ساور شکار شکار کی کوزید وہ ملا ہواور تشکر سے کہ اس وقت ہے جبکہ وہ شکار شکار کی کوزید وہ ملا ہواور

ظ ہر الروابیتو نیے ہے کہ آئر اید عوا کدائ ووہ شکارزندہ ملا مگرائ کوئی وجہ ہے ذکّ کی قدرت واصل نہ ہو کی نیباں تک کہ وہ م ٹیو ق اس کا هانا حلال نہیں ہے اور شیخین کی ایک روایت اور اہام شافعی کا قول میہ ہے کہ وہ جلال ہے کیونکہ بیباں شکاری کو ذکا قاضی رک کی قدرت عاصل ہی نہیں تو بیتو ایسا ہے جیسے تیم نے پانی کودیکھا اور استعمال پر قدرت نہ ہوئی تو اس کا تیم می قطابیس ہوتا۔

تنبیہ بنورکوزئ کرنے کے بعد پچھ دیرتک اس میں پچھ دیا ہے محسوں ہوتی ہے اگر شکار میں بھی اتن دیات ہے تو یہ کا اعدم مسانتی ) اورا گراس سے زیاد و حیات ہوئٹ بیا ختلاف ہے جوند کورہوا۔

#### ظاہرالروایۃ کی دلیل

وحه النظاهر انه قدر اعتبارا لانه ثبت يده على المذبح وهو قانم مقام التمكن من الذبح اذلا يمكن اعتباره لإنه لا بدله من مدة والناس يتصاوتون فيها على حسب تفاوتهم في الكياسة والهداية في امر الذبح فادير الحكم على ماذكرناه

ترجمہ اللہ الروابیکی دلیل بیہ ہے کہ ووائتہاری لحاظ سے قدر ہوگیا اس کئے کہ اس کا قبندگل ڈنٹے پر ٹابت ہو چکا ہے اور بیہ قبنید ڈنٹ پر قدرت کے قائم مقام ہے اس لئے کے تمکن کا مقب رحمکن نہیں ہے اس سے کے تمکن کے لیا کہ مدت کا ہونا ضرور کی ہا اور وک اس مدت میں متفاوت ہوئے ہیں امر ذرئے میں مہارت و مدایت کے متفاوت ہوئے کے امقبار سے قرحتم کا مدارائی پر ہوگا جوہم ذکر مر صریحیں۔

۔ ''نشر آئے ۔ یہ خام الروا یہ کی دلیل ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ نمی اور امتہاری لحاظ سے شکاری کوؤن پر قدرت حاصل ہو جن ہے ''یوند بہب شکاراس کے ہاتھوں میں آئے یا تو کتل ذین اس کے ہاتھ میں آئے ۔ قرکن ڈینٹراس کے ہاتھ میں ہےاور پیل ان کا کا موجو میں ہونا ذرنئے پر قدرت کے قائم مقدم ہے اس لئے کہ حقیقی تمکن کا اعتبار تو مشکل معاملہ ہے اس لئے کہ اس کے لئے پھرا کی مدت درکا رہوگ ۔ پھروہ مدت کتنی ہو یہ بھاری مسئلہ ہوگا کیونکہ ذرن کے معاملہ میں وگ متفاوت ہیں کو کی جدی ذرخ کر دیتا ہے کہ اس کو مہارت وسیقداور تجربہ ہے بعض لوگ اناڑی ہوتے ہیں کہ اس میں بہت دریگا دیں تو بس قدرت و مکن کامدار اس پررہا کہ اس کی باتھوں میں شکار آج ہے۔

# شکار میں اتن حیات ہے جتنی مذبوح میں تصابیر کہیں گے

محلاف ما اذا بقى فيه من الحيوة منل ما ينقى في المذبوح لابه ميت حكما الاترى انه لووقع في الماء وهو بهده السحالة لمين المدين الماء وهو مينت والمينت لينتسب الداوقيع وهنو مينت والمينت لينتسب المدين

تر جمعہ بخل ف اس صورت کے جبکہ شکار میں اتن حیات ہاتی ہوجتنی ند بوٹ میں ہاتی رہ تی ہے اس لئے کہ وہ حکمہ میت ہے کیا آپ نہیں و کیھتے کہا گرشکار پانی میں گرجا ہے اور وہ اس میں ہوتو حرام نہیں ہوتا جیسا کہ شکار پانی میں کرجائے حالا نکہ وہ میت ہوا ور میت و بح کا محل نہیں ہے۔

تشریکے ۔ جس شکارہے بحث چل رہی ہے اگراس کی پوزیشن سرہوکہ سیس حیات ہے مگر وہ حیات اتنی ہے جتنی مذہوح میں ہوتی ہے تو اسکو حیات نہیں کہیں گئیں۔ بہا کہ وجہ ہے گوشت کی چٹک ہے س کو ذائے کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو مراہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساتنی حیات ہوجتنی مذہوح میں ہوتی ہے قوہ مراہ واجہ کہ اگر وجہ ہے کہ اگر مراہوا شکار یا مذہوح ہے بی میں کر جائے تو وہ حرام نہ ہوکا اور میت ذائع کا کھی نہیں ہوتا لہذا س کو ذائح نہیں کیا جائے گا اور پہلی ذکا تا اضطرار نی اس کے حیال ہونے کے لئے کا فی ہوگی۔

## شكار ميں حيات ہواور مذبوح كى حيات سے زيادہ ہوذئ پر قدرت ہونے يانہ ہونے كا حكم

وفصل بعضهم فيه تفصيلا وهو انه ان لم يتمكن لفقد الألة لم يوكل وال لم يتمكن لضيق الوقت لم يوكل عندنا حلا فاللشافعي لامه اذاوقع في يده لم يق صيدا فطل حكم دكاة الاصطرا روهدا اذا كان يتوهم مقاؤه

ترجمہ اور بعض مشائے نے سمیں (جبکہ شکار میں مذبول سے زیادہ حیات ہو) کچھ قصیں کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اُسروہ قار ہ کے مفقود ہونے کی وجہ سے تو نہیں تھا یا جائے گا اور اگر قا در نہ ہوہ قت کی تگی کی مجہ سے تو بھارے نزد کیک نہیں تھا جائے گا اختا، ف ہے امام شافعیٰ کا (بھاری دیل یہ ہے) اس سے کہ شکار جب اس کے ہتھ میں آگی تو شکار نہیں رہاتو ذکا قا اضطر رک کا تھم ہاطل ہو گیا اور یہ (عدم حدث) جب ہے کہ اس کی بقاء کا تو ہم ہو۔

تشری بعض مش کنے نے اس کی میتفصیل بیان کی ہے کہ اگر شکار میں حیات ہے وروہ حیات مذہوع کی حیات ہے زیادہ ہاب و یکھ جائے کہ ذیج پر قدرت نہیں تو اس کا کھان حلال نہ ہوگا اس سے کہ کوئا ہی دیکھ جائے کہ ذیج پر قدرت نہیں تو اس کا کھان حلال نہ ہوگا اس سے کہ کوئا ہی شکاری کی طرف ہے ہے کہ اس نے چھری کو کیول ساتھ نہیں رکھا۔اوراگر قدرت نہ ہونے کا سبب وفت کی تنگی ہے تو بھی ہمارے زو کیک نہیں تھا ہوں کا ماہ م ش فعنی کے زو کیک وہ وہ حال ہے وریدا سخس نہ ہاور کی جسن بن زیاد اور فحمہ بن مقاتل کا قول ہے اور قاضی ف ف

ن اس کو اختیار کیا ہے ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ جب وقت کی تنگی کی وجہ ہے اصل پر قدرت نہ ہو تکی تو ذکا قراضطراری حدت کا سبب

ہماری دلیل سیے کہ جب شکار شکاری کے ہاتھ میں آ گیا تو اب وہ شکار نہیں رہا تو اب ذکا ۃ اضطراری کا تھم باطل ہو گیا کیونکمہ ذ کاقِ اضطراری صید میں چنتی ہے اور اب و ہ صیر نہیں ہے گری<mark>ے نفصیل اور اس کا حل<sub>ہ</sub> ں نہ ہونا بغیر ذ</mark> کے اس وقت ہے جَبَیہ اس بات کا تو ہم ہو کہ وہ پیجار زخم کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے ورنہ اگر کیفیت میے ہو کہ وہ اس زخم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا تو ذکاہ اضطراری کافی ہو جائے کی (فتائل)۔

## شکاری کتے نے شکار کا پیٹ بھاڑ دیا اور جو کچھاس کے پیٹ میں ہے نکال دیا بھر مالک کے ہاتھ آ گیا تو پیشکار حلال ہے

اما اذا شق بـطنـه و اخـر ج ما فيه ثم وقع في يدصاحبه حل لامه مابقي اضطراب المذبوح فلا يعتبر كما اذا وقعت شاة في الماء بعد ما ذبحت وقيل لهذا قولهما اما عندابي جنيفة لا يوكل ايصا لانه وقع في يده حيا فلا يحل الا بذكاة الاحتيار ردا الى المتردية على مالذكره ان شاء الله تعالى

ترجمه بہرحال جبکہ کلب معلم نے اس کا پیٹ مجھاڑ ویا اور جواس کے پیٹ میں ہے اس کو کال دیا پھراس کے والک کے ہاتھ میں آ کیا تو صلال ہے اس لئے کہ جو چیز باقی ہے والد نہ بوح کا اضطراب ہے تو اسکا اعتبار نہیں کیا جائے گا جیسا کہ بھب بَری یائی میں ًرگئ جعد اس کے وہ کوذیج کر دی گئی ہےاور کہا گیا ہے کہ بیصاحبین کا تول ہے بہر حال ابوصنیفہ کے نزو نیب بیٹی نہیں کھایا جائے گا۔اس کئے کہ شکاراس کے ہاتھ میں زندہ آگیا ہی وہ صال نہیں ہوگا ذکاۃ اختیاری کے ساتھ مترویہ پر قیاس کرتے ہو ہے جس کو ہم انشاءامند

تشریح ہے آبل میں کہا گیا ہے کہ بغیر ذیج کے عدم حدت اس وقت ہے جبکہ اس کی حیات کا تو ہتم ہواوراً کرتو ہتم نہ ہوتو وہ حدل ہے ہذا فرمایا کہا گرمعکم کتے نے شکار کا پیٹ بھاڑاال کی آنت او جھے ہیں کال دیا تواسکی حیات غیرمتوہم ہےاً سرشکاری نے اس شکار کوزند ہ یا لیا تب بھی بغیر ذیج کے حدال ہے اس لئے کہ اس میں جو حیات محسوں ہور ہی ہے وہ حیات نہیں بلکہ مذبوح کی پھڑک ہے جس کا کونی امتر نہیں ہے جیسے اگر ذنکے کے بعد بکری یا ٹی میں گر جہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس پرشنخ ابو بکر جصاص رازی فرماتے ہیں کہ بیصت کا تحكم صرف صاحبين كا قول ہے۔اورا، م ابوحنیفہ کے نز دیک تو مثقوق ابیطن بھی حدال نہ ہوگا کیونکہ جب وہ ، مک کوزندہ مل گیا تو اس کی صت ذکاقِ اختیاری کے بغیر نہ ہوگی۔اور بیہ متر دیہ کے مثل ہے بینی وہ جانور جو کنویں میں گر جدمے یا پہاڑیا حجیت ہے لڑھک ج ہے تو وہاں بھی یہی تھم ہے کدا گرزندہ ل جائے اور ذیخ کردیا جہئے تو حلال ہے ورنہ بیں یہی مشقوق اسطن کا حال ہے۔

## اگر شکار کوذ کے کردیا اگر چہوہ مشقوق البطن تو بارا تفاق بیشکار طلال ہے

#### هدد الددى ذكرناه اذا ترك التذكية فبلوانسه ذكماه حبل اكبلسه عسدابسي حنيفة

ترجمه اوربی(عدم ص) جس کوجم نے ذکر بیاہے جب ہے ببکداس نے ذکے کرنے کوچھوڑ دیا ہو ہیں آ مراس نے اس کو ذکے کر دیا ہوتو اس کا کھانا ابوصلیفڈ کے نز و کیک حوال ہے۔

تشرب أراس نشر كارود في كرويا بواكر چدوه مثقوق البطن بوتواب باله تفاق طال ہےا، م صاحب كنزو يك تواس كئے كه ناكاة اختياري پر من بوگيا ہے اور صاحبين ئے نزو كيد ذكاة اضطراري كافي تھى۔

## متر دیدہ نطیحہ، موقو ذہ اور وہ شکار جس کا بھیڑ ہے نے پیٹ بھاڑ دیا اگر اس میں حیات ہوخواہ خفیہ ہویا ظامرا گراسے ذیح کیا تو حلال ورند حرام ہے

وكدا المتردية والسطيحة والموقوذة والدي بقر الذنب بطه وفيه حيوة خفية اوبينة وعليه الفتوى لقوله تعالى الاماذكيتم استثناه مطلقا من غير فصل

ترجمه · اورایسے کی متر دیداور نطیحہ اور موقو ذواور وہ کہ بھیٹر نے نے جس کا پیٹ بھاڑ دیا ہواوراس میں حیات خفیہ یا طاہری ہواورا ہی پر فنوی ہے اللہ نتوالی کے فرمان الاما فہ کینم کی وجہ ہے اللہ نے اس کا مطلقاً استنا بفرمایا بغیر کسی تفصیل ہے۔"

تشريح متروبين وه بجواو پرازهك كرم جائ

نظیجہ ... ..وہ ہے جودوسرے جانور کے بینگول ہے مرجائے ،

موقوة و ....وه بي جس كول تفيون عصدمه يبني بهوا وروه مرجائے۔

حیات ظاہرہ ، ظاہری حیات جوند ہوج کی حیات ہے۔

حيات خفيه ، وه حيات جس عصرف اتنااندازه جوج ع كريزنده ج-

جبَ بیات ذہن نشین ہوگئ تو سننے کہ مصنف فرماتے ہیں کہ متر دیے ہو یا نظیجہ اور موقو ذویا وہ ہو کہ بھینر نے نے جس کا پیت بھا ز ڈالا ہواور ابھی اس میں حیات ہے خواہ خفیہ ہو یا ظاہری تو اگر اسی صورت میں ان کو ذرح کر دیا جائے تو بیرحل ل ہیں ورنہ حرام ہیں اور ذکا قا اضطراری تو یہاں سرے ہی ہے معدوم ہے اور امام صاحب کے قول پر فتوی ہے۔

اورا، م ساحب خب نے اس آیت سے استدیال کیا ہے جس میں فر مایا ہے الامساد کیتم تو محر مت سے مُدک کا اسْتُنا ومطلقاً فر مادی ہے۔ جس میں حیات ظاہری اور خفید کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔

صاحبین کے نزویک اگر حیات فل برخی تو اس کو ذرج کرن معتبر ہوگا ورنہ حرام ہے پھران دونوں میں آبس میں اختلاف ہے کہ حیات فلا ہر وکیا ہے تو امام ابو پوسف نے فرمایا کہ اگر اتن حیات ہو کہ دواس کی وجہ سے زندہ روسکتا ہے تو یہ حیات خابری دوسری صورت میں اگر اس کو ذرج کی بیا تو یہ ذرج معتبر ندہوگا کیونکہ اس کا مرنا ذرج کی وجہ ہے نہیں ہے ( کمانا میز ورا ہم محکر قر ہاتے ہیں کہا گراتی حیات ہوجتنی مذیورج میں ہوتی ہے تو بیدیات خفیہ ہے جو غیرمعتبر ہے اورا گرمذیوح کی حیات سے زیادہ ہوتو بیدحیات خاہرہ ہے جومعتبر ہے اوراب ذیح کرنامعتبر ہوگا اور جانو رحل ل ہوجائے گااس کومصنف فرماتے ہیں۔

#### امام ابو بوسف كانقط نظر

وعمدابي يوسف اذا كان بحال لا يعيش مثلاً لا يحل لامه لم ينكن موته بالذبح قال محمد ان كان يعيش مثله فوق ما يعيش المدنوح يحل والا فلا لانه لا معتبر بهذه الحيوة على ما قررناه

ترجمہ اورابو یوسف کے نزدیک جبکہ و مشکارا سے حال پر ہو کہ اس کے مش زندہ نہیں رہ سکتا تو وہ حلال نہیں ہے اس سے اس کا مرنا ذکح کی وجہ سے نہیں ہے افر فر ہ یا محمد نے اگر اس کے مشل زندہ رہ مکن نذبوح کے زندہ رہنے سے زیادہ گو حلال ہے ورنہیں اس لئے کہ اس حیات کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس تفصیل کے مطابق جس کوہم ہیا ن کر بچکے ہیں۔

تنبيه مطلق شكارمين اورمترديه وغيره مين مطبق حيات معتبر ہے مدحظه ہوش می ٣٠٣ج ۵٠٠

## اگر شکاری نے شکار کو پکڑانہیں اور اسے پالیا اور اتناوفت تھا کہ وہ اسے پکڑ کر ذیح کرسکتا تھا لیکن اس نے ذیح نہیں کیا تو کھانا حلال نہیں

ولو ادركه ولم ياخذه فان كان في وقت لواخذه امكنه ذبحه لم يوكل لانه صارفي حكم المقدور عليه وان كسان لايسمكنسه ذسحسه اكبل لان اليبدليم تتبيت بسبه والتسمكس من البذبيح ليم ينوجيد

ترجمہ اوراگر شکاری نے شکارکو پالیا اوراس کو پکڑانہیں پس اگرا تناوفت ہو کہ اگروہ اس کو پکڑتا تو اس کو ان کے کرناممکن ہوتا تو نہیں کھایا جائے گا اس کئے کہ وہ مقدور علیہ کے معنیٰ میں ہوگیا اورا گراس کواس کا ذیح کرناممکن نہ ہوتا تو کھایا جائے گا اس کئے کہ پانے ہے جسے قبضہ ثابت نہیں ہوا اور ذیح کی قدرت نہیں یائی گئی۔

تشریخ پہلے مسائل میں شکاری نے شکارکو پکڑ لیے تھا اور یہاں پکڑانہیں اً سرجہ اس کو پالیا ہے تو اگر اتنا وقت ہو کہ شکاری است وقت میں شکارکو پکڑسکتا ہے اور ذرج کرسکتا ہے لیکن اس نے نہیں کیہ تو اس کا کھا نا حل نہیں ہے کیونکہ اس پر ذرج کی قدرت وصل ہے اس کو مصنف نے مقد ورعلیہ ہے تعبیر فرمایا ہے اور اگر اتنا وقت نہیں ہے تو پھر کھا نا حلال ہے اس سے کھٹ پالینے ہے بغیرا خذر کے قبصہ ثابت نہیں ہوتالہذا ذرج کی قدرت بھی نہیں پائی گئی اس وجہ ہے اس کا کھا نا حلال ہے۔

## اگر بالبااورذن كرليا توحلال ہے

وان ادركه فمذكاه حل له لانه ان كانت فيه حياوة مستقرة فالذكاة وقعت موقعها بالاجماع وان لم تكن فيه حياوة مستقرة فعندابي حنيفة ذكاته الذبح على ماذكرناه وقد وجد وعندهما لا يحتاج الى الذبح

ترجمہ اوراگر شکاری نے شکارکو پالیا پس اس کو ذنح کر دیا تو وہ اس کے لئے صلال ہے اس لئے کدا گراس میں حیات مشتقرہ ہوگی تو ذنح کرنا اپنے مقام پرواقع ہوگیا ہے باما جماع اوراگر اس میں حیاتِ مشقرہ نہ ہوگی تو ابو صنیفۂ کے نزدیک اس کی ذکا ۃ ذنح کرنا ہے اس تفسیس کے مطابق جس کوہم اکر کر بچنے میں اورہ کے کرنا پایا گیا ہے اور صاحبین کے نزد کیا۔ فٹ کی حاجت نہیں ہے۔ تشریح ۔ ورا کراس نے شکار کو پیز کراس کو فٹ کر دیا تو با جس ع حل ل ہوئیا کیونکہ دسانین کے نزد کیا تو یہ ں فٹ کی حات ہی نہیں جبکہ اس میں حیات نہیں ہے اور او حضیفہ کے نزد کیا۔ فٹ کرنا شرط ہے اگر چہ حیات نفیہ بھی ہوتو شرط پوری ہوگئی اوراس کو کھا نا حلال ہو کیا اور اس میں حیات مستقد وہوتو پھر بھی بالہ جماع حلال ہوگیا کیونکہ بید فٹ کا محل تقد اوراس کو فرخ کردیا کیا ہے۔

کسی نے ایک شکار پرکلب معلّم جھوڑ او ہ کسی دوسرے جانو رکوشکارکر کے لایا تو حلال ہے یا ، نہیں ،اقوال فقہاء

واذا ارسل كلمه عملى صيد واخذ غيره حل وقال مالك لا يحل لانه اخذ بغير ارسال اذ الارسال محتص بالمشار اليه ولمانه شرط عير مفيدلان مقصوده حصول الصيد اد لايقدر على الوفاء اذلايمكه تعليمه على وجه ياخذ ماعينه فسقط اعتباره

ترجمہ اور جب شکاری نے اپنا کتا کہ بیکار پر چھوڑ ااوراس نے اس کے غیر کو پکڑ ای تو حال ہے، وراہ میا مک نے وی حال نہیں ہاں گئے کہ کتا نے ابغیر ارساں نے پکڑا ہاں سئے کدارسال مشاڑ اید کے ساتھ شخفس ہا ورجو رہی ویاں یہ ہے کہ یہ معین شکار کو پکڑتا) الیمی شرط ہے جو غیر مفید ہے اس لئے کہ شکاری کا مقصود شکار کا حصول ہے اس لئے کہ کتا اس شرط کے بورو کرنے پر قادر نہیں ہاں لئے کہ مالک کو مکن نہیں ہے کتے کواس طرح تعلیم وینا کہ ووائی ویکڑ ہے جس کواس نے متعلین کیا ہے تو ایکا متہ رساقط ہوگیا۔

تشری سیکاری نے سیکار پر اپنامعلم تی جیوز الورکتے نے دوسرا شکار مارا تو بھارے نزویک بیصلال ہے اورام می لک کے نزویک بیصلال نیکار کا تھا جس کی جانب مالک نے بیصلال نیکار کا تھا جس کی جانب مالک نے اشارہ کیا ہے۔ اور جاری دیسل بیسے کہ معین شکار کی شرط کا ناائی شرط ہے بوشہ مالک کے لئے مفید ہے اور شرکتے کے لیونک اشارہ کی مشہودہ وہ میں شکاری مقصود ہوتا ہے گرکتی اس کے پورا کرنے ہے معذور ہوتا ہے یونکہ بہ حال کی تا ہے میڈور ہوتا ہے برکتی اس کے پورا کرنے ہے معذور ہوتا ہے یونکہ بہ حال کی تا ہے میڈور ہوتا ہے یونکہ بہ حال کی تا ہے میڈور ہوتا ہے کہ کہ تا ہے معذور ہوتا ہے برکتی ہورا کرنے ہے معذور ہوتا ہے یونکہ بہ حال کی تا ہے یہ فقط ای کو پکڑے البذا فقط ارسال معتبر ہو کا تھیں معتبر ند ہوگا۔

# ا یک فعل ذبح برایک بسم اللّٰہ کا فی ہے اگر فعل متعدد ہوتو بسم اللّہ بھی متعدد ہو

ولو ارسله على صيد كثير وسمى مرة واحدة حالة الارسال فلو قتل الكل يحل بهذه التسمية الواحدة لان الذبح يقع بالارسال على مابياه ولهذا تشترط التسمية عنده والفعل واحد فتكفيه تسمية واحدة بحلاف ذبح الشاتين بتسمية واحدة لان الثانية تنصير مدبوحة بفعل عير الاول فلا بدمن تسمية احرى حتى لواضجع احداهما فوق الاخرى و ذبحهما بمرة واحدة تحلان بتسمية واحدة

ترجمه واوراگراس نے بہت سے شکاروں پر سے چھوڑ ااور ایک مرتبہ تنہیہ کہا چھوڑنے کے وفت پس اگر کتے نے تمام کو مارڈ الاتو ای

ا کیپ شمید ہے کل حدال ہیں اس نے کہ ذیخ کرنا ارس ل ہے واقع ہوجا تا ہے اس فصیل کے مطابق جس کوہم بیان کر چکے ہیں اورای وجہ ے ارسال کے وقت شمیہ شرط ہے اور ارسال ایک فعل ہے قو ہی کوائیہ شمیہ کافی ہے بخارف و وَہَر یوں کو ذِنْ سرے ۔ اُنیہ شمیہ ہے اس نے کہ دومری کمری مذبوت ہوگی ایسے علی ہے جواول کا غیر ہے تو دومراتشمید ضروری ہے بیبال تک کیا گراس نے ایک کو دومری ک او پر مزیا اور دونوں کوا میک دم فرخ کردیا تو پیروونوں ایک شمیدے حلال جوں کی۔

تشریح ، یک فعل ڈی پرائیب بسم اللہ کافی ہے اور فعل اً مرمتعد دہوں تو بسم اللہ بھی متعدد ہو گی بہذااً مردو کبریوں کو یئے بعد دیگر ہے ا کرے گا تو تعل میں تعدد ہے تو تشمید میں بھی تعدد ہوگا اورا گر رو وکر یوں کوایک دم او پرینے میں سروق کے کیا تواس وایک فعل شار کیا جائے گا اور ا کیے تشمیہ کافی ہوگا ای طرح ارسال کلب بھی ایک فعل ہے واس ایک فعل میں تشمیہ بھی ایک ہی ہوگا لہذاا ً مرارسال کلب چند شکاروں پر بیا ہواور بھی واس نے مارویا ہوتو ایک ہی تشمیدے سب حالال ہوئے کیونکہ تا اسمال ایک ہے تو تشمید بھی ایک ہی کا فی وہ گا۔

چیتا شکار پر جیموڑا گھات لگا کراس نے شکار کو پکڑااوراس کول کردیا تو شکار کا کھانا حلال ہے

ومن ارسل فهدا فكمن حتى يتمكن ثم اخد الصيد فقتله يوكل لان مكنه دلك حبلة منه للصيد لا استراحة فلا يقطع الارسال وكذا الكلب اذا اعتادعادته

ترجمه اورجس نے چیتا (شکار پر ) جھوڑالیں اس نے گھات گائی یہاں تک کہوو قدر نوجا ہے نیم اس نے کارو پیزا ہی اس وی كرديا توكھايا جائے گااس كئے كماس كايي شهرنااس كى جانب سے شكاركرنے كى تدبيہ ہے آرام كرنائيس بو يسى ناس و انتظام نبيس كرے گااورايے ہى كتر جبكه اس في صينے كى عادت اختيار كرلى جو-

تشریح کے کتے کی مادت گھات میں جیننے کی نہیں ہوتی نہذا جباس کو ما مک نے کہیوڑ ااور ووائی سابق روش سے بٹ کیواور کچر جا کر شكار مارا وبيشكارهال شهوگا كيونكدارسال منقطع :وأبيات-

اور چیتے کی دوت میہ ہے کدوہ کی جگہ جیپ مردان کا تا ہے اور شکار و پکڑے کی تدبیر سوچہا ہے ابندا کہ یہ جیتے و و الأمار پر جيمور ، اوروه مين الأمار ل مديير ك ك الناكسات

میں بیٹھ کیا اور پھر شکار ہارا تو رپیطال ہے کیونکہ یہال ارسال منقطعہ نہیں کیونکہ جینے کا بیٹل استراحت نہیں ہے بعد شکار کی تدبیر ہے ابات ا مرکن کتے کی ماوت چیتے کی طرل گھات میں جینے کی جوئی ہوتو چر اس ہافتھم بھی وہی ہوگا جو چیتے کا ہے۔

کلب معلم کوشکاری نے جھوڑ ااس نے ایک شکار کو مارا چھر دوسرے شکار کو مارا تو دونوں حلال ہیں ولو احد بالكلب صيدا فقتله ثم اخذ الحر فقتله وقد ارسنه صاحبه اكلا جميعا لان الارسال قانم لم ينقطع وهو بمنزلة مالورمي سهما الى صيد فاصابه واصاب أخر

تر جمه ، اوراگر کتے نے ایک شکار پکڑالیس اس کو مارڈ الا پتر ووسرا کجرالیس اس و مارڈ اما می انگیدائس کو اس سے مان سے انجھوں تنا تو وولول شکار کھائے جانمیں محراس کئے کہ ارسال قائم ہے منتقط منتین بوااور ساس البہ بین ہے کہ آس نے شامی جانب تیر پہینا ہوئ

وہ اس کونگ گیا اور دوسر نے کونگا۔

تشریح کے کواس کے مالک نے جھوڑ ااس نے شکار مارا پھر دوسرا مارا تو دونوں شکار طال بیں اس لئے کہ مالک کا ارسال نتم نہیں ہوا اور یفعل واحد ہے جس میں ایک شمید کافی ہے، جیسے اگر کسی نے شکار کی طرف تیر پھینکا اور تیراس کولگ کر دوسر ہے شکار کو بھی لگا تو وونوں شکار حلال بیں ایسے بی بیہاں بھی حلال ہوں گے۔

## کتے نے شکار مارااوراس پر میرار ما پھراس کے بعد دوسراشکارگز رااس کو مارا تو دوسراشکار نہیں کھایا جائے گا

ولو قتل الاول فبعشم عليه طويلا من النهار ثم مربه صيد اخر فقتله لا يوكل الثاني لا نقلاع الارسال يمكته اذلـــم يـــكـــن ذلك حيسلة مسنسسه لـــلاخــذو انسمـــا كـــان استـــراحة بــخــلاف مـــاتــقــدم

ترجمہ اوراً لرئے نے پہنے شکارگول کردیا بھراس ہر پڑا ارہادن کے طویل حصہ تک بھراس کے پاس کو دومرا شکارگز را بس اس نے اس کو ہار ڈالہ تو دومرا شکارئیس کھایا جائے گا ارس ل کے منقطع ہونے کی وجہ ہے اس کے تھمبر نے سے اس سے کہ میداس کی ج کا حیار ٹیس ہے اور یہ تواستر احت ہے بخلاف اس صورت کے جو پہلے گذری ہے۔

تشری گئی ساگر کتاشکار مارکرشکار پر پڑار ہا بھراس کے بعد کوئی دوسراشکارگز راجس کو کتے نے ماردیا تو اب دوسراشکار نہیں کھا یہ ہے گا کیوند بیائت کا پڑار بنا آرام کے لئے ہے شکار کے لئے حیاد نہیں ہے تو اس استراحت کی وجہ سے ارسال منقطع ہو گیا اور پہلی صورت میں کتے یہ چیتے کا بیٹھنا آرام کے میٹبیس تھ بلکہ وہ شکار بکڑنے کی تدبیرتھی۔

## معلم بازنے شکارکو پکڑااوراسکو مارڈ الایہ معلوم نہیں کہاں کوئسی نے چھوڑا ہے یا نہیں تو شکار نہیں کھایا جائے گا

ولو ارسل بازيه المعلم على صيد فوقع على شيئ ثم اتبع الصيد فاخذه وقتله فانه يوكل وهذا اذا لم يمكث زمانا طويلا للاستراحة وانما مكث ساعة للكمين لما بينا في الكلب

ترجمہ اُراپے معلم بازکوشکار پرچھوڑاپس وہ کسی چیز پر پڑا بھراس نے شکارکا پیچپا کیا پس اس کو پکڑلیااور ، رڈا یاتو وہ شکارکھا یا ہا ہے۔ گاور یہ جب ہے جبکہ وہ زیادہ دریا تک استراحت کے لئے تھی ابو بلکہ پڑھ دریٹھ ہرا ہو گھات لگانے کے لئے اس دلیل کی وجہ سے جوہم کے گے بیان میں بیان کر چکے ہیں۔ کے بیان میں بیان کر چکے ہیں۔

تشری اگرسی نے اپنامعلم ہزشکار پر جیموڑ ااور چونکہ ہازگی ، دت میہ ہے کہ وہ پہنے کی چیز پر بیٹھ کرشکارکود کی ہے۔ کی تدبیر کرتا ہے بہذاا گراس نے کچھ دیریہ تدبیر کی اور پھرشکار کو پکڑ کر ہرڈ الاتو شکار حلال ہے کیونکہ باز کے اس طریقہ سے ارسال منقطع نہیں ہوگا جیسے چیتے میں نہیں ہوا تھا۔

## معلّم بازنے گھات لگا کر تدبیر کی پھر شکار کو مارڈ الاتو بیشکار حلال ہے

ولو ان بمازيا معلما اخذ صيدا فقتله ولا يدري ارسله انسان ام لا لايوكل لوقوع الشك في الارسال ولا تثبت الاباحة بدونه

تر جمہ اوراگرمعلم بازنے شکار پکڑا لیں اس کو ہارڈ الا اور میہ ہات معلوم بیس کداس کوسی انسان نے جھوڑ ا ہے یا نین تو و وجیجا رئیس حمایہ جائے گا۔ارسال میں شک واقع ہونے کی وجہ ہے اور بغیرارسال کے اباحت ٹابت نہیں ہوتی۔

تشریح معلم بازنے کوئی شکار پکڑ کر مارڈ الا اور بیمعنوم نہ ہوسکا کہ اس کوئٹ نے چھوڑ اے تو اب وہ شکار نہیں کھایا ہاں گا ۔ یوندہ ارس ل میں شک واقع ہوگیا اورابا حت ارسال ہی تابت ہوتی ہے۔

#### کتے نے شکار کا گلاد با کر مارڈ الا اور زخم نبیس کیا تو شکار حرام ہے

قال وان خبقه الكلب ولم يحرحه لم يوكل لان الحرح شرط على ظاهر الرواية على ماذكر ماه و هذا يدلك على الله لا يحل بالكسر وعن ابنى حنيفة اله اذا كسر عصو فقتله لاباس ماكله لائه جراحة ماطمة فهى كالبحراحة النظاهرة وحه الاول ان المعتسر جرح ينتهض سما لا نهار الدم ولا يحصل ذلك بالكسر فاشبه التخيق

ترجمہ قد دری نے فرمایا اورا گرکتے نے شکار کا گلا گھونٹا اوراس کو ذخی نہیں یا تو کھایا نہیں جائے گاس سے کہ فاج الروایہ کے مطابق اللہ مطابق جس کو ہم ذکر کر چکے ہیں اور یہ تھر تک تیمی رہنمائی کرے گی اس بات کی جانب کہ شکار حالال نہیں ہوگا کی عضو کو تو ڑنے کی وجہ سے ابو صنیفہ ہے منقول ہے کہ جب کتے نے شکار کا کونی عضو تو زویا ہیں اس کو ہ روالہ تو اس کے حاف میں کوئی نہیں ہے اس کے کہ یہ بات کا معتبر ایساز نم ہے جو خوان بہنے کا سبب میں کوئی نہیں ہے اور یہ بات عضو تو تر ڈیا ہے اس اس میں کوئی تو ہوگی تو یہ گلہ گھو نتنے کے مشابہ ہوگیا۔

تشریج اوراً سرکتے نے شکارکوگا و با سرمار دیا زخم بیس اگایا قوہ حلال ند ہوگا کیونکہ خاج اسروایہ کے متابق زخم کان شرط ساس سے بہت ہیں معلوم ہوئی کدا کر کتے نے شکار کی نائل وغیرہ تو زی قوہ حلال ند ہوگا کیاں امام اوحنیف سے منظول ہے کہا کہ سے بہت کوئی عضوتو زویا تو وہ حلال ہے کیونکہ اگر چہ یہاں ظاہری زخم تو نہیں ہے سیس بطنی زخم ہے اور زخم گان شرط ہے اور وہ موجود ہے تول اول کی دلیل رہے کہ دخم ایسا ہونا شرط ہے جس سے خوان ہے ہے اور یہ مقصد نا لگ تو ڑئے ہے حاصل ند ہو کالہذا ہے قوالیا ہو تا ہو جے گل و با

# مسلمان کے کلب معلم کیساتھ تو کلب جابل یا مجوی کا توڑنایا تارک التسمیہ عامداُوالا کتامل گیا تو کیا تھم ہے

قال وال شاركه كلب غير معلم او كلب محوسي او كلب لم يدكراسم الله عليه يريد به عمدا لم يوكل لما

#### رويسا في حديث عدى رضى الله عنه ولانه احتمع المبيح والمحرم فيعلب حهة الحرمة نصا او احتياطا

تر جمہ ۔ قدوری نے فرہ یا اورا گرشر یک ہوگیا کلب معلم کے غیر معلم کی بھوس کا کتا یا ایس کتا جس پرامقد کا نام نہیں لیا گیا ہے مراواس سے عمدا ہے تو نہیں تھا یا جائے گا بوجہ اس کے جو کہ ہم روایت کر پے ہیں معربی کی صدیث میں اور اس نے میں اور محرم کا اجتماع ہو گیا ہے تو حرمت کی جہت نالب ہوگی ہو بناء نض یا ہو بناء احتیاط۔

تشری اگر مسلمان کی اس کلب معلم کے ساتھ جس کوشید پڑھ کرچھوڑا گیا ہے کوئی اور کن شریک ہوگیا جو آئی خیر معلم ہے یہ مجوئی کا ہے یوائی پڑھی گئی ہوگا ہے اور ہے اور ہے یا ہے یوائی پڑھی گئی ہوگئی ہوگ

## دوسرے شریک کتے نے شکار کوزنمی نہیں کیا پہلے کتے نے زخمی کر کے مارڈ الاشکار کھایا جائے گایا نہیں

و لورده عليه الكلب الثاني ولم يحرحه معه ومات بجوح الاول يكوه اكله لوجود المشاركة في الاحدوفقدها في الحرح وهٰدا بحلاف ما اذارده المحوسي عليه بنفسه حيت لا يكوه لان فعل المحوسي ليسس من جسس فعن الكلبين لوحود المجانسة

ترجمہ اور کروہ دیا شکار و پہلے کئے پردوس سے نئے نے اوراس نے پہلے کئے کے ساتھ اس کوزخی نہیں کیا اور شکارم کی پہلے کئے کے فرخم مگانے سے تواس کا کھانہ مکروہ ہے پکڑنے میں شرکت کے بیائے کی وجہ سے اور زخمی کرنے میں مشارکت کے مفقو دہوئے کی وجہ سے اور زخمی کرنے میں مشارکت کے مفقو دہوئے کی وجہ سے اور یہ سے صورت کے خداف ہے جب کہ مجوی کا فعل کئے سے اور یہ سے کہ بید کروہ نہیں ہے اس لئے کہ مجوی کا فعل کئے سے فعل کے جنس سے نہیں ہے تو مشارکت مختفق نہ ہو گا اور مشارکت مختفق ہو جاتی ہے اوکتوں کے فعل کے درمیان مج نسبت کے پائے جاتے ہو ہے کہ است کے پائے جاتے ہو اللہ میں کہ اس کے درمیان مج نسبت کے پائے جاتے ہو کہ اور مشارکت مختفق نہ ہو جاتی ہے اوکتوں کے فعل کے درمیان مج نسبت کے پائے جاتے ہو ہے کہ است کے پائے جاتے ہو ہے کہ اور مشارکت میں میں اور مشارکت میں میں میں میں کے بائے ہو ہے کہ ہو ہو ہو گئی ہو جاتی ہے اور کتوں کے فعل کے درمیان مج نسبت کے پائے جاتے ہو ہو ہو تھیں ہو جاتی ہے اور میں ہو تھیں ہو جاتی ہو جاتی

تشرین و دووو سر کاشرید بواسدا مران نے پکڑنے میں ورزی کرنے میں شرکت ندکی بوبلکہ صرف میدکام کیا ہو کہ شکار کو دہا کر پنے ہتے ہی طرف پجیسر دیا اور پہنے کتے نے س کو ذکمی کرنے میں مشار کت نہیں ہے قواس کا کھانا جرام شد ہوگا اور شدہ لکل جا تز ہوگا جگہ امرو وتح کی ہے۔

اور نبوی نے شکارُ وکلب معلم کی طرف پیمیر دیا اور پہلے ئے نے اس کو زخمی آبر ہے ، رڈا ۔ تو یہاں من وجہ مشارکت ہے اور من وجہ نبیس ہے تا ہوں کہا ہے۔ نہیں ہے تو س کا کھانا حرام ند ہوگا اور ند ہا کل جائز ہوگا ہلکہ مکروہ ترکی کے بیس مشارکت نہیں ہے تو س کا کھانا حرام ند ہوگا اور ند ہا کل جائز ہوگا ہلکہ مکروہ ترکی ہے۔

اور مجوئ نے شکار کوکلب معلم کی طرف پھیر دیا ہوتا شکارحل ل ہوگا کیونکہ مجوی کافعل کے بے فعل کی ہم جنس نہیں ہے ہذامشار کت مہیں پالی تنی اور چونکہ دونوں تو ساکافعل ہم جنس ہے قوہ ہاں مشار کت موجود ہے۔

## منبیہ مشمس الائمد طوائی نے کراہت کو کراہت تو نی پرمجمول کیا ہے۔ اگر دوسراکتا میٹرنے میں شریک بیس تو شکار حلال ہے

ولو لم يرده الكلب الثاني على الاول لكه اشتد على الاول حتى اشتد على الصيد فاخذه وقتله لا باس باكله لان فعل الثاني اثر في الكلب المرسل دون الصيد حيث ازداد به طلبا فكان تبعا لفعله لانه ساء عليه فلايصناف الاخند الني التبيع بحلاف منا ادا كنان رده علينه لانبه لم يصنر تبعنا فيضاف البهسا

تر جمہ اورا گردوسرے کتے نے شکار کو پہلے کتے پڑئیں اوٹا یا لیکن وہ پہلے پردوٹر پڑا یہاں تک کددوسراشکار پر ٹیز ہو کیا ہیں اس دیثیت اور مارڈار قواس کے کھانے میں کوئی تری نہیں ہاس نے کدوسرے کفعل نے کلب مرسل میں اثر کیا ہے نہ کہ شکا اس حیثیت ہے کہ ثانی اس حیثیت ہے کہ ثانی تائی تو ہو جائے کافعل ٹائی فعل اول کے تائع اس سے کہ شاہ کی جہتو گھڑ نا تائی کی جانب مضاف نہ ہوگا بخلاف اس صورت کے جبکہ ٹائی نے شرکار لواوں پر وہ دیا ہواس کے کہ فعل تائی نہیں ہے تو بکڑن ان اونوں کی جانب مشاف نہ ہوگا

تشریک میلی صورت میں دونوں کتے بکڑنے میں شریک ہیں اگر چرزخم نگانے میں شریک ہیں ہیں اوراس صورت میں بکڑنے میں ہمی شریک نہیں ہیں بلکہ صورت مند سے ہے۔ زید نہ اپنامعلم کر ہی جوڑااوروہ یکی شریک نہیں ہیں بلکہ صورت مند سے ہے۔ زید نہ اپنامعلم کر ہی جوڑااوروہ یکارک ہی جے دوڑرہا ہے اپنامعلم کر ہی جائے ہیں دومرا جائل کر کلب معلم کے چیچے دوڑ پڑاجس کی مجت کلب معلم کی رفتا رہی ہوگی اوراس لے شکار کر لیا تو یہ خار میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے تو دو ہر ب برا لیا تو یہ کارمیں اس کا کوئی اثر نہیں ہے تو دو ہر ب کے کافعل پہلے کتے کوفعل کے پہلے کے کافعل مقدم ہے اور حکم کی اضافت تا ایج کی جانب نہیں ہوا کر تی بلکہ اصل کی جانب ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کہ تو نہیں تھا اس لئے بھڑ نے کارفاد یا تھا وہاں دوسرے کے کافعل نہ تن نہیں تھا اس لئے بھڑ نے کی اضافت دونوں جانب ہوگی۔

## مسلمان کے کلب معلم کو مجوی للکاردے تو شکار حلال ہوگا یا نہیں

قال وادا ارسل المسلم كلبه فـزحـره مـجوسى فانزحر ىزجره فلا باس بصيده والمراد بالرجرا لاعراء بالصياح عليه وبا لا ىزجاراظهار زيادة الطلب ووجهه ان الفعل يرفع بما هو فوقه اومثله كما في بسح الايا والزجردون الارسال لكونه بناء عليه

ترجمہ المائیڈنے جامع صغیر میں فرمایا ہے اور جب مسلمان نے اپنا کتا چھوڑ ایس کسی مجوی نے اس وزجر کیا لیس وہ اس کا زجرہ ن ایا کیو تو اس کا شکار کھائے میں کوئی حرج نہیں ہے اور زجر سے مراد کتے پر چا کرملکارنا ہے اور انز جار سے مراد طعب کی زیادتی کوئی ہر کا سہاور اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل ختم ہوتا ہے ایسے فعل سے جواس سے بڑھ کر یااس کے مثل ہوجیسا کہ آیات کے نئے میں اور زجرارسال سے منت ب زجر کے بنام ہونے کی وجہ سے ارسال پر۔

تشریک مسلمان نے اپنامعلم کانسمید پڑھ کرشکار پر چیوڑا و کسی مجوی نے کئے کوللکارااور کٹراس کے زجر کو مان کر مزید دوڑ نے اگا قووہ

و فعل جُنوي مَنتر ہے قواس ہے

ختم نہ جو کا واور معلی مجوی کے گفتہ ہوئے کی دلیل ہیا ہے کہ و زیر ہے اور تعلق مسلم ارسال ہے اور ارسال اصل ہے اور زیر تا ایع ہے اور تا ایع منتبو ن سے منتہ ہوتا ہے جس طرن آیت کا کٹ اپنے سے ہرتر یا مثل سے او تا ہے کہتر ہے ایس ہوتالہذا تھکام مجمل کی وجہ سے منسون نہیں ہوتا روفصلناه في درس الحسامي زجر ـــــــ ومعنى ين

۱- مجموی کئے کود حتکارے اور شکار کا چیچھا کرنے ہے رو کے اور انز جار ہیا کہ وہ رک جائے اور شکار نہ مارے بھر جا کر شکار مارے تو مید شکار

۴- بیون تی کرئے وشکار پر برا بیخته رے اورانز جاریہ کہ وہ زیاوہ ووڑئے لگے یہاں بیم معنی مراد میں جسے بھارے یہاں افراء کی صورت پہا ہے ہیں۔ پھرئیا کرے گاوغیرہ۔

## مجوسی کے کتے کومسلمان للکارد ہے تو شکار کا حکم

ولو ارسله محوسي فزجره مسلم فالرحرلم يوكل لان الزجردون الارسال ولهدا لم تثبت به شبهة الحرمة فـاولـي ان لا يثبـت بـه الـحـل و كـن مس لا تـحوز دكاته كالمرتد والمحرم وتارك التسمية عامدا في هدا بمنزلة المجوسي

ترجمه اوراً برئة يوجُوي نه جيجورُ ابوين مسلمان نه اس يوزجرَ يا پن وه زجر مان گياتو كھايائين جائے گااس كئے كه زجرارسال ے مترہے ای وجہ ہے خرمت کا شہر ٹابت نہیں ہوا تھا ہی ہدرجہ 👚 اولی اس حلت ٹابت نہ ہوگی اور مروہ مختص جس کی ز کا قرحا نزنہیں ہے جیسے مرتد ومحرم اور تشمید چھوڑنے والا اس سلسلہ میں مجوی کے ورجہ میں ہے۔

تشرب سیسے پہلی صورت میں مجوی کے زجرے حرمت یا حرمت کا ثبہ ثابت نہیں ہواای طرح صورت مذکورہ میں مسلمان کے زجر یت بدرجه اول حدت ثابت نه ہوگ ۔ پھر مجوی نے ارسال کیا ہو یا محرم نے یا مرتد نے یا عمد انسمیہ چھوڑنے والے نے اور پھرمسلمان نے رُجِرَ يه وہ وہ صنت خارت شده و کا اور جس کی ذکو الا جا نزنیل ہے وہ اس باب میں مجوی کے درجہ میں ہیں۔

## غیرمرسل کتے کومسلمان نے لاکارااورتشمیہ پڑھی تو شکار حلال ہے

وال لمه يسرسمله احد فرجره مسلم فالرحر فاحذ الصيد فلا بأس باكله لان الزجر مثل الانفلات لانهان كان دوسه من حيث انبه بنياء عليبه فهو فوقيه من حيث انبه فعل المكلف فاستويا فصلح باسحا

ترجمه اوراً رئے کوسی نے بیں چھوڑ اپن مسمان نے اس کوزجز کیا (اور شمید پڑھا) کیں وہ زجر مان گیا کی اس نے شکار پکڑا تو اس ے صاف میں کوئی حرث نہیں ہے اس لئے کے زجر خود جینے ہے مثل ہے ( اور برابر سے ن بوسکنا ہے ) اس لئے کہ زجراً سرچہ خود نیجو شنے ے اسے میشیت سے کدر برخود چھوٹے پر بنی ہے ہی زجرخود تھوٹے سے بڑھ کر ہے ایس میثیت سے کہوہ مکلف کافعل ہے تو دونوں ر برزوئے ہیں پیر زجر ) مان بنے کی صلہ حیت رکھے گا۔ تشریح اگرکتے کوکسی نے نہیں چھوڑا بلکہ وہ خود شکار کے پیچھے دوڑ ااور وہ کلب معلّم ہےاورکسی مسلمان نے اس کوز جر کیاا درتسمیہ پڑھا تواس کا شکارحلال ہے۔ کیونکہ اصول میمقرر ہے کہا ہے ہراہر والے ہے گئے جائز ہے تو یہاں خود شکار کا تعاقب کرنااو مسلمان کا زجر کرنا برا ہر ہے تو زجر مسلم سے خود کتے کا شکار کا تع قب منسوخ ہوج نے گااوراب بول مجھیں گے کے مسمان نے اس کوچھوڑا ہےاور برابر ہونے کی وجہ رید ہے کہ ایک حیثیت ہے اغلات اعلی ہے اور ایک حیثیت ہے زجر اعلی ہے۔ انفلات اس لئے اعلی ہے کہ وہ اصل ہے اور متبوع ہاورز جرمسلم تا بع ہاوراول پرمنی ہے۔اورز جراس لئے اعلی ہے کہ بید مکلف کافعل ہےاورا نفلات غیر مکلف کا اس اعتبارے زجراملی

تو ان دونوں کو برابر کے درجہ میں اتارا ہا گیا اور برابر ہے کے جائز ہے تو انفلات منسوخ ہو گیا اور فقط زجر ہاتی رو کیا تو بیا ہیا ہو گیا ۔ ویا مسلمان نے اس کتے کوشکار پر چھوڑ اہے۔

مسلمان نے شکار پر کتا جھوڑ ااور شکارکو مارکرست کر دیا بھر دوبار ہ اسکو ہلاک کرڈ الاتو پیشکار حلال ہے ولمو ارسل المسلم كلبه على صيد وسمني فادركه فضربه ووقذه ثم ضربه فقتله اكل وكذا ادا ارسل كليس فوقذه احدهما ثم قتله الاخر اكل لان الامتناع عن الجرح بعد الجرح لا يدخل تحت التعليم فجعل عفوا

ترجمه اوراگرمسلمان نے اپنا کیا شکار پرچھوڑ ااور شمیہ پڑھا ہیں کتے نے شکار پکڑ ااوراس کو مارکر ہست کر دیا پھراس کو مارکر مار ڈ الا تو یہ شکار کھایا جائے گااورا لیے بی جبیددو کتے جھوڑ ہے اس ایک نے شکار وست کردیا ( کہ بھاگ ندیکے ) پھرووس نے اس واک کھا یا جائے گااس سے کہ زخمی کرنے کے بعد زخمی کرنے ہے رکنا جیسم کے تحت داخل نہیں ہے تواسکومعاف قرار دیا جائے گا۔

تشریک مسلمان نے شکار پراینا کیا جھوڑ اس نے شکار پکڑااوراس کو مارکرست کردیا کہ بھاگ نہ سکے پھر دوسری مرتبہاس کو مارڈ الاتو یہ شکارحل ل ہے اسی طرح مسلمان نے دو کتے شکار پر چھوڑے اور ایک نے اس کو مار کرسست کر دیا اور دوسرے نے اس کو مار ڈالد اب بھی

کیونکہ کتے کو بیا جیم بیں دی جا سکتی کہ جب اس کوزخی کر دیاتو نہ مارے بلکہ ما لک کا انتظار کرے کہ وہ آ کراس کو ذی کرے تا کہ حلال ہوجا مے اتو جب بیام کے تحت داخل نہیں ہوسکتا تو اس کو مذرشار کر کے معاف قر اردیا جائےگا۔

وومسلمان شخصوں کے دو کتے ہیں ایک نے شکارکوست کیا دوسرے نے مارڈ الاتو شکار حلال ہے ولبو ارسيل رجيلان كبل واحدمينهمما كلبيا فوقذه احدهمما وقتلمه الاخر اكل لماقلنيا

تزجمه اوراً ردو صخفول نے اپنااپنا کیا جیوز ا (بعنی مسلمانوں نے ) پس ان میں ہے ایک نے شکار یوست کردیا اور دوس نے نے اس ''قِلَ مَرد یا تو بیکھایا جائے گاای دلیل کی دجہ ہے جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔

تشریح ۔ دومسلماں کے دو کتے بیں اور دونوں نے ان دونوں کو شکار پر چھوڑ ایس ایک کتے نے اس کوست کر دیا اور دوموں نے ان کو هارة الدنوية حدال بي كيونكه حسب بيان مذكوراس وعفوش ركياج يكا ليكن اس برييهوال پيدا ببوتا ب كدرية كاركس في مليت بيتوية يهديت

#### ے ، مک کی ملکیت ہے کیونکہ پہیے کتے نے اس کو صید ہونے سے خاری کردیا ہے مصنف فرماتے ہیں۔ شکار کا مالک کون ہوگا

والملك للاول لان الاول اخرجه عن حد الصيدية الا ان الارسال من الثاني حصل على الصيد والمعتبر في الاساحة والمحرمة حالة الارسال فلم يحرم بحلاف ما اذا كان الارسال من الثاني بعد الحروح عن الصيدية بجرح الكلب الاول

ترجمہ اور ملک اول کے لئے ہے اس سے کہ اوں نے اس کوشکار ہونے کی حد ہے فارج کر دیا ہے مگر ثانی کی جانب ہے ارس ل صیر پر صصل ہوا ہے اور اباحت وحرمت میں معتبر ارس کی حالت ہے تو بیحرام ندہوگا بخلاف اس صورت کے جبکہ ثانی کی جانب ہے رسال صیریت سے فارج ہوئے کے بعد ہو پہیے کتے گے ذخمی کردیئے کی وجہ ہے۔

تشریک فرویا کہ بیشکار ول نے کے و مک کامملوک ہے کیونکہ پہلے کتے ہی نے اس کوشکار ہونے سے خارج کیا ہے۔

سوال ، جب اول کتے نے اس کوشکار ہونے سے خارج کردیا اوراس نے اس کو مارائیس تھا تو مالک پر ذکا قاضیاری واجب ہوگئی اور جب ذکا قاضیاری عمل میں نہ آسکی وروہ اس سے پہنے ہی دوسرے کتے کے مارنے سے مرگیا تو وہ حرام ہونا جا ہے؟

جواب وہمرے نے بھی پن کہ شکار ہی ہرچھوڑا ہے اور اہاحت وحرمت میں ارسال کی حالت کا اعتبار ہے اس لئے شکارحرام نہ بوگا۔ نیز بیعند بھی ہے کت اضابیاں کے شکارحرام نہ بوگا۔ نیز بیعند بھی ہے بینکہ بیعند میں ہوسکتا اس سے عفو ہوگا ابستہ اگر دومرے نے اپنا کتا جب چھوڑا ہو جبکہ پہلے سے نے اس کو صید بہت سے خار نی کردیو ہے ورس نے آئراس کو ہارڈ اواب شکار حل اند ہوگا کیونکہ ارسال شکار پرنبیں ہے۔

# فيصل في البرميي

ترجمه يول ہے تير چينئے كے بيان ميں

تشریح. - اس فصل کومؤخر کرنے کی وجہ ہم فصل اول میں بیان کر بھے ہیں۔

" نبرید-ا سبتی شکاری کھیت اغیرہ بل بڑھ آ بٹ ہے حرکت محسول کرتا ہے پھر وہاں تیر مارتا ہے ابنا کہ چھوڑتا ہے اور شکار پکڑی جاتا ہے حالہ نکدوہ تیر سے یا گئے جن کی آ بہت کی تھی بعینہ اس کا تیر کی ہے تو اسے دیکھی جائے کے پیڑے ہے مرچکار ہے والے کی حکم ہے تفصیل اس کی بیہ ہاری ہوگا جو س شکار پر ہوا کرتا ہے بیٹی اگر وہ کا کا گئے ہے واسے دیکھی جائے کہ بیشکار ہے یہ نہیں اگر وہ شکار ہے تو اس پر وہی حکم جاری ہوگا جو س شکار پر ہوا کرتا ہے بیٹی اگر وہ ما کول اللحم منیں ہے جسے شیر وغیرہ وان کی کھال مہاج ہوگ اورا کرجس کی آب من کی تھی ما کول اللحم منیں ہے جسے شیر وغیرہ وان کی کھال مہاج ہوگ اورا کرجس کی آب من کی تھی وہ شکار ہوتا ہے وہ مرا کروہ تیں اگر جو تیا ہوا ہران یا مرفی و غیرہ و جو شکار ہوتا ہوا ہوا ہوا ہران یا مرفی و غیرہ و جو شکار جو تیا ہے مہائے ور سرجس کی آب ہٹ کی تھی وہ شکار نہ ہو بیک ان ہو بیا تو جا فور ہوجیے بیا ہوا ہران یا مرفی و غیرہ و جو شکار میں جو بیا تو جا فور ہوجیے بیا ہوا ہران یا مرفی و غیرہ و جو شکار میں حدوث ہو کار مرحدہ کی صوار نہ ہوگا۔

. كيونكهاب اس كافعل اصطبيا دنيس بهوا كيونكه اصطبيا و سَهتِ بين كه وحثى جانو ركا شكاركيا جائے طاہرالروا ميں جس شكار كي آم شمصوس کی ہے اس میں ماکول اللحم اور غیر ماکو اللحم سب داخل ہیں یہاں تک کہ خزیر بھی لبذا اگر خزیر کی آ ہٹ نی اور تیر مارااوروہ تیر
کسی شکار کولگا لینی خزیر کے علاوہ کووہ شکار حلال ہوگالیکن امام ابو یوسٹ نے خزیر کے بخس انعین ہونے کی وجہ سے آل کو خاص کر دیا اور
اگر اس کی ہٹ کرتیر اوافکہ کرکونگاتو مام ابو یوسٹ کے نزویک وہ شکار حلال ندہوگا۔اور امام زقر نے غیر ماکول اللحم کو خاص کر دیا لبذا ان
کے نزدیک اگر غیر ماکول اللحم کی آ ہٹ نی اور تیر مارااور وہ کی شکار کولگا تو شکار حلال ندہوگا۔فلا ہرالروایہ میں دونوں صور توں ہیں شکار حلال ہوگا۔

ظاہر الرواید کی ولیل یہ ہے خول اصطباد ہونا ، جاہے جو کہ فی نفہ امر مباح ہاں کا ماکول اللحم ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ مدار اصطباد ہر ہا اللحم کا بھی ہوتا ہے یا تو کھال کی غرض سے یااس کے شرسے بیخے کے لئے بہر حال ہدایہ میں اسطباد پر ہاورا صفیاد غیبر مساکول اللحم کا بھی ہوتا ہے یا تو کھال کی غرض سے یااس کے شرسے بیخے کے لئے بہر حال ہدایہ میں اسلام تعارض ہے۔ ایک جگہ جرام جس میں بظاہر تعارض ہے۔

تطبیق کی صورت بیہ ہے کہ حرمت اس وقت ہے جبکہ آ جٹ آ دمی کی ہواور تیرکسی اور شکار کو گئے کیونکہ اس وقت اسکانعل اصطیاد نہ ہوگا و شکار حلال نہ ہوگا ،اور جہاں حلال کہا ہے وہ جب ہے کہ جس کی آ ہٹ ٹی اس کو تیر مارا اور وہ مرا حالا نکہ وہ شکار ہے تو یہاں اسکانعل شکار پر واقع ہوا ہے اور اس کا نام اصطیاد ہے اور جب بیاصطیاد ہوگیا کہ اس کے کمان کا اختبار نہ ہوگا گیونکہ اس کا گمان نلط ہے اور جب گمان فعل شکا کو حلال قرار دیا ہے۔

# شکاری نے حرکت میا آ ہٹ محسوں کی پھر تیر مارایا کتا جھوڑ ااور شکار پکڑلیا حالانکہ وہ تیر سے ماریکا ہے تو کیا تھم ہے ماریکا ہے تو کیا تھم ہے ۔ یکٹر نے سے مرچکا ہے تو کیا تھم ہے ۔ .

ومن سمع حسا ظنه حس صيد فرماه اوارسل كلبا اوبازيا عليه فاصاب صيدا ثم تبين انه حس صيد حل الممصاب اى صيد كان لانه قصد الاصطياد وعن ابى يوسف انه خص من ذلك الخنزير لتغلظ التحريم الاترى انه لا تثبت الاباحة في شمي منه بخلاف السباع لانه يؤثر في جلدها وزفر خص منها مالا يوكل لحمه لان الارسال فيه ليس للاباحة

ترجمہ اورجس نے کوئی آ ہٹ تی اس کوشکار کی آ ہٹ گمان کیا پس اس پر تیر مارایا اس پر کتا یا باز چھوڑ اپس وہ کسی شکار کولگا پھرتم کو سہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ کسی شکار کی آ ہٹ تی تھی است ظاہر ہوئی کہ وہ کسی شکار کی آ ہٹ تی تھی اس لئے کہ اس نے اصطبی د کا قصد کیا ہے اور ابو یوسف ہے منقول ہے کہ انہوں نے اس سے خنز بر کوخاص کیا ہے تحریم کے سخت ہونے کی جبہہ ہوئی ہندا ف ور ندول کے اس لئے کہ شکار در ندول کی کھال میں جبہہ ہوئی ہندا ف ور ندول کے اس لئے کہ شکار در ندول کی کھال میں مؤثر ہے اور زقر نے ان میں ہانوروں کو خاص کیا ہے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس لئے کہ اس میں (غیر ماکول اللحم میں) ارسال اما حت کے لئے نہیں ہے۔

تشری بیرساری تقریراس وفت ہے جبکہ آ ہٹ کسی کی سی اور تیردوسرے شکارکواگا تو اس صورت میں مسموع الحس کا مطلق صید ہوتا کانی ہے تا کفعل اصطبیا دہو سکے لہذا ظاہر الرواب میں اس میں شیر اور خزیر وغیرہ سب داخل ہیں البتة امام او یوسٹ نے خزیر کواور امام زقر

#### ئے مالا یو کل لحمه کواس سے خاص کیا ہے (وقد بیناہ فی التقریر السابق) ظاہر الروایۃ کی ولیل

ووجه البطاهر ان اسم الاصطياد لايختص بالماكول فوقع الفعل اصطياداً وهو فعل مباح في نفسه واباحة التناول ترجع الى المحل فتثبت بقدر ما يقبله لحما وجلدا وقد لا تثبت اذا لم يقبله واذا وقع اصطيادا صار كانه رمي الى صيد فاصاب غيره

ترجمہ اور فاج الروایہ کی ایس بیت کہ فاہ اصطباد کا المحم کے ساتھ مختص نہیں ہے تو یہ تعلی اصطبی دو تعے ہوگا اور یہ فی نفسہ فعل مہائے ہے اور حدث کی ایاحت کا بت ہوتی ہے اس مقدار میں جس تو کی قبول کرے وشت میں یا کھال میں اور سینے کی ایاحت کی بار حت کا بت ہوتی ہے اس مقدار میں جس تو کی قبول کرے وشت میں یا کھال میں اور سینے کی ایاحت نبین ہوتی جب کی اس تو تبول نہ کرے اور جبر فعل اصطبیا دواقع ہوگیا تو ایسا ہوگیا گویا کہ اس نے کسی شکار کی جانب تیر جینے کا پی وہ اس کے غیر کولگا۔

تشری سیفا ہرالروایہ کی ولیل ہے جس کا عاصل ہیہ کہ شکار ما ول الاہم کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ شکار ہے بھی گوشت اور
سیفا و ونوں مخصود ہوت ہیں اور بھی فقط کھال مخصود ہوتی ہے جیسے شیر و غیرہ میں اور بھی مضرت ونقعمان کو دور کرنا مخصود ہوتا ہے
جیسے خزیر میں قرمسمو کی لصوت اور مسمو کی افسل کا فقط شکار ہونا کا فی ہے خواہ اقسام مذکورہ میں سے جو بھی ہوا ہر باوہ شکار جو مارا کیا
ہے اب اس کو دیکھا جائے آروہ تشم اول ہے ہے تو کھال اور گوشت اور بال وغیرہ سب حلال و جائز الاستعمال ہول کے اور دومری
قشم میں گوشت حلال نہ ہوگا بلکہ یہ ال تو مقصود نقصان کو
دور کرنا ہے اور وہ حاصل ہے۔

خلاصۂ کارم یہ بہاں مداراس ہت پر ہے کہ تعل ہے کارٹرنا شہر کر میاجائے پھڑکل کی استعداد قابیت کے مناسب اس میں احکام جاری ہوں گے اوراس کی مثنال بعیندائیں ہے کہ کسی نے کسی شکار پر تیر ہارااوروہ بجائے اس شکار کے دوسرے شکارکولگا تو وہ جائز ہوتا ہے ایسے ہی ریجھی جائز ہوگا۔

## جب فعل اصطبياد كهرديا جائة ومإن مصاب بقدراستعداد وصلاحيت حلال بوگا

و لوتين انه حسّ ادمي اوحيوان اهلي لا يحل المصاب لان الفعل ليس باصطياد والطير الداجن الدي ياوي البيوت اهلي والظبي الموثق بمنزلته لما بينا.

تر جمہ اورا کریہ بات واضح ہونی کہ و ہ ک آ دمی پر پاتو ہا نور ک آ ہٹ تھی تو مصاب حلال نہ ہوگا ال سے کہ فعل اصطبی وئیس ہوا اور و ہ بلا ہوا پر ند جو رات کو گھروں میں آ کر رہتا ہے وہ پاتو ہا اور پلا ہوا ہاں ہے ہوئے کے درجہ میں ہے اس دلیل بی وجہ سے جو کہ ہم بیان کر کھیے تیں۔

تشریک مقبل میں وضاحت کی جا چکی ہے کہ جب فعل کواصطیا و کہدیا جائے گا تو و ہال منعاب بقدراستعداد وصلاحیت حلال ہوگا اور اُ راصل فعل ہی اصطبیا زمیس ہود تو پھرمصاب بھی حلال نہ ہوگالہذا آ ہمٹ جس کے سنچھی اُ سروہ آ دمی ہویا کوئی پلا ہواحیوان ہوتو اب فعل اصطبی دنہیں ہوگا اورمصاب حلال نہ ہوگا لہذاا گرمسموغ اکس وہ پرند ہے جو گھروں میں گھونسلہ بنا کرر ہتا ہے تو وہ یالتو کے درجہ میں ہے اس طرح پلا ہوا ہران بھی ابلی کے درجہ میں ہے یعنی بیدونوں شکار نہیں ہیں جس کی حقیقت میہوتی ہے کہ وہ متوحش ہولہذاا گران کی آ ہت ئ اور تیر مارااوروہ کسی دوسرے شکار کو ج کرنگا تو وہ حلال نہ ہوگا اس لئے کہاصل قعل اصطبید نہیں ہوسکا اس کی یہ نب مصنف نے اشارہ كياب اين قول لما بينا سيعني يعل اصطيادته وسكا

## کسی پرندہ کی طرف تیر پھینکاوہ بھا گالور دوسرے شکار کو تیرلگ گیا بھا گئے والا اگر شکار ہے تو مصاب حلال ورية بيس

ولـو رمـي الـي طائر فاصاب صيدا ومر الطائر ولايدري وحشي هو اوغير وحشي حل الصيد لان الظاهر فيه التوحش ولو رمي الى بعير فاصاب صيدا ولا يدري نا دّهو ام لا لا يحل الصيد لان الاصل فيه الاستيناس

ترجمه اوراگراس نے سی پرندی طرف تیر پھینکا پس وہ دوسرے شکار کو گااور پرنداز گیااور بیہ بات معلوم نہ ہوئکی کہ دہ پرندوحش ہے یا غیروحشی تو شکارحلال ہے اس لئے کہ پرند میں وحشی ہونا خاہر ہا اورا گراس نے اونٹ کی طرف تیریجینیکا پس وہ کسی شکارکولگا اور بیہ بات معلوم نه ہوئی و ہ بد کا ہوا ہے یا نہیں تو شکار طلال نہ ہوگا کیونکہ اونٹ میں اصل مانوس ہونا ہے( نہ کہ دحشی ہونا )۔

تشریح سمسی برند کی طرف تیر بھینکا وہ تو بھاگ گیا اور دوسرے شکار کو تیرلگا اب وہ بھاگنے والا شکارے تو مصاب حلال ہوگا نہیں۔( کمامر ) نیکن بیمعلوم نہ ہوسکا کہ بھا گئے والا وحثی ہے یاغیر وحثی اول صومت میں وہ شکار ہےاور دوسری میں نہیں ۔تو اب کیا کیا جائے تو فر مایا کہ شکار صلال ہے کیونکہ برندول میں اصل وحشی ہونا ہے لہذا بھ گنے والے کوصید شار کیا جائے گا۔

اورا گرتیر مارااونٹ کواورلگ گیاکسی اور شکار کوتو اگر اونٹ اپنے اصلی حالت پر ہے تو شکار حل نہ ہو گا اور اگر بد کا ہوا ہے جو وحش کے درجه میں ہے تو شکار حلال ہو گالیکن میں معلوم نہ ہوسکا کہ وہ بد کا ہوا ہے یانہیں تو فر مایا کدا بھی شکار حلال نہ ہوگا کیونکہ اونٹ میں اصل میہ ہے کہ وہ وحشی شہو بلکہ ما توس ہو

# سیجھلی یا ٹڈی کی طرف تیریجینکا اور وہ کسی اور شکار کو جانگا تو وہ جانو رحلال ہے یا حرام

ولو رمي الي سمكة اوجرادة فاصاب صيدا يحل في رواية عن ابي يوسف لانه صيد وفي اخرى عمه لا يحل

ترجمه اوراگراس نے مجھلی یا نڈی کی طرف تیر پھینکا پس وہ تیرکسی اور شکار کولگا تو وہ حلال ہے ابو یوسٹ ہے ایک روایت میں اس کے کہ بیشکار ہے اور ابو یوسف سے دوسری روایت میں حدال نہیں ہے اس کئے کہ ان دونوں میں ذکا قانبیں ہے۔

تشریک اگراس نے مجھلی یا ٹڈی کی طرف تیر مجھین کااور و و کسی دوسرے شکار کو گاتوا ب شکار کا کیا تھم ہے؟ تواس میں امام ابو پوسٹ سے

ا- شکار حلال ہے اس لئے کہ جس کی جانب تیر پھینکا گیا ہے بیٹن مجھی اور نڈی وہ بھی شکار ہے۔

۲- حلال نبیس ہے کیونکہ پھینی اور ٹنڈی کوؤن کنبیس کیا جا تا اور جس کی جانب تیر پھینکا جائے جہاں اس کا شکار ہونا شرط ہے وہاں ہی پھی شرط ہے کہاں کی حکمت مرط ہے وہاں ہی بھی شرط ہے کہاں کی حلت مشروط بالذبح ہواور نبہاں پیشر طعفقو و ہے لبذا شکار حلال نہ ہوگا۔

## جس کی آ ہٹ تی بعینہ تیراس کولگا حالانکہاس کوانسان گمان کرتا تھا جبکہ وہ شکار ہے تو وہ شکار حلال ہے

#### و لو اصاب المسموع حسبه وقيد ظنيه ادمينا فياذا هو صيبدينجل لانيه لا معتبر بظنه مع تعينيه

تر جمہ اورا گرتیرای شکارکولگا ہوجس کی آ بٹ تی تھی حالانکہ اس نے اس کوآ دمی گمان کیا تھا پس اچا تک وہ شکار نے تو وہ حلال ہے اس لئے کہ اس سے گردی متبارنبیں کیا جائے گا شکار کے متعین ہوئے کے بعد۔

تشری جس کی آ ہٹ نکھی بعینداس کو تیر مارا حالہ نکہ وہ اس کوانسان گمان کئے ہوئے تھا حالانکہ وہ شکار ہےاور تیراس کولگا تو وہ حلال ہوگا ہوئی اور یہاں اس کے فعل اور تیمان میں تعارض ہے تو گمان کولغوقر اردیا گیا اور فعل کا اعتبار کیا گیا ہے اور فعل اصطبیا و ہے لبذا شکار حدال ہوگا یہ بظاہر بہلے مسئے ہے متعارض ہے اس کا تفصیلی جواب ہم ماقبل میں بیان کر چکے ہیں۔

#### تشمیہ جس طرح ارسال کے لئے ضروری ہے اس طرح رمی کے لئے بھی ضروری ہے

و اذا سمى الرجل عند الرمى اكل ما اصاب اذا جرح السهم فمات لانه ذابح بالرمى لكون السهم الة له فتشترط التسمية عنده وجميع البدن محل لهذا النوع من الذكاة ولا بد من الجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما بيناه

ترجمہ اور جب انسان نے بھینئے کے وقت تسمیہ پڑھاتو جس کووہ تیرنگاس کو کھایا جائے گا جبکہ تیرنے زخمی کردیا ہو پس شکار مرجائے اس کئے کہ یہ (رامی) تیر بھینئے کے وقت تسمیہ شرط ہے اس کے لئے آلہ ہونے کی وجہ سے تو تیر بھینئے کے وقت تسمیہ شرط ہے اور پورابدان ذکا قالی اس نوع کا کئل ہے اور ضروری ہے زخم الگاوینا تا کہ ذکا قالے معنی متحقق ہو سکیس اس تفصیل کے مطابق جس کو ہم بیان کر کھیے ہیں۔

تشری جس طرح ارسال کے وقت تسمیہ ضروری تھا ای طرح رمی کے وقت ضروری ہے جیسے ارسال آلہ ذیج ہے ہیں تیر پھینک بھی آلہ ذیج ہے اور ارسال ورمی ذکا قاضطراری کے تحت داخل ہے اور ذکا قاضطراری میں بدن کا کوئی حصہ معین نہیں ہے بلکہ جہاں بھی لگ جائے خواہ تیم آ کھے میں تھس جائے یا چوتر میں سب برابر ہے البنة زخم کرنا شرط ہے جس کی تفصیل ارسال کے بیان میں گذر پیکی ہے۔

#### اگرشكارزنده مل جائے ذبح لازم ہے درنہ طال نہ ہوگا

#### قبال فيان ادركيه حيبا ذكياه وقيد بينهاهها بوجوهها والاختلاف فيها في الفصل الاول فلا نعيده.

ترجمہ قدوری نے فرمایا پس اگراس نے (رامی نے) شکارکوزندہ پالیا تو اس کوؤنے کرے اور ہم اس مسئلہ کومع اس کی تمام صورتوں کے اور اس میں اختار ف کوپہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں پس ہم اس کا اعادہ نہیں کریں گے۔

تشریخ آگر تیر پھینکے والے کو شکار زند وال جائے تو اب ذیح کرنالا زم ہے ورند حلال نہ ہوگا مصنف نے پہلی فصل میں ص• ۴۸ ج ۴ پر پر اس مسئلہ کی تمام صور تیں اوراس میں اختلا فات کو فصیل ہے بیان کر دیا ہے

# شكاركوتيرلگاليكن مشقت كركے بھا گ كيا پھرمردہ ملاتو كيا تھم ہے

قال واذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى اصابه ميتا اكل وان قعد عن طلبه ثم اصابه ميتا لم يوكل لماروى عن النبي عليه السلام إنه كره اكل الصيد اذا غاب عن الرامي وقال لعل هوام الارض قتلته ولان احتمال الموهوم في هذا كالمتحقق لما روينا

ترجمہ قدوری نے فرمایا اور جب تیم شکار کولگا (جس سے دوگرا) پھر مشقت کے مماتھ وہ بھاگا یہاں تک کہ شکاری سے نائب ہوگی اور وہ برابراس کی تلاش میں رہا یہاں تک کہ اس نے اسکومر دہ پایا تو وہ کھایا جائے گا اوراگر وہ اس کی طلب سے بیشے رہا پھر اس کومرا ہوا پایا تو نہیں کھایا جائے گا بوجہ اس کے کہ نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے شکار کھانے کو مروہ جانا جبکہ وہ را می سے غائب ہو جائے اور فرمایا شاید کہ زمین کے جانوروں نے اس کو مار ڈالا ہوا وراسلئے کہ دوسرے سبب سے موت کا احتمال تو تم ہے بہیں یہ بات مناسب نہیں کہ اس کا کھانا حلال ہواس لئے کہ موہوم اس باب میں متحقق کے مثل ہے اس روایت کی وجہ ہے جس و ہم روایت کر چکے ہیں۔

تشریح شکارکو تیرلگااوروه گرالیکن وه مشقت برداشت کر کے بھا گااور غائب ہو گیا پھروه مالیکن مراہوا ملاتو اب کیا تھم ہے؟ تو دیکھا کہ تیر مار نے والا برابراس کی تلاش میں ہے یا جیٹھ رہا پہلی صورت میں حلال ہے اور دوسری میں حرام ہے جس کی مصنف نے دودلیلیں ذکر کی جیں۔

ا- آنخضرت الله في ال ك كهائه كونا يبند فرمات بوئ فرمايا شايد كه حشرات الارض في اس كومار ديا بهو ..

۲- دلیل عقل بیہ کداخمال ہے کہ بیشکار آپ کے تیر کے علاوہ کسی اور سبب سے مرکبیا ہوتو پھراس کا کھانا مناسب نبیس ہے۔

سوال آپ نے امرموہوم پر بنیاد کیے رکھی جبکہ اس کے مقابلہ میں امر حقق موجود ہے لینی تیر مارنا

جواب شکار کے باب میں موہوم مخفق کے درجہ میں ہے اور جب دونوں مساوی ہو گئے تو تعارض ہو گیا اور بروقت تعارض حرمت کو ترجے دی گئی ہے (کماہوالاصل)

#### ايك سوال كاجواب

الا انااسقطنا اعتباره مادام في طلبه ضرورة ال لا يعرى الاصطياد عنه ولا ضرورة فيما ادا قعد عن طلبه لامكان التحرزعن توار يكون بسبب عمله والذي رويناه حجة على مالك في قوله ان ماتواري عـه اذا لم يـت يحل فاذا بات ليلة لا يحل

ترجمہ مگر ہم نے ساقط کر دیا موہوم کے امتبار کرنے کو جب تک کدوہ اس کی طلب میں ہوائی ہات کی ضرورت کی وجہ سے شکار کرنا اس سے خالی نہیں ہوتا اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس صورت میں جبکہ وہ اس کی طلب سے جیڑے رہے بچاؤ کے ممکن ہونے کی وجہ سے ایسے چھپنے سے جوصا کھٹیل کی جہت سے ہواوروہ صدیث جس کوہ منے روایت کیا ہے ما مکٹ پر ججت ہے ان کے یہ کہنے میں کہ وہ شکار جواسے چھپا ہے جبکہ دات نہ گذریائے وطال شہیں ہے۔

تشریک میمال ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب موہوم تفق کے شل ہے قد تکاری اگر چہ شکار کی تلاش میں ہے اور پھراس کومرد ہ پایا ہے۔ تو اب بھی اس بھراس کومرد ہ پایا ہے۔ تو اب بھی اس بیس احتمال ہے کہ اس کو ہوام الارض نے مارڈ الا ہواور موہوم تحقق کے شل ہوتا ہے لہذا آپ کو جہ بینے کتا ہے اس کو بھی اس کو جو اس کو بھی کتا ہے۔ حرام قرار دیں حالا تک آپ اس کو حلال کہتے ہیں۔

جواب مصنف ٔ نالاسا استبقاطنا ...المت السائلة السائلة عنه السائلة الله المراب المواب كالعاصل بيه به كه نتكاركرنا عموماس سے فال نبیس : وتا كه فتكار حجب باتا ہے اور مائب بو جاتا ہے اور آئر جھیتے ہی حمت كائكم جاری كر دیا جائے تو اصطیاد كا درواز و بندكر تالازم آئے كا۔

اور ربی دوسری صورت جبکہ شکاری شکار کی طلب سے بینی رہے کہ اس سے احتر ازممکن ہے کہ وونہ بینے اور برابر شکار کا چیچہ کرتا رہ تو گویہ یہ ب عائب ہون ایسے فعل کی وجہ سے ہے جوشکاری کا فعل ہے بینی اس کا بیٹھ رہنا مصنف فر ، تے ہیں کہ ہم نے جوحہ بیٹ بیان کی ہے لعل ہو ام الاد ص قتلته یہ صدیث امام مالک کے خلاف جست ہے کیونکہ انہوں نے ایسے شکار کے بار سے میں بیفر مایا ہے کہ اگر اس پر رات گذرگی تو کھانا حلال نہیں ہے اور اگر رات نہیں گذری تو حلال ہے۔

"نغیب حدیث سی باذا رمیت سه مک فعاب ثلاثة ایام و ادر کتهٔ فکله هالم ینتن (واه مسم واحمدوابوداؤد)للذاله م مالک پر جمت بونے کی بات غیر مناسب بلاندایبال به تاویل کی جائے گل کداس حدیث کاممل به ب کدوه طلب سے بیشاند بو بک برابرط ب کرتار ب اور جمل حدیث کوصاحب بداید نے وکر کیا ہے اس کواس حالت پرمحمول کیا جائے جبکدوه طلب سے بیشور ب و فیسه تفصیل مذکور فی الشامی ص۲۳۳ ج۵۔

## شكارميں تيركے علاوہ كوئى زخم ہوتو شكار حلال نہيں

ولو وجد به جراحة سوى جراحة سهمه لا يحل لانه موهوم يمكن الاحتراز عنه فاعتبر محرما بخلاف وهم الهوام والحواب في ارسال الكلب في هذا كالجواب في الرمي في جميع ما ذكرناه

ترجمه اوراً مرشکار میں کوئی زخم اپنے تیر کے زخم کے ملاوہ پایا تو وہ حل ل ندہوگا اس لئے کہ بیابیاموجوم جس ہے احتر ازممنن ہے اور اس وتحرم شارکیا جائے گا بخلاف ہوام کے اور جواب کتے ہے چھوڑنے میں اس سلسد میں رمی کے جواب کے شل ہے ان تمام صورتوں میں جن کوہم نے ڈکر کیا ہے۔

تشریک جب شکاری نے شکارکو پایااوروہ مراہوا ہے تو اسکانفسیلی تکم گذر چکا ہے لیکن میکم اس وقت ہے کہ اس کے تیر کے ملاوہ کا زخم شکار میں نہ ہواورا گراس کے ملاوہ کوئی اورزخم ملے تو اب وہ حرام ہے خواہ وہ برابر تلاش کرتا رہے یا بیٹے رہا ہو کیونکہ بمیشہ ایسانہیں ہوتا کہ اس کے زخم کے ملاوہ کوئی اور زخم شکار کو لگے تو بیاب امر موہوم ہے جس ہے بچاؤممکن ہے اور باب صید میں موہوم شل محقق کے ہوتا ہے اور بچاؤ بھی ممکن ہے تو یہاں موہوم کو محرم قرار دیا جائے گا جیسے مقل محرم ہوتا ہے۔

ر ہا مسئد ہوام کے وہم کا تو اس سے احتر از غیرممکن ہے کیونکہ شکارز مین پر تو ضرور گرے گا اورز مین ہوام سے غالی نہیں رہتی تو جب تک وہ بیٹھ ندر ہےاں موہوم کا استیار نہ ہو گا اور شکار کوحلال قرار دیا جائے گا پھڑنسی نے تیر پھینکا ہو یا کتا حجموز اہوتمام مذکورہ صورتوں میں تھم برابر ہے لیعنی کتا چھوڑ ااور کتے نے اس کوزخمی کر دیااب وہ بھا گا پھر مراہوا مہ تو اب بھی وہی تھم ہے کہا سر بیٹھ رہاتھ تو حرام ورنہ صوال ہاوراً سے کے زخم کے ملاوہ اور زخم اس میں ہے تو پھر دونوں صورتوں میں حل ل نہ ہوگا۔

#### متر دوبه ترام ہے

قبال واذا رمني صيندا فنوقع فني الماء اووقع على سطح اوجبل ثم تردي منه الى الارض لم يوكل لانه المتردية وهو حرام بالنص ولانه احتمل الموت بغير الرمي اذ الماء مهلك وكذا السقوط من عل يـؤيـد ذُلك قـولـه عـليـه السلام لعدي رضي الله عنه و ان وقعت رميتك في الماء فلا تاكل فانكـ لا تدرى ان الماء قتله اوسهمك

ترجمہ تحدوری نے فرہ یا اور جب اس نے شکار کو تیر مارا ایس وہ شکاریانی میں گر گیایا کسی حجیت پر گرایا بہاڑ پر پھرلڑ ھک کرز مین برَ ہرا تو وہ نبیں کھایا جائے گااس لئے کہ وہ متر دیہ ہے اور وہ نص ( قر آنی ) ہے حرام ہے اور اس لئے کہ وہ احتمال رکھتا ہے موت کا بغیر تیرے اس کے کہ پانی ہلاک کرنے والا ہے اور ایسے بلندی ہے گرناعدی سے نبی ملیدالسلام کا فرمان اسکامؤید ہے اگر تیر مارا ہوا شکار پانی میں مر جائے تو مت کھااس کئے کہ تو نہیں جو نتا کہ یونی نے اس کو مارا ہے یا تیرے تیرنے۔

تشريح مترديه، جس كابيان ماقبل ميں گذر چكا ہے نص قرآنی ہے اس كى حرمت ثابت ہے للبذاا گركسی شكاركو تير مارااور وہ زخمی بوكر یانی میں گر گیا یا کسی حبیت پر یا بہاڑ پر گرا پھروہاں ہے لڑھ کتا ہواز مین پر آیا اوروہ مراہوا ہے تو بیمتر دیہ ہے جوحرام ہے۔

نیز اس میں احتمال ہے کہ وہ تیرے مراہوا وراحتی ل ہے کہ یانی کی وجہ ہے مراہویا اوپر سے لڑھکنے کی وجہ سے مراہو توجب ووسب جمع ہو گئے تو حسب اصول مذکور حرمت کے سبب کور جمع ہوتی ہے نیز حصرت عدیؓ ابن حاتم طائی ہے جو آتخضرت ﷺ نے ارشادفر مایا تھ اس میں بھی یہی تکم ذکور ہے حضرت نے فر مایا کہ جب تیرا تیر مارا ہوا شکار یانی میں گر جائے تو اس کومت کھا وُاس لئے کہ یہاں ہے معلوم نہیں کہ اس کی موت یانی میں گرنے سے واقع ہوتی ہے یا تیرے تیر کی وجہ ہے۔

## شکارکو تیرلگا اور براه راست زمین پرگرا اورمر گیا تو وه شکار حلال ہے

وان وقع على الارض ابتداء اكل لانه لا يمكن الاحترار عنه وفي اعتباره سد باب الا صطياد بحلاف ما تقدم لانه يمكن التحرزعنه

ترجمہ اورا گرشکارشروع ہی میں زمین پرگرا تو کھایا جائے گا اس سے کہ اس سے احتر ازمکن نہیں ہے اوراحتر از کے امتیار کرنے میں شکار کے درواز وکو بند کرنا ہے بخدا ف مجھی صورت کے اس لئے کہ اس سے احتر ازمکن ہے۔

تشری اگردگارکوتیرلگ کر براہ راست زمین پرگرا آورمر گیا تو وہ حلال ہے کیونکہ شکار زمین کے او برتو ضرور ہی گرے گااس کے طلاوہ کوئی جارہ نہیں ہے اور نہیں ہے اور نہیں ہے اور نہیں ہے افغا ظادیگر زمین پرگرنے ہے احترازمکن نہیں تو اس کا متب نہیں کیا گیا اور شکار کوحل ل کہا گیا ور نہ شکار کرنے کا دروازہ بند ہوجائے گا اور بہاڑوغیرہ پرگرنا ایک چیز ہے جس سے احترازممکن ہے اس وجہ سے اس کوحرام قرار دیا گیا ہے۔

#### حلت وحرمت كا قاعده كليه

فصار الاصل ان سبب المحرمة والحل اذا اجتمعا وامكن التحرزعما هو سبب الحرمة ترجع احتياطاً وان كنان مسمالا يسمسكن التحرز عنسه جرى وجوده مجرى عدمسه لان التكليف بمحسب الوسع

تر جمد ۔ تو قاعدہ کلید بدہوگی کے حرمت وحلت کا سب جب دونول جمع ہو با کیں اور حرمت کے سبب ہے احتر از ممکن ہوتو ہر بنا ،النتیاط حرمت کی جبت کوتر جمع دی جائے گی اورا گروہ سبب ان جیزوں میں سے ہوجس سے بچاؤممکن نہیں ہے تو اس سبب کا وجوہ عدم سب درجہ میں ہوگا اس کئے کہ تکلیف وسعت کے بقدر ہوتی ہے۔

تشری مسنف فرماتے ہیں کہ ہماری سابق تقریرے ایک قاعدہ کلیہ معلوم ہوگیا کہ جب کسی چیزی حدت وحرمت دونوں کے سبب جمع ہوج نیمی تواگر چہرمت کے سبب کوتر جیے دی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے حرمت کے سبب پرغور کر بیاجائے کداس سے احتر از بھی ممکن ہے یانہیں آگر احتر از ممکن ہوتو قاعدہ ندکورہ جاری کیا جائے گا لیعنی حرمت کوتر جی وی جائے گی اوراگر اس سے احتر از ممکن نہیں ہے جیے شکار کا زمین پرسرنا تھا تو اس کو کا اعدم شار کیا جائے گا اور جب اس کومعدوم شار کر بیاگیا تو اب فقط حدت کا سبب باتی رہ گیالہذا شکار حلال ہوگا۔ کیونکہ اصول مقرر ہے کہ تکلیف بقدر وسعت ہوتی ہے فرمان باری ہے لا یکف اللہ نفساً الاوسعہا۔

# وہ اسباب جن سے بچاؤمکن ہے اور جن سے بچاؤمکن ہیں

فسمسايسمكن التحرز عنه موضع الى موضع حتى تودى الى الارض اورماه فوقع على رمح منصوب اوقصبة قائمة اوعلى حرف آجرة لاحتمال ان حدٍ هٰذه الاشياء قتله

تر جمہ پس ان اسباب میں ہے جن ہے احتر ازممکن ہے جبکہ شکار درخت پر یاد بوار پر یا بکی اینٹ پر گرے بھرز مین پر گرے یا شکار کو تیر پھینکا ہوا در شکار بہاڑ پر ہوپس و ولڑ ھکا ایک جگہ ہے دوسری جگہ کی جانب یہاں تک کرز مین تک لڑھک کرآ گیا یا اس کو تیر مارا پس و و گاڑے ہوئے نیزے پرگرایا یہ کھڑی ہوئے بانس پر یا کی اینٹ کے کنارے پر اس بات کے اختمال کی وجہ سے کہ ان چیزول کی وھار نے اس کو مارڈ الا ہو۔

تشری جب مصنف نے قاعدہ کلیے بیان فرمادیا تو اب ضرورت تھی کہ بیدواضح ہوجائے کہ وہ کون اسباب ہیں جن ہے احتر از اور بپی و ممکن ہے اوروہ کون ہے اسباب ہیں جن سے احتر از و بپی وممکن نہیں ہے تو یہاں مصنف نے انھیں اسباب کی تفصیل بیان فرہ فی ہے جن ہے بپیا و ہوسکتا ہے ان کواقل نمبر پر اور جن سے بپیاؤممکن نہیں ان کودوسر نے نمبر پر بیان فرمایا ہے جن سے بپیا و ہوسکتا ہے وہ یہ ہیں۔

ا۔ تیرکھا کرکسی درخت برگرجانا

۲۔ سمسی دیوار پرگرجانا

٣- پختداينڪ پر کرجانا

سمد بہاڑ برگر جانا اور چروہ ان جگہوں سے اڑھکتا ہوا زمین برآ جائے

۵۔ کسی گڑے ہوئے نیزے پر گرجانا

٢- كى كھرے بائس ونركل بركرجاتا

ے۔ پختہ اینٹ کے کن رے پرگر جانا اور مرج نا توبیا حتمال کہ شایدان چیز وں کی وھارنے اس کو مار دیا ہے تو جب ووسراا حتمال پیدا ہو گیا اور اس سے احتر ازممکن ہے تو حسب قاعد ہم نہ کورہ حرمت کی جہت کوتر جیجے وی جائے گی اور شکار حرام ہوگا اور ان تمام اسباب نہ کورہ سے احتر از اس کئے ممکن ہے کہ شکار ہمیشہ ایسے ہیں گرتا بلکہ توارض کی وجہ سے بھی ایب ہوتا ہے اس کے اس کوممکن الاحتر از کہا گیا ہے۔

# جن اسباب ہے بچاؤمکن ہیں

ومما لايمكن الاحترازعنه اذا وقع على الارض كما ذكرناه اوعلى ما هو في معناه كجبل اوظهر بيت اولبية موضوعة اوصخرة فاستقر عليها لان وقوعه عليه وعلى الارض سواء

ترجمہ اوران اسبب میں جن ہے بچاؤممکن نہیں ہے جبکہ شکار زمین پرگرے جیبہ کہ ہم اس کوذکر کر بچکے ہیں یا ایک چیز پرجوز مین کے درجہ میں ہے جیسے پہاڑیا گھر کی حجیت یا پڑی ہوئی پچی اینٹ یا پچھر پس وہ شکاران پرتھم گیا اس سئے کہ شکار کا ان چیز وں پراور زمین پر گرنا برابر ہے۔

تشریک یہاں سے ان اسباب کا بیان ہے جن سے بچاؤمکن نہیں جن کومعدوم شار کرنیا جاتا ہے اور شکار کوحلہ ل قرار دیا جاتا ہے اور وہ یہ ہیں۔

ا۔ شکار کا زمین پر گرنا

۲۔ پہاڑیرگرنا

٣٥ کي هر کي حصيت ۾ برنا

۵۔ کس بزی پیتھر پڑ مرنا ،اور جہال ً سرگیا ہے وہیں تھنجرار جنااور م جانا ورنداً سر پہاز پر گرکرز بین پرلڑ ھنگ کرآیا ہے۔ تو وہ حرام ہے (کمام ) تو ان سب صورتوں بیس مرادیہ ہے کہ وہ ان کے اوپر گر کر وہیں تھنجر جائے تو اب شکار کا ان چیزوں پر گرنااور زمین پر ً مرنا برابر ہے۔

#### شکار پھر برگر گیااور تھہر گیاتو حلال ہے

وذكرفي المنتقى لو وقع على صخرة فانشق بطنه لم يوكل لاحتمال الموت بسبب اخر صححه الحاكم النهيد وحمل مطلق المروى في الاصل على غير حالة الانشقاق وحمله شمس الائمة السرخسي على ما اصابه حد الصخرة فانشق بطنه بذلك وحمل المروى في الاصل على انه لم يصبه من الأجرة الا ما يصيبه من الارض لو وقع عليها و ذلك عفو وهذا اصح

ترجمہ ومتنی میں ندکورے کہ اگر شکار پھر پر گرا لیس اس کا پیٹ پھٹ گیا تو نہیں کھایا جائے گا دوسرے سبب ہے موت کے احمال ک

وجہ ہے اور ای ہو حائم شہید نے بھی قرار دیا ہے اور حائم شہید نے مبسوط کی مطلق روایت کو پیٹ نہ پھٹنے کی حالت پر محمول کیا ہے اور شمی

ایم نہ سرحتی نے قول حائم شہید گواس شکار پرمحمول کیا ہے جس کو پھر کی دھارلگ ٹی ہو ایس اس کی وجہ ہے اس کا پیٹ پھٹ گیا ہواور سرختی
نے محمول کیا ہے اس روایت کو جوم سوط میں مروی ہے اس حالت پر کہ شکار کو بچی ایٹ سے چوٹ نہ پنجی ہو گراتی ہی کہ جواس کو زمین
سے پہنچتی ہے آروہ زمین پر گرتا اور یہ محاف ہے اور بیا سے ج

تشری منتقل حاکم شہیدگی کتاب ہے مبسوط امام محکم کی تصنیف ہے امام سرختی نے مبسوط کی شرح کھی ہے جو بہت شخیم ہے۔

ہ مغیر نے مبسوط میں فرہ یہ ہے کہ اگر شکار پھر گمجگی اور تھم گی تو حلال ہے بعنی خواہ اس کا پیٹ پھٹ ہویا نہ پھٹا ہواس ہ رے میں ان

کا قول مطعق ہے اور حاکم شہید نے اپنی کتاب منتقل میں ذکر کیا ہے کہ اگر شکار پھر پرگزاور اس کا پیٹ بھٹ گیا تو حرام ہے تھا پہیں جائے

گا کیونکہ رق کے جاوہ دوسرے سبب سے مرنے کا احتمال ہے اور اس فرکر کے حاکم شہید نے اس کو بھی قر اردیا ہے اور حاکم شہید نے کہا ہے کہ منہوں کا بیٹ نہ پھٹا ہوور نہ حرام ہوگا۔

ہے کہ مسوط کا جزئیہ کہ حدال ہے اس کا محمل میہ ہے کہ اس کا پیٹ نہ پھٹا ہوور نہ حرام ہوگا۔

خلاصة كلام حاكم شہير نے مسئلہ بيان كيا جو نذكور بوااور مبسوط كى روايت بين تاويل فر مائى پھر شارح مبسوط امام سرهنى آئے اور انہوں نے منتقى اور مبسوط دونوں كى روايتوں پرغور كيا اور بيفر مايا كەمتقى كى روايت كامحمل بيہ ہے كہ شكار پھر پرگرااور بيهال اس كواتنى بى يوك نے شكار كا بيت پھاڑ ديا تو وہ حرام ہے اور مبسوط كى روايت كامحمل بيہ ہے كہ اگر شكار پھر وغيرہ پرگرااور بيهال اس كواتنى بى جوت تكى جوت تكى جومو مان پر گرا ور بيهال اس كواتنى بى جوت تكى جومو من زيين پرگرااور اس كا بيت بھٹ گيا تو بيہ معاف ہے اور حلال ہے ، اس طرح آئر بھر پر گرااور اس كا بيت بھٹ گيا تو وہ بھى حلال ہے ، اس طرح آئر بھر پر گرااور اس كا بيت بھٹ گيا تو وہ بھى حلال ہوگا كيونكہ بياس كواتنى بى چوٹ كئى ہے جوز مين پر گر نے ہے گئى ہے۔

صاحب ہدائیڈر ماتے ہیں کہ امام سرحتیٰ کی تاویل اصح ہے ورند منتقی کی روایت کے مطابق پیمر پر ٹر کر بیٹ ٹھننے ہے حرام ہو حائے گا۔

# دریائی جانورجس کو تیرنگااس کازخم پانی میں نہ ڈو بے تو حلال ہے اور اگرزخم پانی میں نہ ڈوب وریائی جانور جس کو تیرنگا سے اور مرجائے تو حرام ہے

وان كان الطير ماثيا فان كانت الجراحة لم تنغمس في الماء اكل وان انغمست لا يوكل كما اذا وقع في الماء

ترجمه اوراگرآ بی پرند ہوپس اگرزخم پانی میں ندڑ و بے تو کھا یا جے گا اور اگر ڈوب جائے تونہیں کھایا جائے گا جیسا کہ جَبَد (غیر آبی) یاتی میں گرجائے۔

تشریخ دریانی جانورہے جس کو تیر مارا گیا ہے اور وہ پانی میں ہے تو اگر اس کا زخم پانی میں ند ڈو بے تو وہ حلال ہے کیونکہ بیاس ہت ک دلیل ہے کہ یہ تیر کے زخم سے مراہے اورا گرزخم پانی میں ڈوب جائے اور جانور مرجائے تو اب نیس کھا یا جائے گا کیونک اب فاج بیرے کہ وہ زخم میں پانی کی سرایت کی وجہ سے مراہے اگر وہ آئی جانور ہے لیکن زخم کے ساتھ بانی میں رہنا اس کی شان نہیں ہے جیسے اگر وہ آئی خان وہ نے کہ وہ پانی میں رہنا اس کی شان نہیں ہے جیسے اگر وہ آئی خاند کی جانور ہے کہ وہ پانی کی وجہ سے مراہے۔

# جس جانور کو تیر کامعراض کگے اس شکار کا حکم

قال ومااصابه المعراض بعرضه لم يوكل وان جرحه يوكل لقوله عليه السلام فيه ما اصاب بحده فكل وما اصاب بعرضه فلاتاكل ولانه لا بدمن الجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما قدمناه

تر جمه قدوری نے فرمایا اوروہ شکار جس کو ہے پھل کا تیم لگا اپنی ؤنڈی کے ساتھ نہیں گھا یا جائیگا اور اگراس کوزخمی کر دیا تو کھا یا جائیگا اور اگراس کوزخمی کر دیا تو کھا یا جائیگا ہی مایہ اسلام کے فرمان کی وجہ ہے معراض کے سلسد میں جوشکار کہاس کو تیم لگا پنی دھار کے ساتھ تو اس کو کھا ،اور جس کو لگا اپنی فرخ نگا نی فرم بیان وُنٹری کے ساتھ پس مت کھا اور اس لئے کہ زخم مگا نا شرط ہے تا کہ ذکا قائے معنی متحقق ہوجا نمیں اس تفصیل کے مطابق جس کو ہم بیان کر تھے ہیں۔

ای مضمون کوعدی بن حاکم کی حدیث ثابت کرتی ہے حضرت ﷺ کاارش دائرامی ہے کہا کر تیم شکار کو دھار کی طرف ہے گاموتو کھا و

اوراگر تیرکی ڈنڈی لگی ہوتو مت کھا وَاور ماقبل میں گذر چکا کہے ذکا قہکے عنی کامتحقق ہونا ضروری ہے لہذا زخم کرنا ضروری ہے اور یہاں بھی زخم ہے مراد کسرتیں ہے بلکہ جرت وطع ہے جو دھار دار چیز ہی ہے حاصل ہوسکتا ہے۔

## بندوق ہےشکار کئے ہوئے جانور کا حکم

قبال ولاينوكل مناصباب البنندقة فنمنات بهبالانها تدق وتكمر ولاتجرح فصار كالمعراض اذالم يخزق و كـذلك ان رمـاه بـحجرو كدلك ان جرحه قالوا تاويله اذا كان ثقيلا وبه حدة لاحتمال انه قتله بثقله وان كان الحبجر خفيفاً وبه حدة يحل لتعين الموت بالجرح ولو كان الحجر خفيفا وجعله طويلا كالسهم وبه حدة فانه يحل لانه يقتله بجرحه

ترجمه قدوری نے فرمایا اور جس کوغلہ لگاوہ اس ہے مرگیا تو نہیں کھایا جائے گا اسٹنے کہ مللہ کوٹنا ہے اور تو ڑتا ہے اور زخم نہیں کرتا تو وہ ب پھاں کے تیر کے مثل ہو گیا جبکہ وہ اندر نہ گھسے اور ایسے ہی (نہیں کھایا جائے گا)اگر شکار کو پھر کھینک کر مارا اور ایسے ہی (نہیں کھایا جانیگا)ا کر پھر نے اس کوزمی کردیا ہوفقہاءنے فرمایا ہے اس کی تاویل میہ ہے کہ جب کہ پھر بھاری ہواوراس میں دھارہوا س بات کے احتمال کی وجہ ہے کہ پھرنے شکارکو اپنے ہو جھ کی وجہ ہے مارا ہو اورا کر پھر بلکا ہو حالانکہ اس میں دھار ہوتو حلال ہے موت کے متعین ہونے کی وجہ سے زخم لگانے کی وجہ سے اور اگر پتھر ہلکا ہو جارا تکہ اس کومثل تیر کے لسبا بنار کھیا ہے اور اس میں دھار ہے ہیں شکار حل ل ہے اس کے کہ میں پھرشکارکوائی دھارے مارڈا لےگا۔

تشریک نئید جونتیل میں چاتہ ہاورا ہے ہی چھرہ اورا سے ہی بندوق کی گونی کا ٹتی نہیں بلکہ بھاڑتی اور تو ژتی ہے تو جب اس کی وجہ ے شکارمر گیا تو کھایا نہیں جائے گااور بیرسب معراض کے درجہ میں میں گھریباں مصنف نے چندجز ئیات پیش فرمانی ہیں۔ ا۔ شکارکو پھر مارکر مارڈ الاتو وہ حلال نہیں ہوگا ای دلیل مذکور کی وجہ ہے۔

- ۲۔ پھر بھاری تھااوراس میں دھاربھی ہوہ شکار پر مارااور شکارزخی ہوگیا تو ابنبیں کھایا جائے گا کیونکہ اس میں ابھی بیاحمال ہے کہ پھرنے شکارکوانی دھارے نبیس بلکہ بوجھ سے ماراہے۔
- ٣- يتحر ملكاس بهواوراس ميں وهار بهواوراس كے مارنے كى وجہ ہے شكار مركيا بموتو شكار حلال ہے كيونكه يبهال بيد بات متعين ہے كه زخم كى وجہ ہے موت واقع ہوئی ہے۔
- س۔ پھر بلکا سے جس کو تیرے شل لمباور طویل کر رکھا ہے اور اس میں دھارے تو اس کا شکار بھی حلال ہوگا اس سے کہ یہ پھر شکار کوزخم كرنے كى وجدے ماريكا ندكهاہے بوجھ كى وجدے۔

### سنگ مرمر جو تیز دھاروالا ہے شکار پر پھینکا اوراس نے شکار کا بدن نبیں کا ٹا اوروہ شکار مرگیا تو وہ شکار کھایا جائے گایا نہیں

ولو رماه بمروة حديدة ولم تبضع بضعا لا يحل لانه قتله دقاو كذا اذا رماه بها فا بان راسه اوقطع او داجه لان العروق تنقطع بثقل الحجر كما تنقطع بالقطع فوقع الشك اولعله مات قبل قطع الاو داح

ترجمہ ۔ اوراگراس کو دھار دارستگ مروہ کے میں اوراس نے کسی عضو کوئیس کا ٹا تو وہ طلال نہ ہوگا اس لئے کہ اس نے شکار کوتو ڈکر ہارا ہے اور ایسے تی (علال نہیں ہے) جبکہ شکار کوستگ مروہ ہے مارا ہو پس اس کا سرجدا کر دیا یا اس کی رئیس ( وگ گردن وعلقوم ومری) کاٹ ویں اس لئے کہ رئیس کٹ جاتی ہیں پھر کے بوجھ ہے جیسا کہ کٹ جاتی ہیں کا ٹے ہے تو شک پیدا ہو گیاکہ شاید شکار مرگیا ہو رگوں کے کشنے سے پہلے ہی۔

تشری مردهایک بخت شم کا پھر ہے کو صفوان بھی کہا جاتا ہے جو چھری کی طرح تیز ہوتا ہے جس سے جو نور ذرج کر دیا جاتا ہے ای کا واحد مروق ہے رہی جزئیات ہیں جار پہلے گذر چکی ہیں۔

۵۔ سنگ مروہ جود هاردار ہے وہ شکار پر پھینکا اوراس نے شکار کا بدن نہیں کا ٹااور وہ شکارمر گیا تو یوں سمجھا جائےگا کہ پھر نے شکار کو کوٹ کر اور پھوڑ کر مارا ہے نہ کہ کاٹ کرلہذا بیجلال نہ ہوگا۔

۱۔ یبی پھر پھینا جس سے شکار کا سرا لگ ہو گیا یا اس کی رئیس کٹ گئیں اب بھی شکار حلال نہ ہوگا کیونکداس بیں شک بیدا ہو گیا ، اور وجہ شک بیسے کہ رئیس جس طرح کا نئے ہے کٹ جاتی ہیں اور جدا ہوجہ تی ہیں اسی طرح پھر کی چوٹ ہے بھی اسک ہوجہ تی ہیں نیز بیہ بھی اختال ہے کہ پھر کی چوٹ کی وجہ ہے شکار رئیس کٹنے ہے پہلے ہی مر چکا ہو ہبر حال شک کی وجہ ہے اس کو کھا نا حلال شہوگا۔

# شکار برلائقی یا جھڑی جینگی اور وہ مرگیا تو حرام ہے

ولو رماه بعصا او بعودحتى قتله لا يحل لانه يقتله ثقلا لاجرحا اللهم الا اذا كان له حدة يبضع بضعا فحينئذ لا بأس به لانه بمنزلة السيف والرمح

ترجمہ اوراگر شکارکولائھی یا جھڑی ماری ہو یہاں تک کہاس کو مارڈ الاتو وہ حلال نہ ہوگا اس لئے کہ یہ (لاٹھی اور جھڑی) شکار کو بوجھ سے مارتی ہے نہ کہ زخم کر ہے گر جبکہ اس کے دھار ہو کہ وہ بدن کا ٹ دے تو اس وقت اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ وہ آموا راور نیز ہے کے درجہ میں ہے۔

تشریح .... بیمی ایک جزئیه ہے،

ے) اگر شکار پرلائھی یا چیٹری پینیکی جس ہے وہ مرگی تو وہ حلال نہیں ہے کیونکہ لاٹھی اور چیٹری کا ٹی نہیں ہے بلکہ اپنے بوجھ ہے بیورٹی تی میں ہاں اگر لاٹھی اور چیٹری میں ایسی دھار ہو جو بدن کو چیز سکتی ہے اور کاٹ سکتی ہے تو اب ان کو تلوار اور نیز ہے کے درجہ میں رکھا

جائے گا اور جا نور حلّال ہوگا۔

تنبیه السلهٔ م-اس کلمه کواشننا و سے پہلے اس وقت استعال کرلیا جاتا ہے جبکہ سنٹی عزیز و نا در ہوجس ہے اس کی قدرت وشذوذ کی جانب اشار و ہوتا ہے۔

#### قاعده كليه

والاصل في هذه المسائل ان الموت اذا كان مضافا الى الجرح بيقين كان الصيد حلا لا واذا كان مضافا الى الشك ولا يدرى مات بالحرح اوبالثقل كان حراما احتياطاً

تر جمہ ۔ اوران مسائل میں قاعد ہ کلیہ میہ ہے کہ موت جَبدیقین کے ساتھ زخم کی جانب مضاف ہوتو شکار حلال ہوگا اور جبکہ یقین کے ساتھ وخم کی جانب مضاف ہوتو شکار حلال ہوگا اور جبکہ یقین کے ساتھ و جھ کی جانب مضاف ہوتو حرام ہوگا اور اگر شک ہوج سے اور بیمعلوم نہ ہو سے کہ زخم کی وجہ سے مراہے یا بوجھ سے مراہوتو حرام اور اگر بیمعلوم نہ ہوسکا ہوتو بھی احتیاطا حرام ہوگا۔

# شکار کی طرف تلواریا حجمری چینکی اوروه شکارمر گیاتو حلال ہے یاحرام

وان رماه بسيف او بسكين فاصابه بحده فجرحه حل وان اصلبه بقها السكين اوبمقبض السيف لا يحل لانه قتله دقا والحديد وغيره فيه سواء

تر جمہ اورا گرشکار پرمکواریا چیزی پھینکی ہو پس وہ شکارکونگی اپنی دھ رک طرف ہے پس اس کوزخی کردیا تو حلال ہے اورا گراس کونگی ہو حچری کی پشت کی طرف ہے یہ مکوار کا قبضہ تو حل کن ہیں ہے اس سئے کدان ہے (ان دونوں میں ہرا یک نے اس وقت ) شکار کوشکی را ہے اور لو ہااور غیر لو ہااس میں برابر ہے۔

تشری یہ انگراری ہے۔ بھار کو کو اور یا جھری بھینک کر ہاری تو اگر دھاری طرف ہے لگ گئی اور جانور ذخی ہو کرمر گیا تب تو طال ہے اور اگر کو ارکی بیٹ شکار کو گئی ہو گرم گیا تب تو طال ہے اور اگر کو ارکی بیٹ شکار کو گئی ہو گئی

## شکارکوتیر مارااس ہے وہ زخمی ہوگیا اور پھرمر گیا تو حلال ہے یاحرام

ولو رماه فجرحه ومات بالحرح ان كان الحرح مدميا يحل بالاتفاق وان لم يكن مدما فكذُلك عبد بعض المتاخرين سواء كانت الجراحة صعيرة او كبيرة لان الدم قد يحتبس بضيق المفذ اوعلط الدم وعند بعضهم يشترط الادماء لقوله عليه السلام ما انهر الدم وافرى الاوادج فكل شرط الانهار

ترجمه اوراگر شكاركوتير مارايس اس كوزخى كرويا اور شكارزخم كى وجه ہے مركبا اگر زخم خون آلود بموتو بالا تفاق حلال ہے اوراگر خوان آلود سن

ہوتو بعض متائزین کے نزدیک ایسے بی ہے خواہ زخم چھوٹا ہو یا ہڑا اس لئے کہ خون بھی رک جو تا ہے منفذ کے تنگ ہونے کی وجہ سے یا خون کے گاڑھا ہونے کی وجہ سے اور بعض متائز مین کے نزدیک خون آلوہ ہوٹا شرط ہے نبی علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے جوخون بہادے اور رگول گوکاٹ دے پس خون بہانے کی شرط لگائی ہے

تشریک یہ بھی ایک جزئیہ ہے جونوال ہے جس کا حاصل رہ ہے کہ شکار کوتیر ، راجس سے وہ زخی ہوکر مرگی تو دیکھا جائے کہ زخم ہے خون بہا ہے یا نہیں تو اگر زخرخون آلود ہوتو شکار بارا تفاق حلال ہے اورا گرزخم خون آلود نہ ہوتو اس میں دوگروہ ہیں۔

متا گخرین کا ایک گروہ اس کو حلال کہتا ہے اور دوسرا گروہ اس کوحرام کہتا ہے پھر گروہ اول کہتا ہے زخم خواہ جھوٹا ہویا بڑا ہبر سورت حلال ہے اور بیفرین کہتا ہے کہ بھی راستہ کی تنگی یا خون کے گاڑھا ہونے کی وجہ ہے بھی خون رک جاتا ہے منا گخرین کا دوسرا ہے ان کی دلیل بیچدیث ہے کہ جوخون بہا دے اور رگوں کو کاٹ دے اس کو کھا ؤ تو یہ ل حدیث میں صراحة خون بہانے کی شرط ہے۔

#### بعض متأخرين كانقط نظر

وعند بعضهم ان كانت كبيرة حل بدون الادماء وانكانت صغيرة لا بد من الادماء ولو ذبح شاة ولم يسل منه الدم قيل لا تحل وقيل تحل ووجه القولين دخل فيما ذكرنا واذا اصاب السهم ظلف الصيد او قرمه فان ادماه حل والافلا ولهذا يؤيد بعض ما ذكرناه

تر جمہ اور بعض متا خرین کے نزویک اگر زخم بڑا ہوتو حل لہے بغیر خون آلود ہوئے اور اگر چھوٹا ہوتو خون بہانا ضروری ہے اور اگر بمری ذرج کی اور اس سے خون نہیں بہاتو کہا گیا ہے کہ حلال نہیں ہے اور کہا گیا ہے کہ حلال ہے اور دونوں قویوں کی وجہ سے داخل ہے اس تقریر میں جو ہم بیان کر چکے ہیں ،اور جبکہ شکار کے کھر یا اس کے سینگ کولگا تو اگر وہ عضوخون آلود ہوگیا تو شکار حلال ہے ور نہ پس نہیں اور یہ بعض ان باتوں کامؤید ہے جن کو ہم نے ذکر کیا ہے۔

تشریک اس پہلے مسئلہ میں بعض متا گڑین کی رائے ہیہ کہ اگر زخم بڑا ہوتو بغیر خون آلود ہوئے حلال ہے اور اگر زخم چھوٹا ہوتو خون آلود ہونا شرط ہے بہر حال یہاں خون کا نہ نکلنا خون نہ ہونے کی وجہ ہے جو یہ مفرنہ ہوگا اگر کسی نے بکری ذیح کی اور اس میں سے خون نہیں نکلاتو ابوالقاسمؓ صفاراس کوحل لنہیں کہتے اور ابو بکر الاسکاف اس کوحل کہتے ہیں۔

اوران دونول کی وجہ ماقبل میں گذر چکی ہے بیٹنی خون آلود ہونا اور نہ ہوتا۔

تیر شکار کے کھر ماسینگ پرلگا تو اگر کھر یا سینگ خون آلود ہو گئے تو شکار حلال ہے در نہیں اور اس تقریر سے ابوالق سم صفار کی تائید ہوتی ہے۔

# شکار کو تیر ماراجس ہے شکار کے بدن کا کوئی ٹکڑا کٹ کرگر گیاوہ شکار حلال ہے یا حرام اقوال فقہاء

قال واذا رمى صيدا فقطع عضوا منه اكل الصيد لما بيناه ولا يوكل العضو وقال الشافعي اكل ال مات الصيد منه لانه مبان بذكاة الاضطرار فيحل المان والمان منه كما اذا ابين الرأس بذكاة الاختيار بخلاف ما اذا لم يمت لانه ما ابين بالذكاة ترجمہ قدوری نے فرمایا اور جبکہ اس نے شکار کوتیر مارا پس اس نے اس کا کوئی عضو کاٹ دیا تو شکار کھایا جائے گا اس دلیل کی وجہ سے جو کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور عضو نہیں کھایا جائے گا اور شافع نے فرمایا کہ دونوں کھائے جائیں گے اگر اس قطع سے شکار مرگیے ہواس لئے کہ بیغضو ذکاۃ اضطراری ہے جدائیا گیا ہے تو مبان (جس کوالگ کیا گیا ہے) اور مبان منڈ (جس سے الگ کیا گیا ) جبکہ شکار نہ مراہواس کئے کہ وہ عضو ذکاۃ کے ڈریعہ جدائیں کیا گیا ہے۔

تشری اگرشکارکوتیر ماراجس ہے شکار کے بدن کا کوئی ٹکزا کٹ کر کر گیا تواب کیا تھم ہے؟

تو فرہ یا کہ شکارتو بالا تفاق علال ہے کیونکہ جب عضوکٹ گیا تو جرح جوحلت کی شرط تھی پایا گیالبذا شکار حلال ہوگیا،اب رہا مسئلہاس تکڑے کا جوکٹ کر گرا ہے تو اس میں اختلاف ہے حنفیہ کا مسلک ہیہ ہے کہ اس کو کھانا حرام ہے اورا ماکٹافین کے فدہب میں تفصیل ہے کہ اگر شکاراس کے بعد زندہ ہواور ندم ہے۔ تو حل لنہیں ہے اوراگر مرجائے تو وہ عضو حلال ہے جیسے شکار حلول ہے اول کومبان اور ٹانی کو مہان مندہے تعبیر کیا گیا ہے۔

ا مام شافعی دلیل میں فرماتے ہیں کہا گر ذکاۃ اختیاری میں سرالگ ہوجائے تو حنفیہ کے نزدیک بھی دونوں کو کھاتا حلال ہے کیونکہ ذکاۃ اختیاری میں بھی ایسا ہوجہ تا ہے اس طرح ڈکاۃ اضطراری میں بھی ایسہ ہوجہ تا ہے کہ کوئی عضوجدا ہوجائے تو بیھی حلال ہوگالیکن شرط وہی ہے کہ جانورمر گیا ہواور جب شکارمرانہ ہوتو ذکاۃ نہیں ہوئی اس سے عضوبیں کھایا جائے گا۔۔

متنبیہ – ا اگر عندو کئنے کے بعد جانور کا زندہ رہناممکن نہ ہوتو عنسوبھی کھایا جائے گااور سرکے علاوہ بی اعضاء میں زندہ رہناممکن ہے، شامی ص۵۳۰ ج۵

تنبیہ - ۲ شکار کاعضو کتائیکن وہ ابھی کھال میں الجھا ہوا ہے جدانہیں ہوا تو اگر وہ ابیا ہوجس کے بھنے کورجرانے کا امکان ہوتو عضو کھایا جائے گاور نہیں ،سکب الانہرص ۱۱۵ج۲

#### احناف کی دلیل

ولنا قوله عليه السلام ما ابين من الحي فهو ميت ذكر الحي مطلقا فينصرف الى الحي حقيقة وحكما العضو المبان بهذه المسفة لان المبان منه حي حقيقة لقيام الحيوة فيه وكذا حكما لانه تتوهم سلامته بعد هذه المجراحة ولهذا اعتبره الشمرع حتمى لنو وقع فسي النمساء وفيسه بهده النصفة يتحسرم

ترجمہ اور ہماری دلیل فرمان نبی کریم ﷺ ہے جوعضوتی ہے الگ کرلیا گیا ہو پس وہ میت ہے نبی علیہ السلام مطلقاتی کا ذکر کیا ہے تو میہ مطلق منصرف ہوگا ایسے تی کی جانب جوتی ہو حقیقاتا اور جوعضو کہ جدا کیا گیا ہے وہ اسی صفت پر ہے اس لئے کہ مہان عند حقیقاتا زندہ ہے اس میں حیات کے موجود ہونے کی وجہ ہے اور ایسے ہی حکما (زندہ ہے) اس سے کہ اس زخم کے بعد شکار کی سمامتی کا تو ہم ہے اور اسی وجہ سے نے اس حیات کا امتہار کیا ہے یہاں تک کہ اگر وہ شکار پانی میں گر جائے اور اس میں اس صفت کی حیات ہوتو وہ حرام ہوگا۔

تشریک بی به اری دیل ب سی کا حاصل بی ب که السمطلق الذا اطلق براد به الفردالکامل اور حی کافسرد کامل

کداس پس حقیقنا در حکما حیا فی ہو، جس شکار ہے عضوالگ ہوا ہے تو ہوت علیحدگی اس پس حقیقی حیات ہو جود ہے بیر حقیقی حیات ہوا واس عضو کے الگ ہونے کے بعدا کریے زندہ رہ سکتا ہوتو بیاس کی حیات ہے جب بیر تقریر ذبین شین ہوگئی تو اب دلیل سجھنے حدیث پس آیا ہے کہ مدامین من المحی فہو حبت جوعضوتی کے بدن سے جدا کیا گیا ہوا ورکاٹا گیا ہووہ میت ہوا ورمیت حرام ہے۔

تو حضرت بھی نے بہال مطلق تی (زندہ) ارشاد فرمایا ہے تو اس سے فرد کامل مراد ہوگا اور فرد کامل وہ ہے جوہم نے ذکر کیا ہے کہ شکار بیس فی الحال حیات ہے اور آئندہ زندہ رہ سکتا ہے اول حقیقی اور ٹائی حکمی ہے۔ تو جب زندہ کے بدن

كالكزاحرام بيتوبيعضو بعي حرام بوكا ليونك

مبان مندا بھی زندہ ہے اور آئندہ اس کی زندگی مختل ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر اس کی مختل ہواور وہ ایسی حالت میں بانی میں گرنجائے تو وہ حرام ہوگا اور یول کہا جائے گا کہ پانی سے اس کو ہلاک کردیا ہے تو معلوم ہوا کہ شریعت نے ایس حیات کا اعتبار کیا اور ابھی ہمکوی شار کیا ہے اور تی کاعضو بھی حدیث حرام ہے۔

# امام شافعیٰ کی دلیل اوراس کا جواب

وقوله ابين بالذكا ة قلما وقوعه لم تقع ذكاة لبقاء الروح في الباقي وعند زواله لا تظهر في المبان بعدم النحينو ة فيه ولا تبعية لزوالها بالانفصال فصار هذا الحرف هو الاصل ان المبان من النحى حقيقة وحكما لا ينحل والمبان من النحي صورة لا حكما ينحل

ترجمہ اور شافعی کا قول کداس کو ذکا ہ ہے جدا کیا گیا ہے تو ہم جواب دیں گے کداس کے وقوع کے وقت وہ ذکا ہ واقع نہیں ہوئی باتی شکار میں روح کے باتی رہنے کی وجہ ہے اور روح کے زوال کے وقت ذکا ہ مبان میں فل ہر نہ ہوگی اس میں حیات نہ ہونے کی وجہ ہے اور تابع کر نانہیں ہوسکتا تبعیت کے زائل ہوجانے کی وجہ ہے جدا ہونے کی وجہ ہے ہی نکتہ تا اعراد کا لیے خراکہ جو نکڑا جدا کیا گیا ہوا ہے جی سے جو حقیقتا اور حکماً تی و و حلال ہے و جو جدا کیا گیا ہو ایسے تی ہے جو صورة تی ہونہ کے حکماً تو و و حلال ہے۔

تشریک الم شافعی نے اپنے استدلال میں فرمایاتھ لاندہ مباں بذکاۃ الاضطرار کر بیطنوذ کا قاضطراری کی وجہ ہے جدا ہوا ہے تو طال ہونا جا ہے۔ ان کے اس استدلال کو مخفف کر کے کہا ہے کہ ان کا قول اسن بالذکاۃ۔

بہرحال بیامام شافعی کا استدلال تھا بیذ کا ۃ کا اثر ہے تو حضرت مصنف ؒ نے جواب دیا کہ حضرت امام شافعیؒ صاحب! جب انجمی شکار میں روح باتی ہےاوروہ زندہ ہے تو آ پ اس کو انجمی ذکا ۃ کیسے کہہ سکتے ہیں کے جائے۔ جب بیعضو جدا ہوا ہے تو شکار زندہ ہے اور اس میں روح باتی ہے۔

سوال امام شافعی فرماتے ہیں کہ ابھی تو زندہ ہے لیکن جب وہ شکارم ے گا تو ذکات متحقق ہوگئی؟

جواب جب وه عضوالگ ہوگیا اوراس میں نہ حیات ہے نہ روٹ تو شکار کے روٹ نکلنے کی وجہ سے ذکا ہ شکار میں پائی جائے گی کے عضو

میں کیونکہ ذکا ق کی تقیقت رخم سے رو آ کا کلنا ہے اور یہاں تواس عضو میں رہے۔ روح ہے بہالیا

سوال امام شافی فر مائتے ہیں کہ ہاں بات آپ کی سی ہے مگر شکار متبوع ہا، رعضواس کے تابع ہاور متبوع کا حکم تابع کے لئے کے لئے ، موال امام شافی فر مائتوع کا حکم تابع کے محمولی بھی ذکا قاہم گا؟

جواب حضرت منزوع اورتائع کی بات توجب درست بوتی جبکه عضو جدا ند بوتا اور جب و وجدا بوگیا تو تبیعت بی زائل بوگی۔ جن اس تقریر سے بیسے بہزل بچانف نکا. اور و بن اس ہا ہے کا قامد و کلیہ ہے کہ جوعضوا کیے شکار سے ایگ بوجو هنیقة اور صهراً زند و ووقو و و حرام ہوگا (کمام )

اوراً سابید به کارے جدا موجود هیئة زند و ہواور حدمہ زند و ند ہو حبکہ مرد و ہوتو وہ حلال ہوگا اب ضرورت ہے کہ اس کی مثال سامنے آئے تو مصنف اس کی مثال چیش فر وستے ہیں۔

#### مذكوره مسئله كي نظير

و ذلك مال ببقى في المبال منه حيوة بقدر ما يكون في المذبوح فانه حيوة صورة لا حكما ولهذا لو وقع في الماء وبه هذا القدر من الحيوة او تردي من حبل اوسطح لا يحرم فتخرح عليه المسائل

تر چمہ اور بیان طریتہ پر کیمہان مندیں اتنی حیات ہائی دیا ہے ہائی ذہوع میں رہتی ہے تو بیصور قاطیو قاہبے نہ کہ مااورای وجہ ہے اَسروہ پافیجیًا ہر جائے اوران میں اس قدر حیات ہویا ہیں بہاڑیا حیجت ہے لئے دھک جائے تو وہ ترام نہ ہوگا پس ای قانون کلی پرمساکل ک تیج سن بوئی ہے۔

#### قاعده مذكوره يرمتفرع ہونے والی جزئيات

فنول اذا قطع يدا اورجلا او فحدا اوتنته سما يني القوائم او اقل من نصف الرأس يحرم الممان ويحل المبان منه لانه يتوهم بقاء النحلوة في انتقى ولو قده بنصفين اوقطعة اثلاثا والاكتر مما بلي العجر اوقطع نصف رأسه او اكتر منه يحل المبان والمدر منه لان المبان منه حي صورة لا حكما اذ لا يتوهم بقاء الحلوة بعد هذا الحرح

تر : مدة وتم كيريد كات ديام تحدياج ياران يا شكار كا تأث جو باتحديد أن ست منسل بيا أو مصري كم تو ممان حرام باورممان منه

طلال ہے اس لئے کہ باقی میں حوق آئے باقی رہنے کا تو ہم ہے اور اگر اس کے دوئکڑے کرویئے یا تین نکڑ ہے کردیئے اور جو حصہ ینچے کے دھڑ سے منصل ہے وہ اگر کاٹ دیایا اس کا آ دھا سریا اس میں اکثر کاٹ دیا تو میان اور میں مند دونوں حلال ہیں اس لئے کہ مبان منہ صور ڈ زندہ ہے نہ کہ حکماً اس لئے کہ اس زخم کے بعد حیات کے باقی رہنے کا تو ھم نہیں ہے۔

تشرت یوقامدهٔ ندکوره میرتفرع ہونے والی جزئیات ہیں پہلی تمام امثلہ میں شکار کے زندہ رہنے کا تو هم تھا اسلے شکار کوحل ل اورعضوکو حرام قر اردیا اور عمری تمام امثلہ میں اس کوقو بم نہیں ہے کہ وہ زندہ رہ سکتو یہاں دونوں کوحلال قر اردیا باتی تفصیل ترجمہ سے ظاہر ہے۔ مجھلی کا کٹا ہوا جزمجمی حلال ہے

#### والحديث وان تنباول السمك ومسا ابين منه فهو ميت الاان ميتته حلال بالحديث الدي رويساه

ترجمہ اور صدیث ندکوراگر چہ چھلی کوشامل ہے اور چھلی سے جداکیا جائے کہل وہ مردہ ہے مگر چھلی کامینۃ طلال ہے اس حدیث کی وہہ سے کہ نہم روایت کر چکے ہیں۔

تشریک صدیت میں جوآیا ہے ماابین من المحی فہو میت مجھل کے لئے بھی عام ہے لہذا مجھل سے جوعضوا لگ کرایا جائے وہ بھی میت ہوگا لیکن کیا کیا جائے کہ دومیت ہونے کے باوجود بھی حلال ہوگا اس لئے کہ ماقبل میں حدیث گذر پھی ہے کہ اس کامیتہ سوال ہے اس لئے ریچکم یہاں جاری ندہوگا۔

## بکری کی گردن پر مارااورس الگ ہوگیا تو بیبری حلال ہے

ولو ضرب عنق شاة فابان راسها يحل لقطع الا وداج ويكره هذا الصنيع لا بلاعه النحاع وان ضربه من قبل القفا ان مات قبل قطع الاوداج لا يحل وان لم يمت حتى قطع الاوداح حل

ترجمہ اوراً کرکسی نے بھری کی گردن پر ہ را ایس اس کا سرالگ کردیا قو حلال ہے رگول کے گئنے کی وجہ ہے اور بیطر ایند مکروہ ہے اس کے نخاع تک پہنچادینے کی کی وجہ ہے اوراگراس کو گدی کی طرف ہے مارا تو اگروہ رگیس کئنے ہے پہلے مرجائے تو حلال نہیں ہے اوراکر • ندمرے یہاں تک کدرگیس کٹ جا کمیں تو حلال ہے۔

تشری اگر بھری کی گرون ماری اور سرالگ کروٹی توبیطریقہ بھروہ ہے اور بھری حلال ہے حدت کی وجہ ذیج کی رگوں کا کٹ جانا ہے اور کرا ہت کی نفی ع تک پہنچ نا ہے جس کا بیان کتاب الذیج بیس گذر پڑھ ہے اور اگر گدی کے پیچھے ہے گردن ماری تو اگر رگیس کئنے ہے پہلے وہ مرجائے تو وہ حلال نبیس ہے اور اگر رگیس کئنے تک وہ زندہ رہ وجوں کی ہے۔

# شکار کے بدن کاوہ حصہ جوالگ نہیں ہوااور کٹ گیااگراس کے بھر جانے کا توہم ہوتو وہ حلال ہے

ولو ضرب صيدا فقطع يدا اورجلا ولم يسه ان كان يتوهم الالتيام و الاندمال فاذا مات حل اكله لانه بمنزلة سانر اجزائه وان كان لا يتوهم بان بقي متعلقا بجلده حل ما سواه لوجودا لا بانة معنى و العبرة للمعامي

ترجمه ادراً راس نے شکارکو مارا پس ہاتھ یا پیرکاٹ دیااوراس کوجدائیس کیا تواگر تو نیم مل جانے اور درست ہوجانے کا ہوپس جب وہ

شكارم جائة إلى كا كعد ناحلال ہے اس لئے كديداس كے تمام اجزاء كەرجە بيس ہےاہ را كراس كا توجم نه جواس طريقة پر كدوه أنكا باقى رو گیراس کی کھال سے تو اس مفسو کے علہ وہ حلہ ل ہے معنیٰ جدا کیکی کے پائے جانے کی وجہ سے اور اعتبار معانی کا ہوتا ہے۔ تشری شکارے بدن کا جوحصہ الگنبیں ہوا اور کٹ گیا تو اگر اس کے بجرجانے کا تو ہم ہوتو وہ باقی دیگر اجزاء کے علم میں ہے شکار کے مرنے کے بعد ریحضوا در چکار حلال ہےاہ را گروہ ویسے ہی کھال میں لٹکارہ گیا ہےاہ راس کے بھرنے کا توہم نہ ہوتو اس کوا لگ شار کیا جائے گاوراس كا كھانا حلى لەندوگا البندشكار حلى أن بوگا جب عضوا بھى متصل ہے ق آپ نے منفصل كيے ، ن ليا؟ جواب معنی منفصل ہی ہے کما طاہر اورمعانی ہی کا عتبار ہوا کرتا ہے۔

## مجوی ،مربداوروثنی کے شکار کا حکم

قال ولا يسوكل صيمد المجوسي والمرتد والوثبي لا نهم ليسوا من اهل الذكاة على ما بيناه في الذبائح ولا بدممها في اباحة الصيد بخلاف النصراني واليهودي لا نهما من اهل الذكاة اختياراً فكذا اضطرارا

ترجمه قد دری نفر مایا اور مجوی اور بت پرست کاشکار نبیس کھایا جائے گااس لئے کہ بیددونوں ذکا قرکے اہل نبیس ہیں اس تفصیل کے مطابق جس کوہم کتا بالذبائح میں بیان کر چکے میں اوراس لئے کہ شکار کی اباحت کیلئے ذکا قاز ونا ضروری ہے بخلاف نصرانی اور بہودی کاس کئے کہوہ دونوں ذکاۃ ختیاری کے اہل میں ہیں ایسے بی ذکاۃ اضطراری کے (اہل ہوں گے )۔

تشريح شكار ميں ذكا ة اضطراري ايس ہے جيسے غير شكار ميں ذكا ة اختياري توجوذ كأ اختياري كا اہل نه ہوگا وہ شكار كرنے كا بھي اہل نه بوگااور جوذ کا قانختیاری کااہل ہوگا تو وہ ذ کا قاضطراری اور شکار َ رنے کا اہل ہوگااور نصرانی ویہودی کا ذبیجہ حلال ہوگا۔

تنبید جوبچه بهودی اورمجوی سے بیدا ہواہاں کا ذبحہ اور اس کا مارا ہوا شکار حل ہے اس لئے کہ بچہ کو بہودی شار کیا جائے گا کیونکہ بچہ والدین میں ہے جس کا دین بہتر ہواس کے دین کے تابع ہوا کرتا ہے۔

ایک سخص نے شکار کو تیر مارا اور اس شکار پر اینے کو بچانے کی قوت موجود ہے اور وہ اپنے کو بچاسکتا ہے کہ و دسرے تفی نے تیر مارااوراس کو ہلاک کرویا بیصلال ہے یانبیں اُس کا مالک کون ہے؟

قبال ومنن رممي صيبدا فاصابه ولم يثخبه ولم يخوحه عن حير الامتناع فرماه اخر فقتله فهو للثاني يوكل لانه هو الاخذوقد قال عليه السلام الصيد لمن احذ

ترجمه قدوری نے فرمایا اورجس نے شکارکو تیر مارا پس وہ اسکورگا اوراس کو بخت زخمی نبیس کیا اوراس کوجیز امتناع ہے خارج نبیس کیا پس دوسرے تخص نے اس کو تیر مارا پس اس کو مارہ ایتو شکار دوسرے کا ہوگا اور کھایا جائے گااس کئے کہ دوسرای اس کو پکڑنے والا ہے اور نمی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شکاراس کے سئے ہوتا ہے جواس کو گرفتار کرے۔

تشریح ایک شخص نے شکار کو تیر ہارااوروہ لگالیکن دھشی جانور میں اپنے کو بچانے کی جوتوت ہوتی ہےوہ اس میں موجود ہے کہوہ اہے کو بیا سکتا ہے کہ دوم ہے تخص نے اس کو تیر مارااوراسکو بلاک کردیا اب بیہاں دوسوال کھڑے ہو گئے

ا- يحلال بياتيس

۲- اس کاما لک کون ہوگا

تو جواب دیا کہ شکار طلال ہے اس لئے کہ وہ ابھی صید ہونے سے خارج نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ہی دوسر سے نے اس کو تیر مارویا
تو تیر شکار کولگا جہاں ذکا قاضطراری کافی ہوتی ہے اور اس کا مالک دوسر افخص ہے کیونکہ پکڑنے والا اور اس پر قبضہ کرنے والا دوسرا ہی
شخص ہے اور حدیث میں ہے کہ شکار اس کا ہوتا ہے جواس کو پکڑے اور پکڑنے والا دوسرا ہے حدیث مذکور غریب ہے جس کی کوئی اصل
نہیں ہے۔

تنبید ملامدزیلی نے بحوالہ کتاب النہ ذکرہ لابی عبد اللہ محمد بن حمد و نقل کیا ہے کہ فصل بن بیج نے ہارون رشید کے سامنے واقعہ بیان کیا کہ میری تین باندگی دوسری مدنی تیسری عراقی مدنی باندگ نے میراذ کر پکڑنی جب وہ بیدار ہوگیا تواس کے سامنے واقعہ بیان کیا کہ میری تین باندگ بولی کہ بیزیادتی کیسی؟ پر کی باندگ قابض ہوگئی تو مدنی باندگ بولی کہ بیزیادتی کیسی؟

كي تجھے يه حديث معلوم نبيل من احب ارصاً مينة فهى له يعنى اس پرميراحق ہو كى باندى بولى كيا تجھے يه حديث معلوم نبيل ان سفيان حد ثنا عن ابى النونا في عن الاعوج عن ابى هو يوة عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال الصيد لسمن اخدة لا لمن اثارة ولبندا ب ميراقيند ہميراحق ہے پيمرعراقی باندى نے ان دونوں كو بٹاكراس پرخود قبضہ كرايا الصيد لسمن اخدة لا لمن اثارة ولين كرة مونوں اتفاق كرو نصب الراياس ١١٨ جميرات جرئے دراييس اس حكايت كو موضوع قرارديا ہے۔

# پہلے تیرنے اس شکار کوسخت زخمی کر کے جیز امتناع سے نکال دیا پھر دوسر ہے خص نے تیر مار کر ہلاک کر دیا بیہ حلال ہے یانہیں اور اس کا کون ما لک ہے؟

وان كان الاول شخنه فرماه الثاني فقتله فهو للاول ولم يوكل لاحتمال الموت بالثاني وهو ليس بذكاة للقدرة على ذكاة الاختيار بخلاف الوجه الاول وهذا اذا كان الرمى الاول بحال ينجومنه الصيد لانه حينئذ يكون الموت مضافا الى الرمى الثاني امااذا كان الاول بحال لا يسلم منه الصيد بان لا يبقى فيه من الحيوة الا بقدر ما يبقى في المدبوح كما اذا بان راسه يحل لان الموت لا يضاف الى الرمى الثاني لان وجوده وعدمه بمنزلة

ترجمہ اوراگر پہلے نے اس کو بخت زخمی کردیا پس دو سرے نے اس کو تیر مارا پس اس کو مارڈ الاتو شکار پہلے کا ہے اور کھایا نہیں جائے گا دو سرے تیرے موت کے احتمال کی وجہ سے اور بیڈ کا قانہیں ہے ذکا قانسیاری پر قدرت کی وجہ سے بخلاف پہلی صورت کے اور بید جب ہے جبکہ پہلا تیر پھینکنا ایسی حالت پر ہمو کہ جس نے شکار نے سکے گا اس لئے کہ اس وفت موت دو سرے تیر پھینکنے کی طرف منسوب ہموگ ہم مرا جبکہ اول ایسی حالت پر ہمو کہ جس سے شکار سے شکار ہے سائم رہ سکے اس طریقہ پر کہ اس میں اتنی حیات باتی ہوجتنی نہ بوح میں باقی ہوتی ہے حال جبکہ اول ایسی حالت پر ہمو کہ جس سے شکار سے میں اس میں اتنی حیات باتی ہوجتنی نہ بوح میں باقی ہوتی ہے جسے اس کا سرجدا کر دیا ہوتو حلال ہے اس لئے کہ تانی کا وجود اور عدم ایک درجہ جسے اس کا سرجدا کر دیا ہوتو حلال ہے اس لئے کہ موت و دسرے تیر پھینکنے کی جانب منسوب نہ ہوگی اس لئے کہ تانی کا وجود اور عدم ایک درجہ

يى ئىل ب

تشری اربیعے ہے اس کوخت مجروح کر کے جیز امتنا ہے جارج کردیا ہو پھر دوسر مشخص نے تیم مارکراس کو ہلاک کردیا ہو تو اب کی حکم ہے ؟ تو فر مایا کہ یہاں تین حکم ہیں (۱) شکار پہلے شخص کی ملکیت اس وجہ سے ہوگی کہ اس نے اس کو جیز امتنا ہے سے کا شامان ہوگ کہ اس نے اس کو جیز امتنا ہے سے کا شامان ہوگ کہ اس نے اس کو جیز امتنا ہے سے میں انہاں ہو ہے اور تعالی ہے اس کو جیز امتنا ہے سے میں انہاں ہے کہ دوسر سے تیم سے مراہواور دوسر سے نے اس حال میں اس بیت تیم سے جب شکار میں ہوا تی اس حال میں اس کو تیم میں دوشکار ہوئے سے خارج نہیں ہوا تی اس لئے دوسرا تیم ڈیکا قاضطرار کی کو تیم مارد یا کہ اس میں وجہ فرق ہے لیکن کھانے کی حرمت اس وقت ہے جبکہ پہلی تیم اس طرح لگا ہے کہ شکار کی سکتا ہے اور زندہ روسکتا ہے تو تی وقت اس کی موت کو دوسر سے تیم کی جانب منسوب کیا جائے گا۔

اوراً رہبوں تیا اس طرح لگ میں ہوکہ شکار نے نہ سکاور اس میں سے ف اتن حیات ہاتی روگئی ہوجتنی ندیوں میں ہوتی ہے مثالی پہلے تیا نہاں کا سرا مگ کردی ہواور اسی وقت دوسرے نے تیم مارا ہوتو اب وہ حلال ہے اس لئے کے یہاں موت دوسرے تیم کی جانب منسوب نہیں ہے بلکہ دوسرا تیراتو یہاں عدم کے درجہ میں ہے لیمٹی اس کا و جود دعدم برابرہے۔

# اگر پہلے تیرکی یہ پوزیشن ہے کہ نئے نہ سکتا ہوئیکن ندیوح کی حیات ہے اس میں زیادہ خیات ہے تو آیا یہ جانور حلال ہے یا حرام

و ان كان الرمى الاول بحال لا يعيش منه الصيد الا انه ينقى فيه من الحيوة اكثر مما يكون بعد الذبح بان كان ينعيش ينومنا او دونه فعلى قول ابني يوسف لا ينجرم بالرمى التاني لان هذا القدر من الحيوة لا عبرة نها عنده وعند محمد ينجرم لان هذا القدر من الحيوة معتبر عنده على ما عرف من مذهبه فصار الجواب فيه والجواب فيما اذا كان الاول بحال يسلم منه الصيد سواء ولا ينجل

تشریح آر پہنے تیر کے بعد شکار کی پوزیشن میہ و کدوہ نے تو نہیں سکتالیکن اس میں ند بورج کی حیات سے زیادہ حیات ہے بینی ایک یادوون ا زندہ رہ سکتا ہے، تو امام ابو یوسف اس قدر حیات کا اعتبار نہیں کرتے اور دوسر ہے تیر کو خوقر اردیں گے اور شکار حمال ہوگا اور دوسرا تیراس کو حمام نہیں کریگا نہیکن ماقبل میں امام محمد کا فدہب گذر چاکا ہے کہ ان کے نزو بک اتنی حیات کی مقدار بھی معتبر ہے بنداان کے فزو کی شکار حمرام ہوگا۔ تو امام محمد کے نزد بک اس مسئد میں اور اس مسئلہ میں جہاں رہ تو ہم ہوکہ شکار نے سکتا ہے اور کوئی دوسراتیم مارکر اس کو بلاک کروے والی تی تقیم ہے بیٹی ان کے نز دیب ان دونوں مسکول میں ایک بی جواب ہے کہ شکار حرام ہے۔

# تیر لگنے سے شکار کی کیفیت ند ہوح کی حیات سے زیادہ جیس اسے میں دوسرے آ دمی نے تیر مار کر شکار کوحرام كرديادوسرا يحض يبلي شكاري كي لئے ضامن ہوگا، وجهضان

قال والثابي صامي لقيمته للاول غير ما بقصته حراحته لابه بالرمي اتلف صيدا مملوكا له د به ملكه بالرمي المشخبن وهبو مبنيقوص بسحبراحتسه وقيمة الممتلف تسعتبسر يسوم الاتبلاف

ترجمه تدوری نے فرمایا اور دوسراضامن ہے شکار کی قیمت کا اور کسیئے مل وہ اس کے جو شکار کونفصان پہنچیا یہ ہے اول کے زخم نے اس کے کے دوسرے نے تیر پھینک کراول کے مملوک شکار کوٹ کع سرویا اس کئے کہاول اس کا مالک ہو گیارمی مخن کی وجہ ہے اور شکار ماقت ہو كي باول كي نهم كي وجهت اور متلف كي قيمت اتلاف كي دن كي معتبر بوك -

تشريح سيصورت مذكوره كالتيسراتهم ہے كہ دوسراتخص جسٹ شكاركوتير مار سراس وحرام كرديوه پہلے تخص ُواس شكار كى قيمت كا ضامن ہوگا کیونکہ شکاراول کامملوک ہو چکا تھا جبکہاس نے شکارکواہیا تیرہ رویا تھا کے ووخیز امتناع سے خارت ہو گیا لیکن دوسرے مخص پرشکاری کی اپوری قیمت واجب ندجوگی بلکد بہلازخم ککنے کی وجہ سے جواس کی قیمت گفتی باس نقصان کو نکال کر باتی قیمت واجب ہوگی ،مثلاً زقم کنف سے بہلاس کی قیمت پانچ روبیکی اورزمی ہونے کی وجہ ہے اس کی قیمت جاررو بدیرہ کئ تو یہی جارروپ واجب ہوں گے۔ پھر بیروال باقی رہ سی کہ اتا ف ک دن شکار کی قیمت یا چی رو پریتھی اور ادا کیکی کے دن چورو پریہ ہے تو کوکی قیمت کا اختبار ہوگا تو فر و یا کدا تلاف کے دن کی قیمت کا اختبار ہوگا۔

## مہلے تیر کے لگنے سے زندہ رہنے کا امکان تھا دوسرے پر کتنا ضمان آئے گا

قال رضي الله عنه تاويله اذا علم ان القتل حصل بالثلبي بان كان الاول بحال يجوزان يسلم الصيدمه والشاسي بحال لا يسلم الصيدمنه ليكون القتل كله مضافا الى الثاني وقد قتل حيوانا مملوكا للاول منقوصا بالجراحة فلأيضمنه كملا كما أدا فتل غبدا مريضا

ترجمه حضرت مصنف نے فرمایااس کی تاویل بیرے کہ جب معلوم ہو کو آل دوسرے تیرے حاصل ہوا ہے اس طریقتہ پر کہ پہا تیراس عال پر ہو کہ جس ہے شکار کا نیج جاناممکن ہواور دوسرا تیراس حال پر ہو کہ جس سے شکار نہ نیج سکت تا کہ تل یورا کا یورا دوسرے کی جانب منسوب ہوجالا نکہ دوسرے نے ایبا حیوان قبل کیا ہے جو پہلے کامملوک جوزٹم کی وجہ سے ناقص ہو گیا ہے تو و و بورے شکار کا ضامن نہ ہوہ جيے جبكة ل كيا مومريض غلام كو-

تشریک صاحب مداید فرماتے ہیں کہ جومطلق تکم ندکور ہواہے بیاس وقت ہے کہ بیمعلوم ہوجائے کہ شکار دوسرے تیرہے مراہ ورنہ پہلے تیر کے زخم ہے اس کے زندہ رہنے کا امکان تھا تو اب دوسرے پر عنمان واجب ہوگالیکن پورا طان واجب نہ ہوگا بکد زخم اول کے نقصان کے بفتدرگھٹا کر ہاتی قیمت کا ضمان واجب ہوگا جیسے اً سرک نے سی کے مریض غلام تول کردیا تو حالت مرض کی قیمت کا منون واجب ہوگااور جیسے کسی کی مجروح بکری مارڈ الی تو تندرست بکری کا صان واجب نہ ہوگا بھریہ صان اس وقت ہے جبکہ میہ بات معلوم ہو جائے کہ زخم اول قاتل نہیں تھا جونکہ اب زخم دوم حرمت کا سبب ہے گا ضان واجب ہوگا۔

اوراً کر پہلے زخم کے بعداس کی حیوۃ کا توجم نہ ہوتو اب یکارحلال ہے تو دوسر کے پرضان بھی دا جب نہ ہوگا کیونکہ اس صورت میں اول کا کوئی نقصان نہیں ہوااور بیساری تفصیل اس دقت ہے کہ پہلے تیر کا قاتل نہ ہونا اور دوسر سے کا قاتل ہونا معلوم ہونجائے اوراً سردونوں کا قتل میں دخل ہوتو اس کا تھم آھے آرہا ہے۔

# دونوں زخموں سے شکار کا مرنایا ندمرنامعلوم ہویا ندہواس کا کیا تھم ہے

وان علم ان الموت حصل من الجراحتين او لا يدرى قال في الريادات يضمن الثاني ما نقصته جراحته ثم يضمن نصف قيمته مجروحاً بجراحتين ثم يضمن نصف قيمة لحمه

ترجمہ اوراگریہ بات معلوم ہوجائے کہ دونول زخمول ہے موت حاصل ہوئی ہے یا یہ جائے تو زیادات میں فر مایا ہے کہ دوسرا اس کا ضامن ہوگا جواس کے زخم نے نقصان پہنچایا ہے پھراس کی قیمت کا ضامن ہوگا درانی لیکہ وہ مجروح ہے دوزخموں کے ساتھ پھراس کے گوشت کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا۔

تشریح اوراگرصورت حال میہ بوکہ دونول زخمول ہے شکار کا مرنامعلوم ہو یا بیمعلوم ند ہو سکے کہ یون ہے زخم ہے مراہے تو اب کیا تکم ہے؟

تو امام محمر نے زیادات میں جو تھم بیان فر مایا ہے وہ یہ ہاس تھم کا حاصل یہ ہے کہ ایک شکار کی قیمت مثلاً ہیں روپ ہے جب پہلے فخص نے تیر مارکراس کوزخی کر دیا تو اب اس کی قیمت سولہ روپے رہ گئی اور دوسرے نے تیر مارکر جوزخمی کیا تو اس کی قیمت بارہ روپے رہ گئی تو دوسرے شخص کے زخم سے جارروپے کا نقصان ہوا تو وہ جارروپ تو یہ دے گا۔

تواب تک دونول زخموں کی وجہ سے اس کی قیمت میں ہے آئی دو ہے گفٹ گئے اور صرف بار ہ رو ہے اس کی قیمت رہ گئی تواب دوسرا شخص ان بارہ کے آدھے بینی چھر دیے کا ضامن ہوگا بینی پیشکار کی موجودہ قیمت کا نصف ہے جس کو مصنف نے فر مایا ہے مسحد حال ہے جس اور اس کی تو میں جورو پے بہور احتین لینی دوزخموں ہے بجر وح بھر راب جواس کی قیمت ہے تھی تھی تھی دو پے ہادراس کا نصف تین رو پے ہو تھی ہوتے ہیں۔ پھر دیکھا جائے کہ اس کے گوشت کی کی قیمت ہوتا مشلا گوشت کی قیمت چھر دو پے ہادراس کا نصف تین رو پے ہو تھیال دوسر اشخص گوشت کی آدھی قیمت ہے تین رو پول کا ضامی ہوگا تو دوسر شخص کے ذمہ نقص ان جراحت کے چار رو پے اور نصف بیبال دوسر اشخص گوشت کی نصف قیمت کے تین رو پول کا ضامی ہوں گے مثال مذکور میں جن کا مجموعہ ارو پے بھوا تو صورت مذکورہ میں دوسر آخص اول کو تاا رو پے دیگا۔ اور دوسر آخص گوشت کے دوسر سے ضف کا ضامی نہ ہوگا کیونکہ اس کا ضامی وہ شکار کے زندہ ہوئے گئے۔

## صمانِ نقصان اور صمانِ قیمت کی وجیه

اما الاول فلانه جرح حيوانا مملوكا للغير وقد نقصه فيضمن ما نقصه اولا واما الثاني فلان الموت حصل بالمراحتين لان بالمراحتين لان الموت عيراحتين فيكون هو متلفا نصفه وهو مملوك بغيره فيضمن نصف قيمته مجروحا بالحراحتين لان الاولى ما كانت بصنعه والثانية ضمنها مرة فلا يضمنها ثانيا

ترجمہ بہر حال اول پس اس کے کہ دوسرے نے غیر کے ممنوک شکار کو زخم گای ہے اور اس میں نقصان پیدا کر دیا ہے قریب جو نقصان کیا ہے اس کا ضامن ہوگا اور بہر حال ثانی پس اس لئے کہ موت دونوں زخموں کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے تو ہوج نے گا دوسرا اس کے نصف کوف کنح کرنے والا حاما نکہ وہ اس کے غیر کامملوک ہے تو وہ اس کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا در انحالیکہ وہ مجروح ہے دوزخمول کے ساتھ اس لئے کہ پہلا زخم اس کے کرنے سے نہیں ہے اور دوسرا زخم (اگر چداس کے کرنے سے ہے) اس کا وہ ایک مرتبہ ضان ادا کر چکا ہے تو دوبارہ اس کا ضامن شہوگا۔

تشری صورت مذکورہ کا تھم تو مصنف نے زیادات کے حوالہ سے بیان کردیا جس میں تین چیزیں ہیں

ا- صمالِ نقصال

٢- ضانِ قيمنت

٣- صمانِ قيمت لجم

یہاں ہے مصنف ہرایک کی دلیل فرماتے ہیں صان نقصان کی دلیل ہے ہے کہ دوسرے نے دوسرے کامملوک شکار مجروح کر کے اس کوناقص کر دیالہذا پہلے اس سے نقصان کا صان وصول کیا جائے گا۔

ضمان قیمت مجروح کی ولیل جب شکار کی موت دونوں کے زخم سے واقع ہوئی ہے تو دوسر سے نے غیر کے مملوک شکار کے نصف کو تلف کر دیا ہے لہذا اس پر نصف قیمت واجب ہوگی گر مجروح کی قیمت کا نصف ہوگا اور مجروح مجموح جو دوزخمول سے مجروح ہے جو مثال ندکور میں ۱۲ روپے جے جس کا نصف ۲ روپ ہے۔

سوال. .. دوسرے برزخموں کا ضمان بھی واجنب ہونا جاہے؟

جواب پہلے کے زخم میں تو دوسرے کا کوئی دخل نہیں اس پراس کا ضان بھی داجب نہ ہوگا اور رہااس کا اپنالگا یا ہوا زخم ضائ نقصان ادا کر چکاہے تو اس کا دوبارہ صان اس پرواجب نہ ہوگا۔

ضمانِ قیمت مم کی دلیل

واما الثالث فلان بالرمى الاول صار بحال يحل بذكاة الاختيار لولارمى الثاني فهذا بالرمى الثاني افسد عليه نصف اللحم فيضمنه ولا يضمن النصف الأخر لانه ضمسه مر ة فدخل ضمان اللحم فيه

ترجمہ... اور بہر حال ٹالٹ پس اس لئے کہ شکار پہلے تیر پھینکے کی وجہ ہے ایسے حال میں تھا کہ وہ ذکا ۃ اختیاری ہے حلال ہو جا تا اگر دوسر اتیر نے پینک کراول پر نصف گوشت کو فاسد کر دیا تو ٹانی اس کا ضامن ہوگا اور دوسر ہے نصف کا ضامن نہ ہوگا اس کے کہ وہ ایک مرتبہ اس کا ضامن ہو چکا ہے تو اس میں گوشت کا ضان داخل ہوگیا۔

تشری یک سیکوشت کے نصف قیمت کے صان کی دلیل ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ پہلا تیر لگنے کے بعد اس میں اتن حیات تھی کہ اس کو ذکا ۃ اختیاری سے ڈن کے کیا جا تا اگر دومرا تیرند مارتا۔ قو دوسر ہے نے تیر مار کراس کا گوشت حرام کر دیا تو اس کاوہ ضامن ہوگا اور دوسرے آ دھے گوشت کا عنون اس سے اس پر واجب شدہ دکا کہ وہ اس شکار کے نصف کا پہلے صنان اوا کر چکا ہے جس میں گوشت کا صنان بھی وافنل ہو چکا ہے۔

# پہلے زخم کے بعد ذکا ۃ اختیاری ہو عتی تھی پھراس نے دوسرا تیر ماراجس ہے وہ مرگیااب بیہ شکار حلال نہیں رہا

وان كان رماه الاول ثانيا فالجواب في حكم الاباحة كالجواب فيما اذا كان الرامي غيره ويصير كسما اذا رمني صيندا عملي قبلة جبل فبالنخنية ثم رمناه ثنانينا فناسؤليه لا يتحل لان الشاني محرّم كذا هذا

ترجمہ اوراً مربہ بی پی پی مخص نے اس کو دوبارہ تیم مارا تو جواب اباحت کے تکم میں اس جواب کے مثل ہے جواس صورت میں ہے کہ تیم مار نے والا اول کا غیر ہو اور بیاب ہوجائے گا جبکہ اس نے سی شکار کو پباڑ کی چوٹی پر تیمرہ راپس اس کو کاری ضرب لگائی پیمراس کو دوسرا تیمر ماراپس اس کو پنچ کرادیا تو وہ حلائی نبیس ہے اس لئے کہ دوسرا تیم حرام کرنے والا ہے ایسے ہی ہے۔

تشری پہلے زخم کے بعد ذکاۃ اختیاری ہوسکتی تھی گھراس نے دوسراتیر ، ردیا جس سے دہ مرسی تو اب بید حل لنہیں رہااس وقیل سے جو مذکور ہو چکی جیسے سے جو مذکور ہو چکی جیسے سے نے بہرز کی چوٹی ہرشکار کوتیر ، رکرضر ب کاری انگائی جس سے وہ جنز امتناع سے خارج ہوگیا پھراس نے اس کو دوسراتیر ، راجس سے وہ بنچ گر گیا تو شکار حلال نہیں ہے کیونکہ حسب دلیل مذکور دوسرے تیم نے شکار کو حرام کر دیا ہے اس طرح بہاں کا تھم ہے۔

خلاصة كلام دوسرى مرتبه و دخود تير مارے يا كوئى دوسرا شكار حلال شهوگا۔

## شكار ما كول اللحم اورغير ما كول دونوں جا نوروں كا جائز ہے

قال ويحور اصطياد ما يوكل لحمه من الحيوان وما لا يوكل لا طلاق ما تلوما و الصيد لا يختص بماكول الملحم قال قائلهم شعر صيد الملوك ار بب و ثعالب و اذا ركبت فصيدى الابطال و لان صيده سبب للانتهاع بجلده او شعره او ريشه او لا ستدفاع شره و كل ذلك مشروع و الله اعلم بالصواب

تر چمہ قد دری نے فر مایا اور چائز ہے شکار کرنا اس حیوان کا جس کا گوشت کھایا جاتا اور جس کا نہیں کھایا جاتا اس آیت کے مطلق ہونے کی وجہ سے جو کہ ہم تلافت کر چکے ہیں اور شکار ، کول اہلحم کے ساتھ مختص نہیں ہے کہا ان میں سے کہنے والے نے بادشا ہوں کا شکار تو فرگوش اور اور مرکی ہیں اور جب میں سوار ہوا تو میر سے شکار بہا دران ولیر ہیں اور اس لئے کہ غیب و مسامحول بادشاہ و شکار اس کی کھال یواس کے بال یا اسکے پر سے انتقاع کا سبب ہے یا اس کے شرکود ورکرنے کا سبب ہے اور بیتمام باتیں مشروع ہیں واللہ اعلم بالصواب۔

تشریک شکار ما کول اللحم اورغیس ما کول اللحم و ونول کا جائز ہے۔ کیونکہ و اذا حدیدتہ فاصطا دو امطاق ہے۔ نیز غفر صیدما کول اللحم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جیسا کہ اس شعر میں موجود ہے کہ شاعر نے دلیر آ ومیوں پرصید کا اطار ق کیا ہے دار انگ سیدما کو وقت کی وقت جائز نہیں تھا اس ہے معلوم ہوا کہ صیدکا طار ق کچھ ما کول اللحم کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ اور باقی تقریر آسان ہے۔

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# كتساب السرهن

#### ترجمه .... بيكاب رجن كمسائل كي بيان بين ب

تشریک کتاب الصید اور کتاب الرئ کے درمیان مناسبت بیہ ہے کہ ان دونوں کا مقصود مال کی تحصیل ہے بھر بہن مصدر ہے جس ک معنیٰ جیں گروی رکھنا اور مصدر بھی اسم مفعول کے معنیٰ جی مستعمل ہوتا ہے تو رہن بھی مرہون کے معنیٰ میں ہوتا ہے لیتی وہ سہ مان جو گروی رکھاجا تا ہے راہن وہ ہے جوابنا مال دوسرے کے پاس گروی رکھتا ہے مرتبن وہ ہے جس کے پاس گروی رکھاجا تا ہے۔

#### ربن كالغوى اورشرعي معنى

البرهبن لغة حبس الشيئ باي سبب كان وفي الشريعة جعل الشيئ محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون وهو مشروع لفوله تعالى فرهان مقبوضة ولماروى انه عليه السلام اشترى من يهو دى طعاما ورهمه بها درعه وقد انعقد على ذلك الاجماع ولانه عقد وثيقة لجانب الاستيفاء فيعتبر بالوثيقة في طرف الوجوب وهي الكفالة

ترجمہ رہن بغت کے اعتبارے کی چیز کومجوں کرنا ہے جس ہے بھی ہواور شریعت میں کسی چیز کومجوں کرنا ہے ایسے جن کے بدر میں جس کا وصول کر لیمنار ہمن ہے میکن ہوجیے قرضے اور ہوجاس کے جس کا وصول کر لیمنار ہمن ہے میکن ہوجیے قرضے اور ہوجاس کے جس کا وصول کر لیمنار ہمن ہے جواز پر اجماع منعقد ہوچکا جومروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک یہودی ہے غلی خریدا اور اس کے چال پی ورغ رہن رکھی اور اس کے جواز پر اجماع منعقد ہوچکا ہے اور اس لئے کہ رہن وصولیا بی کی جانب کو پختہ کرنے کا ایک عقد ہے تو اس کو قیاس کیا جائے گاج نب وجوب کی مضبوطی پر اور وہ مطبوطی کفالت ہے۔

تشریک اولاً مصنف نے ربن کے لغوی اور شرع معنیٰ بنائے کہتے ہیں کہ ربن کے معنیٰ ہیں کسی بھی سب ہے کسی چیز کومجوں کرنا اور شرع معنیٰ بنائے کہتے ہیں کہ ربن کے معنیٰ ہیں کسی بھی سب ہے کسی چیز کومجوں کرنا تا کہ بوقت ضرورت قرض کی وصولیا بی ربن ہے ہو سکے پھر مصنف نے فر مایا کہ ربن ایک عقد میاح ہے کتاب اللہ اور صدیث اور اجماع نیز قیاس ہے اس کا جواز ثابت ہے۔

کتاب الله وان کنت علی سفو ولم تجدوا کاتباً فوهان مقبوطه یین اگر سفری قرض اورادهار کامعامد کرواورد سایخ این کی کتاب الله وان کتن علی سفو ولم تجدوا کاتباً فوهان مقبوطه بین چاہے سفریس رئین کی عاجت بنسبت حضر زیادہ ہوگی کیونکہ حضر میں کتابت وشہادت سے بھی بسہولت صاحب دین کا اطمینان ممکن ہاں گئے سفریس رئین کا حکم ہوا ورند حضر میں اور کا تب کی موجودگی میں بھی رئین درست ہے جیسا کہ حدیث میں موجود ہے۔

خلاصة كلام .. .. قرآن كاس آيت عدين كاجواز ثابت بـ

سنت رسول الله تناری اور مسم کی روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ایک یہودی سے نلدخر بدا اور ثمن کے بدایہ اپنی درع اس کے

یاس رہن رکھدی۔ تو حدیث ہے معلوم ہوا کدر بن جائز ہے۔

اجماع .. رہن کے جواز پراجماع منعقد نے۔

قیاس کفانت بالا تفاقی جائز ہے اور اس کی حقیقت میہ ہوئی ہے کہ بی واجبی غیل سے وصول لربیا جائے تو کفانت کی مہیہ سے وصولیا ہی کی جانب میں پنجنگی پیدا ہوجاتی ہے اس طرح رہن کی وجہ سے حق کو وصول کرنے کی جانب پختہ ہوجاتی ہے تو رہن کو کفاست پر قیاس کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جیسے کفاحت جائز ہے ایسے ہی رہن بھی جائز ہے فلاصہ کلاصادید اربعہ سے عقد رہن کا جواز ٹابت ہے۔

#### ر بن ایجاب و قبول سے منعقد ہوتا ہے اور قبضہ سے تام ہوتا ہے

قال الرهن ينعقد بالايجاب والقبول ويتم بالقبض قالوا لركن الايجاب بمجرده لامه عقد تبرع فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقة والقبض شرط اللزوم على مانينه ان شاء الله تعاللي

ترجمہ قدوری نے فرمایا کہ رہن منعقد ہوج تا ہے ایج باور قبول سے اور تام ہوتا ہے قبضہ سے بعض مشائخ نے فرمایا کہ رکن محض ایج ب ہے اس لئے کہ رہن ایک عقد تبرع ہے قووہ متبرع سے تام ہوج نے گاجیسے ہمہاور صدقہ اور قبضہ لزوم کی شرط ہے اس تفصیل کے مطابق جس کوہم انشاء اللہ بیان کریں گے۔

تشری بیسے دیگر مقو دا بج ب قبول سے منعقد ہوتے ہیں ایسے ہی رہن بھی ایجاب وقبول سے منعقد ہوتا ہے اور قبضہ سے تام ہوتا ہے یمی جمہوراحن ف کا مسلک ہے اس پرشنخ الاسلام خواہر زاد اُفر ماتے ہیں کے تھیں ایجاب رکن ہے اور بس اور قبول رکن نہیں ہے بلکہ شرط ہے گراہے یہی ہے کہ بید دونوں رکن ہیں۔

ا مام خوا ہرزا دو نے فر مایا کہ بن مقدتیر ع ہاور جوعقدتیر ع ہوتا ہے وہ فقط متبر ع سے تام ہو جا تا ہے جیسے ہبداور صدقہ عقدتیر ع ہیں جوتنہ متبر ع سے پورے ہوج تے ہیں۔اور قبضد رکن نہیں ہے بکدلز ومعقد رہن کے لئے شرط ہے۔

#### امام ما لك كا نقط نظر

وقال مالك يلزم بنفس العقد لامه يختص بالمال من الجابين فصار كالبيع ولانه عقد وثيقة فاشبه الكفالة

ترجمہ اوراہ م ما مک نے فرمایا ربن دازم ہوجاتا ہے نفس عقدے اس لئے کہ پیختف ہے جانبین سے مال کے ساتھ تو ربن مثل بنغ کے ہو تیااوراس لئے کدر بہن مضبوطی کا ایک عقد ہے کہ بیر کفالت کے مشاہد ہو تیا۔

تشریک اور مالک کا فدہب ہیں ہے کدر بمن کھن ایجاب وقبول سے مازم ہو جاتا ہے قبضداس میں شرطنہیں ہے اور رہمن ایسا ہے جیسے نق کہ بیچ میں شمن اور مہتی دونوں ، ل جیں ای طرح بربن میں دین اور مرمون دونوں ، ب جیں اور مہتی کے نزوم کے نئے قبضہ شرطنہیں ہے تو نزوم رہمن کے لئے بھی قبضہ شرط نہ ہوگا اور ای طرح کے ات بھی قبول کرنے سے لازم ہو جاتی ہے اس میں قبضہ شرطنہیں ہے تو ای طرح رہمن میں بھی آبسنہ دوم کی شرط نہ ہوگا جبکہ رہمن اور کذالت دونوں ایسے عقد میں جومضبوطی کے واسطے ہیں۔

#### احناف کی دلیل

ولنا ما تلوناه والمصدر المقرون بحرف الفاء في محل الجزاء يرادبه الا مرو لانه عقد تبرع لما ان الراهن لا يستوجب ممقاللته على المرنهن شئيا ولهذ الا يحبر عليه فلا بدمن امضائه كما في الوصمة وذلك بالقسض ثم يكتفي فيه بالتخلية في ظاهر الرواية لابه قبض بحكم عقد مشروع فاشبه قبص المبيع

ترجمہ اور ہماری دلیل وہ آیت ہے جوہم تلاوت کر چکے بین اور وہ مصدر جو حرف فاءے ملہ ہوا ہوگل جزاء میں اسے امر مراد ہوتا ہے اور اس لئے کدر بمن ایک عقد تبرع ہے اس وجہ ہے کہ را بمن پر جبر نہیں کیا جائے گا تو ربمن کونا فند کرنا ضروری ہے جیسے ہمیت میں اور نافذ کرنا قبنہ کے ذریعہ ہوگا کھر طام الروایہ میں قبنہ میں تخلیہ پر اکتفاء کر لیا جائے گا اس لئے کہ یہ قبنہ ہے ایسے عقد کے تھم کی ہجہ ہے جو مشروع ہے تو یہ قبنہ بی بر قبنہ کے مشاہر ہوگیا۔

تشری جمنے کہ تھا کہ قبضہ کے بغیرر بن تام بیں ہوتا یہاں ہے جماری دلیل کا آغاز ہے۔

میل دلیل فرهان مفوضه النجیبال رئی کومقیوضه مونے کی صفت متصف کیا گیا ہے'۔ اور جب کرہ کا وصف بیان کیاجا تا ہے تو وہ تا م بواکرتا ہے جیسے الا کلم الا رجلا کو فیا تواس ہے یہ بات ثابت بوئی کہ بررئن اس وصف کے ساتھ شروش وی بوگا۔
پھر رہان مصدر ہے جس پر فا داخل ہے اور رہائی محل جزاء میں ہے اور جب ایسا ہوتو وہاں مصدر امرے معنی میں جواکرتا ہے جیسے فصو ب الوقاب میں اور فند حسویو رفعة مؤمنة میں تو یہاں مصدر امرے لیخی رئین کا معاملہ کرواس حال میں کہ اس پر قبضہ کی کروقت نے دو وہیں ہیں۔
کروقت کے شرط ہونے پر دلیل عقل '' رئین عقد تبری ہے اور اس کے عقد تبری ہوئے پر دو دلیسیں ہیں۔

ا۔ رائن پر جبر جائز نیس کے وہ رئین ہی رکھے۔

۲۔ رائبن کوربن کے بدلہ میں مرتبن ہے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی لبذار بن کا امضاء و نفاذ ضروری ہے تا کہ سرتبن کا استحقاق ٹابت ہو سکے جیسے وصیت بھی ایک تیرع ہے اور استحقاق موصی لہ: ئے واسطے نفاد ضروری ہے اور یبال نفاذ قبصنہ کے ایر اید ہے ہوگا بہر حال جوازِ ربین سے لئے قبصنہ شرط ہے۔
 جوازِ ربین سے لئے قبصنہ شرط ہے۔

پھر قبضہ کی دولتمیں ہیں تحقیقی اور حکمی تحقیقی ہے کہ قابض اس کو لے لے اور اپ یباں یجائے اور جکمی ہے مراد تخلیہ ہے لینیٰ را بمن مر بون اور مرتبن کے درمیان تخلیہ کردے جہال ہے مرتبن کو قبضہ کرنے میں پھھ مقت نہ ہوتو یہاں کونسا قبضہ شرط ہے قو مصنف نے فر ایا کہ طلع مراروا ہے میں قبضہ تھی کا فی ہے بعنی تخیہ کا فی ہے جب بائع نے مشتری اور جیجے کے درمیان تخلیہ کردیا تو قبضہ کر قمیا ایسے بی یہاں بھی ہوگا''اس لئے کہ قبضہ دونوں میں عقدِ مشروع کا تھکم ہے تو دونوں میں تخلیہ کا فی ہوگا۔

### امام ابو پوسف كا نقط نظر

وعن ابي يوسف انه لا يثبت في المنقول الا بالقل لانه قبض موجب للضمان ابتداء بمنزلة العصب بخلاف الشراء لانه ناقل للنصمان من البائع الى المشترى وليس بموجب ابتداء والاول اصح ترجمہ اورابو یوسف کے منقوں ہے کہ مقول چیز ہیں قبضہ تا بت نہ ہوگا گرفتقل کرنے کے ساتھ اس لئے کہ بیر قبضه رہن ) ایسا قبضہ ہے جوابتداء منہ ان کو واجب کرنے والہ ہے فصب کے درجہ بخلاف شراء کاس سئے کہ شراء بائع سے مشتری کی جانب صاب کو نقل کرنے والی ہے اورا بنداء واجب کرنے والی نبیس ہے اورا ول اسمے ہے۔

تشریک خابرالروایہ کا تھم گزر چکا ہے کہ تبعثہ تھی کا فی ہے یہ امام یوسف کے منقول ہے کہ اشیاء منقولہ میں قبضہ تقیقی درکار ہے اس کئے کہ ربین میں قبضہ ابتداء صاب کے بینے قبل کہ ربین میں شوت صاب کے بینے قبل ضروری ہے ایسے بی ربین میں بھی نقل ضروری ہے اورتخلیہ ناکا فی ہے۔

اور رہا مسئلہ شراء کا تو وہاں ضان ابتداء واجب نیں ہوتا بلکہ بعد شرا قبل القبض و وہائع کے ضمان میں ہے اور بعدالقبض مشتری کے زیرِ ضمان داخل ہوتی ہے تو رہن کوشراء پر قیاس کر، تی س مع الفارق ہے مصنف فر ماتے میں کہ ظاہر الروابیا صح ہے تو رہن کوشراء پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے مصنف فر ماتے ہیں کہ ظاہر الروابیا صح ہے کہ تخلیدے قبضہ کا ثبوت ہوجائے گا۔

#### مرتبن نے مربون پر قبضہ کرلیا تو عقد مربن تام ہو گیا اور عقد لا زم ہو گیا

قال فاذا قبضه المرتهن محوزا مفرغا متميزا تم العقد فيه لوجود القبض بكماله فلرم العقد وما لم يقبضه فالراهن بالخيار ان شاء سلمه وان شاء رجع عن الرهن لما ذكرنا ان اللزوم بالقبض اد المقصود لا يحصل قبله

ترجمہ قدوری نے فرمایا ہیں جبکداس پر مرتبن نے فیضا کریا درائی لیکہ مرحون محوز مفرغ اور متمیز ہوتو عقد مرہون میں تام ہو ج سے گا قبضہ سنگمل پائے جانے کی وجہ ہے ہی حقداہ زم ہو جائے گا اور جب تک کہ مرتبن نے ربمن پر قبضہ نہیں کیا تو را بمن اختیار کے ساتھ ہے اگر چاہے اس کومیر وکر و ساورا گرچاہے ربین ہے رجو تا کرے ہوجاس دلیل کے جوہم وکر کر چکے ہیں کے لڑوم قبضہ سے ہوتا ہے اس لئے کا مقصود قبضہ سے پہلے حاصل نہیں ہوتا۔
کے مقصود قبضہ سے پہلے حاصل نہیں ہوتا۔

' تشریخ جب مرتبن نے مرہون پر قبضہ کرلیا تو عقد رہن تا م ہو گیا اور عقد ما زم ہو گیا اور جب تک مرتبن قبضہ نہیں کیا تو را ہن کواختیار پ ہے اً سرچا ہے مرہون مرتبن کے حوالہ سرو بیٹ تقصو در بن قبضہ سے پہلے حاصل نہیں ہوتا لیکن قبضہ کی تمامیت کے واسطے امام قد ور کی نے تین چیزیں بیان کی ہیں ،

- ا) مجوز لیعنی مرجون تقسیم شده بولبندامشا ع کارئن جائز ند بوگا۔
- ٣) مفرغ يعني مربون ميں رابن كاكوئي سامان وغيره ركھا ہوانہ ہو۔
- ۳) متمیز اینی مرزون خلقہ خیرم ہوائے منتصل نہ ہوجیے درختق کور بہن رکھااوراس پرغیرمر ہون پیل گے ہوئے ہیں۔ ربن برمر نہن کے قبضہ کی حیثیبت ،اقوال فقہاء

قال وادا سلمه اليه فقضه دحل في ضمانه وقال الشافعي هوا مانة في يده ولا يسقط شيئ من الدين بهلاكه لقوله عليه السلام لا يغنق الرهل قالها ثلثا لصاحبه غنمه وعليه غرمه قال ومعناه لا يصير مصمونا بالدين ترجمه تدوری نے فرمایا اور جبکه را بن نے مربون کو مرتبن کی جانب سپر دکر دیا پس مرتبن نے اس پر قبضہ کرلیا تو مربون مرتبن کے ضان میں داخل ہو گیا اورش فعی نے قرمایا کہ مرہون مرتبن کے ہاتھ میں امانت ہے اور مرہون کے ہلاک ہونے کی وجہ ہے دین میں ہے میکھ ساقط شہوگا نبی علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے رہن مغلق شہوگا اس کو تین مرتبہ ارش د فرمایا صاحب رہن کے لئے اس کی منفعت ہاورای پراس کا تا دان ہے شائعی نے فر مایا اوراس کے عنی یہ بیں کدر ہن دین کی وجہ سے مضمون نہ ہوگا۔

تشری سے ہارے نز دیک رہن پر مرتبن کا قبصنہ تعنا نت ہے اور امام شافعیٰ کے نز دیک قبصۂ امانت ہے ہمارے نز دیک مربون کے ہلاک ہونے سے دین ساقط ہوجائے گا جس کی تفصیل آئندہ آربی ہاورا، م شافعی کے نزد یک مربون کے ہداک ہونے سے قرضہ میں ے بچھ ساقط نہ ہو گا امام شافعی نے اپنے دعوی پر دود کیل چیش فر مائی جیں اول نفتی دوسری عقلی دلیل۔

ولیل تعلی یصدیث بلا یعلق الرهن النع جس کامطلب امام شافعی نے بیسمجھا ہے کذر بن قرضد کے بدار مضمون نہیں ہوتا بلکہ ر ہن امانت ہوتا ہے ہم اس حدیث کا مطلب اس کے جواب میں عرض کریں گے۔

## امام شافعي كي عقلي دليل

ولان البرهن وثيقة بالدين فبهلاكه لا يسقط الدين اعتباراً بهلاك الصك وهذا لان بعد الوثيقة يزداد معني الصيانة والسقوط بالهلاك ينصادما اقتضاه العقداذ الحق به يصير بعرض الهلاك وهو ضدالصيانة

ترجمه اوراي كے كدر بن قرض كى مضبوطى بيتور بن كے ہااك بونے كى وجهت قرض ساقط ند بوگا قياش كرتے ہوئے ومتاويزكى ہلاکت پراور میر(عدم مقوط) اس لئے کہ پختکی کے بعد ضیافت کے معنی برو جاتے ہیں اور ہلاکت کی وجہ ہے قرض کا مقوط اس کے منافی ہے جس کو مقتدر بن مقتفنی ہے اس لئے حق سقوط کی وجہ سے ہلا کت کی جگہ میں ہوجائے اور ہلا کت صیانت (حفاظت) کی مذہب تشريح بام شافعي كي عقلي دليل ب جس كا حاصل بير ب كما كر قرض كي دست ويزلكهي جائ اور دستاويز بلاك بوجائي توكيا قرض

ظا ہر ہے کہ اس ہے دین ساقط نبیس ہو تا تو اس طرح رہن کا مصدر سمجی وثیقہ اور مضبوطی اور پختگی ہے تو رہن کے ہلاک ہونے کی وجہ ہے دین ساقط نہ ہوگا ،اور قرض کے عدم سقوط کی دوسری وجہ رہے تھی ہے کہ مضبوطی تو صیانت وحف ظت کے معنیٰ میں اضافہ کرتی ہے لہذا اگر ر بن کی ہلاکت کی وجہ ہے وین ساقط ہونے گے تو بیعقد ربن کے تقاضہ کے خلاف ہے۔

#### احناف کی دلیل

ولما قول الببي عليه السلام للمرتهن بعدما نفق فرس الرهن عنده دهب حقك وقوله عليه السلام اذا عمي الرهن فهو بما فيه معناه على ما قالوا اذا اشتبهت قيمة الرهن بعدما هلك واجماع الصحابة والتابعين رضىي الله عمهم عملى ان السرهس منضمون مع اختيلافهم في كيفيته فبالقول ببالامانة خرق لمه

ترجمه اور بهری دیل نی سیدا سلام کافر مان ہے مرتبن سے اس کے یاس بہن کا گھوڑ اہلاک بوٹے کے بعد تیم احق فتم ہو گیا اور نبی

میدانسلام کافر ، ن ہے کہ جب رہی مشتر ہوجائے تو و واس کے مقابل ہوگا جس کے بدلہ میں وہ ہاں کے معنی مشاکر قول کے مطابق جبکہ رہین کی قیمت مشتر ہوجائے اس کے ہلاک ہوئے کے بعداور سے بہاور تا بعین کا اجماع ہے اس بات پر کہ رہی مضمون ہوتا ہان کے اختیا ف کرنے کے سرتھ صفان کی کیفیت میں بیس امانت کا قائل ہونا اجماع کی مخالفت ہے۔

تشریک اس مبارت میں مصنف نے اپنی دیمل بیان کرتے ہوئے دو حدیث اور اجہا کے چیش لیا ہے پہلی حدیث تو ہے ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مرتبن سے فرمایا تھا اس کے پاس رہن کا گھوڑ اہلا کے جوٹ کے جد کہ تیراحق فتم ہوگیا ہے واضح دلیل ہے کہ رہن مضمون ہوتا ہو وسری حدیث جب رہن کی قیمت مشتبہ ہو جائے کہ دین ہے م ہے یا زیادہ یا مساوی تو رہن کودین کے برابر شار کریل گے اور دہن کی استبہت قیمة الموهن کے بیل۔

تبیسر کی دلیل سے سی ہاور تا بعین کا اہما یا ہے کہ رہن مضمون ہوتا ہے اگر جر ان حسر ان کیفیت عنمان میں تو اختارف ہے گرنفس عنمان میں کوئی اختلاف نبیس تو امامش فعی کا امانت کا قول اجماع کی مخالفت ہے اور اہماع کی مخالفت جائز نہیں ہے

#### امام شافعی کے استدلال کا جواب

والمراد بقوله عليه السلام لا يعلق الرهن على ما قالوا الاحتباس الكلى بان يصير مملوكا له كدا ذكر الكرخي عن السلف

ترجمہ اورمراد نبی عدیدا سلام کے فرمان لا یغلق الوهس سے جیسا کہ مشاکے سے فرمایا ہے اصتباس کلی ہے اس طریقہ پر کدر بن مرتبان کامملوک ہوجائے جیسا کہ ذکر کیا ہے کرخی نے سلف سے۔

تشریک اوم شافعیؓ نے جس حدیث تاستد دال فروہ یا تھا وہ ہے تکا تھ یہاں اس خدیث کا مطلب بیان کیا جا رہا ہے کہ رہن بالکلیہ مرتبن کامملوک ہو جائے ایپانہیں ہوگا امام کرخی نے ساف ت ایسے ہی غل کیا ہے۔

تو اب حدیث کا مطلب بیہ دوا کدر بہن کو بند ند کیا جائے لین مرتہن بورے رہن کا بالکلید مالک ہو جائے ایسانہیں ہوگا بلکدا گراس کو فرہ خت کرنے سے مرتبن کا قرنس ادا کر کے بہتھ نئی جائے قراس کا مالک را بہن ہوگا اورا گراس کی قیمت قرض کو بوراندکرے قراس کورا بہن ادا کرے گااس مفہوم کو لصاحبہ غنمہ ہے اور و علیہ غو مہ ہے ہیان کیا ہے۔

#### مقصود ومطلوب يرتمهيد

ولان التابت للمرتهى يد الاستيفاء وهو ملك اليد والحبس لان الرهن ينبئي عن الحس الدائم قال الله تعالى كل نفس بما كست رهيمة وقال قائلهم شعر وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فامسى الرهن قد علقا والاحكام الشرعية تعطف على الالفاظ على وفق الانباء

ترجمہ اوراس لئے کے مرتبن کیلئے وصوایا بی کا قبند ضروری ہے اور وہ قبضداور جس کا مالک ہوتا ہے اس لئے کہ رہن جس واتم کی خبر ویتا ہے ایڈ آق لی نے فر مایا ہر نسس اپنے اتمال میں مرہون ہے اور ان میں ہے ایک ہے والے نے کہا شعمر اور سے محبوبہ میں آھ ہے جدا ہو ہوں ایسے رہن کے ساتھ جس کے بئے چھٹکا رانہیں ہے خصتی کے دن تو ہو گیا رہن محبوں اورا حکام شرعیہ مائل ہوتے ہیں الفاظ پرخبر دیئے کے موافق۔

تشریک یہاں ہے مصنف آپ مقصود ومطلوب پرتمہید باندھ رہے ہیں اور بعد ہیں ل کر کہیں گے کہ اس ہے ثابت ہو گیا کہ رہن مضمون ہوتا ہے فرمائے ورہن کے ڈریو اچھا ہے قرض کو وصول کرنے کا حق ہے جس کو مصنف نیم الاستیفاء ہے تعبیر کیا ہے مضمون ہوتا ہے فرمائے ہوتا ہے قرض کو وصول کرنے کا حق ہے جس کو مصنف نیم الاستیفاء کے بارے میں کہا کہ بیہ قبضہ اور جس کی ملکبت ہے بینی مرتبن گوحق ہے کہ ربمن پر قبضہ کر اور اس کو اپنے پاس محبوس رکھنے پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ ربمن کے لغوی معنیٰ ہی جس دائم کے ہیں جس کا ثبوت قرآن کی محبوس رکھنے اس محبوس رکھنے پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ ربمن کے لغوی معنیٰ ہی جس دائم کے ہیں جس کا ثبوت قرآن کی آیت ہے ہا ورشع سے آیت '' محل نفس بھا محسبت دھیں تا میں گئریہ بیں محبوس ہوگا ، تور بمن کے میں ۔

شعرشاعرا پنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ میں یوم الوداع میں تیرنے پاس سے اس حال میں جدا ہوا کہ میراول تیرے پاس رہن ہے جو حبس دائی کے ساتھ محبوس ہے جس کوچھڑا یا نہیں جا سکتا بعنی وہ تیری ملک دائی ہوگئ ہے یہاں پر بھی رہن جس دائمی کے معنی میں ہے جب باعتبار خت رہن کامفہوم جس دائم ہے و رہن کے اندر بیمعنی شرع بھی ملحوظ ہوں گے بالفاظ دیگر حقائق شرعیہ حقائق لغویہ سے متفق نہیں ہوتے۔

# مقصو داصلی برتمهید کی دوسری کڑی

ولان الرهن وثيقة لجانب الاستيفاء وهوان تكون موصلة اليه وذُلك ثابت بملك اليد والحبس ليقع الامن من الجحود مخافة حجود المرتهن الرهن وليكون عاجزاً عن الانتفاع به فيتسارع الى قضاء الدين لحاجته اولضجره

ترجمہ اورائ لئے کدربن وصولیا بی کا جانب کے سئے مضبوظی ہے اور مضبوطی بیہے کہ وہ وصوبیا بی تک پہنچانے والی ہے اور بید (وثیقہ کا وصولیا بی تک پہنچانے والی ہے اور بید (وثیقہ کا وصولیا بی تک موصل ہونا) قبضہ اور جس کے ما مک ہونے ہے ہوگا تا کہ انکار سے امن واقع ہوجائے مرتبن کے انکار کردیئے کے خوف ہے ربئن کا اور تا کہ ہوجائے رائن مرہون سے انتفاع ہے ، جزیس رائن سبقت کرے قرض کے اوا کرنے کی جانب بی حاجت کی وجہ ہے یا اپنی ولئے تنگی کی وجہ ہے۔

تشری سیمقصوداصلی پرتمہید کی دوسری کڑی ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ ربین وصوبیا بی کو پختہ کرنے کا ذر ہید ہے تا کہ اس پختگی کے ذریعہ وصولیا بی تک رسائی ہو سکے اور اس پختگی کا وصولیا بی تک موصل ہو تا ثابت ہے ملک بیداور ملک جس سے بعنی جب مرتبن نے ربین پر قبضہ کرلیا تو بیقر ضدوصول کرانے کا ذریعہ ہوگا کیونکہ اب را بین قرض سے انکار نبیس کرسکتا اور اس کو بیخوف وامن گیر ہوگا کہ تہیں مرتبن ربین کا انکار نہ کردے۔

نیز مرتبن کا قبضہ اس سے بھی موصل ہے کہ ربین ہے را بن کی منفعت ختم ہو گئی ہے حالا نکہ اس کی ضرورت ہے یا اس کے دل میں کڑھن ہے کہ تیرافیمتی سامان فد ل کے پاس ربین ہے تو وہ جبلدی قرض چکانے کی کوشش کرے گا بیاب تک تمہید تھی آ گے مصنف اصل

مقصود بیان کرتے ہیں۔

#### تمهيدات برمني أيك مسئله

و اذا كان كذلك يئبت الاستيفاء ومن وجه وقد تقرر بالهلاك فلواستوفاه ثانيا يؤدى الى الربوا بخلاف حالة القيام لانه ينقض هذا الاستيفاء بالرد على الراهن فلا يتكرر

تر جمہ اور جب بات ایک ہے تو من وجہ وصول کرنا ثابت ہوگیا اور بیا وصول پڑتے ہوگیا ہلا کت کی وجہ ہے پس اگر وہ دوبارہ اس کو وصول کرنا ثابت ہوگیا اور بیا وصول کرنا ہائے کے بیادہ کی وجہ سے پس اگر وہ دوبارہ اس کو وصول کرنا ہے تو مید بوا کی جائے گی را جن پررو وصول کرنا ہے تو مید بوا کی جانب فو دل ہوگا بخلاف رجن کے موجودر ہنے کی صاحت کے اس لئے کہ بیاد صولیا بی ٹوٹ جائے گی را جن پررو کردینے کے ساتھ تو وصول کررنہ ہوگا۔

تشری ان تمام تمبیدات سے بیہ بات معلوم ہو گئی کہ مرتبن نے اپناحق من وجہ حاصل کر بیااورا گرمر ہون ہلاک ہو گیا تواس وصول میں مزید پختنگی پیدا ہو گئی ہذاا گرمرتبن دو ہارہ اپنا قرض وصول کرئے تو سوداور رپوایا زم آئے گا۔

. سوال المارم بون موجود بواور را بن عقرض وصول كياجائة وومر تبدوصول كرنا تؤيبال بحي لازم آئے گا؟

جواب منهيں يونك ڊب مر بون موجود ہے تو مر بون را بن کووا ہن كرديا جائے گا تو وصوايا بي ميں تكرار لا زم نيس آئے ا

#### سوال مقدر كأجواب

ولا وجسسه السي استيف الباء الباقسي بدونسه لانسه لا يتبصور

ترجمه اوركوني وجنبيل ب باتى كووصول كرنے كى جانب بغير قبضد كاس كے كديد غير متصور ب۔

تشری - بیمبارت ایک اعتراض مقدر کاجواب ب

اعتراض ہے ہے کہ آپ نے قرض کی وصوبیا ہی کومر ہون کے ہلاک ہونے کے بعدر بواقر اردیا ہے حالا نکہ ہم آپ کوالیں صورت ب سکتے ہیں کہ دوبارہ رائن سے قرضہ وصول کرلیا جائے اور ربوال زم نہ آئے اور وہ صورت سے ہے کہ مربون پر مرتبن کو ملک بد حاصل تھی نہ کہ ملک رقبہ اور جب مربون ہلاک ہو گیا تو ملک بد کا وصول کرنا پختہ ہو گیا لیکن وین کا مقابل تو قبضہ اور رقبہ دونوں ہیں قبضہ وصول ہو گیا رقبہ باتی ہے تو اب رانین سے صرف رقبہ وصول کرنیا جائے تو ربوالا زم نہیں آئے گا۔

#### سوال مقدر كاجواب

و الاستيفاء يقع بالمالية اما العين امانة حتى كانت نفقة المرهون على الراهن في حياته و كفه بعد مماته وكذا قبض البرهن لا ينوب عن قبض الشراء اذا اشتراه المرتهن لان العين امانة فلا ينوب عن قبض ضمان

ترجمہ اور وصولیا بی مالیت پر واقع ہوگی بہر حال بین امانت ہے یہاں تک کے مرہون کا نفقہ مرہون کی حیات میں را ہن کے ذمہ ہوگا اوراس کا کفن اس کے مرنے کے بعداورا ہے بی رہن کا قبضہ شراء کے قبضہ کی نیابت نبیں کرے گا جبکہ مرتبن نے رہن کوخر بیدلیا ہواس لئے کہ بین امانت ہے تو قبضہ کمانت قبضہ منان کی نیابت نبیں کریگا۔

تشرت ..... يمي أيك سوال مقدر كاجواب ب-

سوال یہ ہے کرتی اپنے جس سے وصول ہوا کرتا ہے اور یہاں عین اور دین میں مجانست نہیں ہے؟

جواب تواس کا جواب و یا کے مرتبن اپناحق مربون کی مایت سے وصول کرتا ہے اوران دونوں کے درمیان می نست موجود ہے رہا عین تو وہ مرتبن کے پاس امانت ہے اور عین کے امانت ہونے کی واضح دلیل میہ ہوت تک غدام مرہون زندہ ہے تواسکا غقد را اس کے ذمہ ہوگا اور خلام کے مرنے کے بعد اس کا کفن بھی را اس کے ذمہ ہوگا نیز میس کے امانت ہوئے کی ایک دلیل می ہی ہے کہ آسر مرتبن مرہون کوخرید سے تو شراء کے لئے دوبارہ قبضہ کرتا پڑے گا کیونکہ پہلا قبضہ قبضہ امانت تھا اور یہ قبضہ شراء ہے وہ قبضہ امانت تھا اور یہ قبضہ ضمان ہے۔

### امام شافعیؓ کے استدلال عقلی کا جواب

وموجب العقد ثبوت يد الاستيفاء وهذا يحقق الصيانة وان كان فراغ الذمة من ضروراته كما في الحوالة

ترجمہ اورعقدر بن کا موجب وصوب بی کے قبضہ کا ثبوت ہے اور میدوین کی صیانت کو ثابت کرتا ہے اً سرچہ را بن کے ذمہ کی فراغت وصولیا بی کی ضرورت میں سے ہے جیسا کہ حوالہ میں۔

تشریح ساہ مشافی کے استدلالی عقلی کا جواب ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ امام شافی نے عقد رہن کا موجب بتایا تھا و ٹیسے ہے ہا السدیدن و بعد الو ٹیقة یو داد معنی المصیا نة المح تو مصنف نے جواب دیا کہ عقد رہن کا موجب وہ بین جوام شافی نے بتایا بلکہ اس کا موجب ہے ہے کہ مرتبن کو وصولیا لی پر قبضہ حاصل ہوجائے اور عقد رہن کا بیموجب قرض کو من قط کرنے کا باعث نہیں بلکہ اس کی حفظت کا باعث ہو جائے تو چونکہ مرتبن کا حق وصول ہوگیا اس لئے رائن کا ذمہ فارغ ہو چکا ہے گریے قرض مفت ساقط نہیں ہوا بلکہ رہن کی ہوجہ سے ساقط ہوا ہے جس کی وجہ گذر چکی ہا ور یہ بالکل حوالہ کے شل ہے کہ جس میں طالب کے حق کی حفاظت کی غرض سے دیسن مصحت ال عملیسہ پرواجب ہوتا ہا ور اس کی مفروریات میں ہے کہ جس میں طالب کے حق کی حفاظت کی غرض سے دیسن مصحت ال عملیسہ پرواجب ہوتا ہا ور اس کے ضروریات میں ہے کہ کے کہ کا ذمہ فارغ ہوجائے ، ہمر حال ان مشافع کا رہن کو چک یعنی دستا ویر پرقیاس کرنا شیخ نہیں ہوتا اور رہن کے ذریعہ یہ استیفاء حاصل نہیں ہوتا اور رہن کے ذریعہ یہ استیفاء حاصل نہیں ہوتا اور رہن کے ذریعہ یہ استیفاء حاصل نہیں ہوتا اور رہن کے ذریعہ یہ استیفاء حاصل نہیں ہوتا اور رہن کے ذریعہ یہ استیفاء حاصل نہیں ہوتا اور رہن کے ذریعہ یہ استیفاء عاصل نہیں ہوتا اور بھی یہ استیفاء حاصل نہیں ہوتا اور رہن کے ذریعہ یہ استیفاء حاصل نہیں ہوتا اور رہن کے ذریعہ یہ استیفاء حاصل نہیں ہوتا اور رہن کے ذریعہ یہ استیفاء حاصل نہیں ہوتا اور رہن کے ذریعہ یہ استیفاء حاصل نہیں ہوتا اور رہن کے ذریعہ یہ استیفاء کا حدید کی خواط کے میں میں استیف کے دور کے دریعہ کے دریعہ کا دور کے دریعہ کے دریعہ کے دریعہ کے دریعہ کے دور کی دریعہ کی کا دریعہ کے در

حاصل ہوتا ہے لہذا قیاس سیح نہیں ہے۔

## رہن کس چیز کے بدلےمجوں ہے

فالحاصل ان عندنا حكم الرهن صيرورة الرهن محتبسا بدينه باثبات يد الاستيفاء عليه وعنده تعلق الدين بالعين استيفاء منبه عيننا بالبيع ويخرح على هذين الاصلين عدة من المسائل المختلف فيها بينا وبينه عددناها في كفاية المنتهى جملة

تر جمہ پہی حاصل ہے ہے کہ ہمارے نزویک ربن کا تھم ربن کا محبول ہونا ہے مرتبن کے قرض کے بدیے میں ید استیفا وکو ثابت کرنے کے ساتھ ربن کے اوپراورش فغی کے نزویک وین کا تعلق ہے مین کے ساتھ وصولیا بی گ غرض ہے اس سے مین کو بیچ کے ذربعہ اوران دونوں اصوں پر بہت ہے ان مسائل کی تخریج ہوئی ہے جن میں ہمارے اوران کے درمیان اختلاف ہے ان تمام کو ہم نے کفایۃ امنتہی میں شارکرایا ہے۔

تشری ہیں رہی کے فرر بیدائی قرض وصوں کر سے اس کے بدلہ میں مجبول ہے نا کہ مرتبن رہی کے فرر بیدا پنا قرض وصوں کر سے اس کے کہ مرتبن کو ید استیفا ، حاصل ہونا چاہے یعنی وصولیا لی کا قبضہ او ہا، ام شافع کے نزویک وین کا تعلق میں رہی کے ساتھ ہے نہ کہ اس کی الیت کے ساتھ اور دو وصورت فقط بھی کی صورت ہے بھر اس اصل کلی پر بہت سے مسائل مختلفہ متفرع ہوتے ہیں جن کے بارے میں مصنف نے فر مایا ہے کہ مصنف نے ایک جزئے پیش فر مایا ہے کہ مصنف نے فر مایا ہے کہ اس اصل کلی بین بہاں بھی مصنف نے ایک جزئے پیش فر مایا ہے کہ ہماری اصل کے مطابق چونکہ تا اداء وین مرتبن کو جس دائم کا حق ہے بہذا آسر را بہن رہن کو والیس لین چاہتا ہے تو اس کو اس کا حق نہ ہوگا ور نہ اس سے موجب رہن جس دائم کا فوات وفقد ان لازم آسیگا۔

اور امام شاقعی کی اصل کے مطابق را بمن کو واپس لینے ہے منع نہیں کیا جائے گا کیونکہ واپس لینے ہے موجب ربمن لیعنی بھے کے لئے تغیین میں پچھنل واقع نہ ہوگا۔

مصنف ؓ فرماتے ہیں اور بہت می جزئیات وفرو مات ہیں جواصلین مذکورین پرمتفرع ہیں جومسائل کے درمیان ہیں آ پ کے سامنے آتے رہیں گے۔

#### رہن دین مضمون کے بدلے میں ہوتا ہے ،

قال ولا يصح الرهن الابدين مضمون لان حكمه ثبوت يد الاستيفاء والاسثيفاء يتلو الوحوب

تشریک رہن صرف دین ہی کے بدلہ بیں سیج ہوتا ہے کیونکہ رہن کا تھم یہ ہے کہ مرتبن کورہن پرابیا قبضہ حاصل ہوج ئے جس ہے وہ اپنا قرض وصول کر سکے اور وصول جب کر سکے گا جب پہلے ہے وجوب دین ٹابت ہو چاہو۔ تنبیہ دین مضمون بی ہوتا ہے و پھر دین کو صمون کی قید ہے مقید کرنا بطریق تا کید ہے اور بعض حضرات نے کہا کہ دین مضمون سے قد دری کی مرادوہ دین ہے جو فی الحال واجب ہوور ند ضمان بالدرک کے بدلہ رہن سیجے نہیں ہے۔

#### اعیان مضمونہ کے بدلے بھی رہن ہوتا ہے یا ہیں

قال رضي الله عه ويدخل على هذا اللفظ الرهن بالاعيان المضمونة بانفسها فانه يصح الرهن بها ولا دين

ترجمہ مصنف کے فرمایا اور قدوری کے اس ففر پران اعیان سے اشکال وار د ہوتا ہے جو بذات خود مضمون ہیں کہ ان کے بدلہ میں رئین سیجے ہے حالا نکہ وین نہیں ہے۔

تشری اوران کا صاف وریؒ نے حصر کردیا کہ رہن صرف دین کے بدلہ میں صحیح ہوتا ہے اس پرص حب بدایڈ قرب تے ہیں کہ جو چیز دین نہیں بلکہ عین ہیں اوران کا صاف واجب ہوتا ہے تو ان کے بدلہ میں رہن صحیح ہوتا ہے حالانکہ وہاں دین نہیں ہے تو بغیر دین کے رہن صحیح ہوگیا لہذا قد ورکؓ کا حصر غلط ہوگی مثلاً زید نے خالد کا گھوڑا غصب کرلیا تو زید پراس کا صان واجب ہے اسی طرح جو چیز سوم شراء کے طریقہ پر مقبوض ہوا سی کا صاف واجب ہوا تو ان کے بدلہ رہن صحیح ہوگا تو ان دونوں صور توں میں بغیر دین کے رہن درست ہوا جس سے معدوم ہوا کہ قد ورکؓ کا حصر فدکور صحیح نہیں ہے بیاعتراض کھمل ہوا آ گے مصنف اس کا جواب دیں گے۔

#### سوال مذكوره كاجواب

يمكن ان يقال ان الموجب الاصلى فيها القيمة ورد العين مخلص على ما عليه اكثر المشائخ وهو دين ولهذا تصح الكفالة بها

تر جمہ اور ممکن ہے کہ جواب دیا جائے کہ ان میں (اعیان مضمونہ میں) موجب اصلی قیمت ہے اور میں کو واپس کرنا چھٹکا را ہے اس تفصیل کے مطابق جس پراکٹر مشائخ ہیں اور قیمت دین ہے اوراسی وجہ ہے ان کی کفالت صحیح ہے۔

تشری مصنف فرماتے ہیں کہ اشکال ندکور کا یہ جواب دیا ج سکتا ہے جواکثر مشاکخ کی تقریر کے مطابق ہے کہ اعمیان میں بھی اص قیمت ہی واجب ہوتی ہے البتہ وہ اگر میں مفصوب کو واپس کر دے اس ہے بھی وہ بری الذمہ ہوجائے گا اور قیمت دین ہے نہ کہ میں جب اس کا دین ہوتا ثابت ہوگیا تو معلوم ہوا کہ رہمن دین کے بدلہ میں ہے نہ کہ مین کے فلا اشکال اور اعیان مضمونہ کی کفالت بالہ تفاق صحیح ہے اور کفالات دین کی صحیح ہوا کرتی ہے اس ہے بھی معلوم ہوا کہ اعیان مضمونہ میں دین کی جھک موجود ہے۔

#### ايك اشكال كاجواب

ولئن كان لا تجب الا بعد الهلاك ولكنه تجب عند الهلاك بالقبض السابق ولهذا تعتبر قيمته يوم القبض فيكون رهنا بعد وجود سبب وجوبه فيصح كما في الكفالة

ترجمہ اگر چہ قیمت واجب نہیں ہوتی مگر ہلاکت کے بعد کیکن قیمت واجب ہوتی ہے ہلاکت کے وقت س بق قبضہ کی وجہ ہے اس وجہ سے مغصو ب کی قیمت قبضہ کے دن کی معتبر ہوتی ہے ہیں مغصو ب کے ہدلہ میں رہن ہوگا اس کے سبب وجوب کے پائے جانے کے بعد

پر ہن سیج ہو گا جیسے کفالت میں ہے۔

تشریک یہاں ایک اشکال دار دہوتا ہے کہ تیمت مغصوب تو مغصوب کی ہلاکت کے بعد ہوتی ہے اور جب تک شی مغصوب عن مالمجود ہے تو پھراس کا داپس کرنا ضروری ہے تو قیمت کوموجب اصلی کہنا کیے درست ہوگا؟

تواس کا جواب و یا کداگر چہ بات یونمی ہے جیسے آپ نے فر مایالیکن بلاکت کے وقت جب قیمت واجب ہوئی اس کے وجوب کا سب وہی قبضہ سابقہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مغصوب کی وہی قیمت معتبر ہوگی جو قبضہ کے دن اس کی قیمت تھی لبذ اجب بات یوں ہو معلوم ہوا کہ وجوب قیمت کا سبب عاصب نہ قبضہ کرتے ہی ثابت ہوگیا تو رہی خصب کے بدلہ میں وین کے سبب وجوب کے پائے جانے کے بعد ہوا ہوا ہے اور نکتہ کی وجہ سے اعیانِ مضمونہ کی کفاست سمجھے ہوتی ہے کیونکہ میدنی الجملہ وجوب قیمت تک موصل ہے۔

اعیان مضمونہ میں اصل قیمت واجب ہے

ولهذا لاتسطل السحوالة السمقيد ةبسه بهلاكسه بسخلاف الوديعة

ترجمہ اورای وجہ ہے( بینی اعیان میں موجب اصل قیت ہونے کی وجہ ہے ) وہ حوالہ باطل نہ ہوگا جومین مفصوب کے ساتھ مقید ہومفصوب کے ہلاک ہونے کی وجہ ہے بخلاف ود لیعت کے۔

تشری جب بیمعوم ہوگیا کہ اعیان مضمونہ میں اصل قیمت واجب ہے تواب سنے زید نے خالد کی گھڑی غصب کرلی اور خالد کے ذمہ برکا قرض ہے خالد نے حوالہ کر ویا کہ میرا قرض زید دیگا بیخی گھڑی ہے اس کا قرض ادا کر ہے گا اور انفاق ہے زید خاصب کے پاس سے گھڑی ہلاک ہوگی تو حوالہ بطل نہ ہوا اور زید گھڑی کی قیمت ہے دین نہ کورکوا دا کر ہے گا اور اگر بعینہ بہی صورت ہوئیکن زید کے پاس بج کے خصب کے اور نت ہوت والد بطل نہ ہوجائے گا کیونکہ امانت میں جوحوالہ عین اور نت کے ہلاک ہوجائے گا کیونکہ امانت میں جوحوالہ عین اور نت کے ساتھ ہوت عین نے ہلاک ہوجائے گا اور پہلی مثال میں مین کی ہلاکت سے حوالہ باطل نہ ہوگا ہو جب اسلی قیمت موجود ہے۔

#### مر ہونہ شی مرتبن کی ضانت میں داخل ہے کس مقدار میں داخل ہے

قال وهو مضمون بالاقل من قيمته ومن الدين فاذا هلك في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه وان كانت قيمة الرهن اكثر فالفضل امانة لان المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء وذاك مقدر الدين فان كانت اقبل سقيط من الدين بقدره ورجع المرتهن بالفضل لان الاستيفاء بقدر المالية

ترجمہ قدوری نے فرمایا اور مرہون مضمون ہوتا ہے رہن کی قیمت اور قرض میں ہے اقل کے ساتھ پس جب کہ مرہون ہلاک ہو گی مرتبن کے قبضہ میں اور اس کی قیمت اور قرض برابر ہوں تو ہو جائے گا مرتبن اپنے قرض کو وصول کرنے والا اور اگر ربن کی قیمت زیادہ ہوتو زیادتی امانت ہے اس لئے کہ ضمون اس قدر ہوگا جس کے ذریعے وصولیا ہی واقع ہو سکے اور وہ (وصولیا ہی) بقدر قرض ہے ہی اگر قیمت کم ہوتو قرض میں ہے اس کے بقدر ساقط ہوج کے گا اور مرتبن زیادتی کو واپس کے گااس کئے کہ وصولیا ہی بقدر مالیت ہوتی ہے۔ تشریک ماقبل میں بتایا جا چکاہے کے مربون مرتبن کی ضانت میں داخل ہوگا اب اس پریہ سوال پیدا ہوگا کے سمقدار میں مضمون :وہ ۴ ' تو یہ سااس کا جواب دیا ہے کہ جس کا حاصل ہیہ ہے کہ ربین کی قیمت اور قرض میں جو بھی کم ہوائی مقدار کے سرتھ مضمون :وکا ہذا اً سر ربین کی قیمت دوسورو ہے ہواور قرض سورو ہے ہوتو سورو ہے کم بیں اور ربین کی قیمت زیادہ ہے قوائی صورت میں نہا ن بندرسورو ہے :ونکا اورا گرای کے برعکس ہونے بھی ضان بقدرسورو ہے ہوگا۔

ہندااگر مرتبن کے پاس مربون ہلاک ہو گیا اور قرض اور بہن کی قیمت برابر ہوتو مسئلہ برابر مہ ابر ہے اور مرتبن اپناقر طن و سول کر لینے والا شار ہوگا اورا گرر بہن کی قیمت زیادہ ہوتو زیادتی اور نت ہو کی اور قرض اوا ہو گیا کی سیکہ مرتبن جننی مقدار سے اپناقر طن وصول کر شنے اتنی ای مقدار مضمون ہوتی ہے اور و ومقدار بھقدر دین جی ہے۔

اوراگر رہن کی قیمت کم ہواور قرض زیادہ ہوتو جنتی رہن کی قیمت تھی رہن کے بلاک ہوئے ستا تناقرنس ساقط ہو گیا اور ہاتی قرض کو مرتہن را ہن سے وصول کر سے گا کیونکہ یہاں مرتہن واتنی مقدار کا وصول کرنے والاشار کیا جاسے کا جنتی رہن کی یہ یت ہے۔

#### امام زفركا نقط نظر

وقال زفر الرهن مضمون بالقيمة حتى لوهلك الرهن وقيمتديوم رهن الف وحمسمانة والدين الف رجع الراهن على المرتهن بخمس مائة

ترجمہ اورزقرُ نے فرمایا کدربن قیمت کے ساتھ مضمون : وتا ہے یہاں تک کدا گرربن ہا۔ کہ :وجائے اور ربین کی قیمت ربین رکھنے کے دن پندر وسولہواور قرض ہزار ہوتو را ہن مرتبن سے پانچ سووالیں لے گا۔

تشری میں اند بہب وہ ہے جو گذر چکا امام زقر کا فذنب ہے ہے کہ رہی تی جو بھی قیمت ہوائی کے بفقد رم تبن پر جنمان ہو گالبذا اگر رہی ان کے بفتہ رم تبن پر جنمان ہو گالبذا اگر رہی ان کے بندر وسور و ہے ہواہ رقر خس کی ہے ۔ ار رو ہید به اور رنین مرتبین کے بیاں بلاک ہوب قوم تبن کا قر مش بھی اوا بروکیا اور داہمی مرتبین ہے گئے مورو ہے واپس لے آئے امام زقر نے دلیل نقتی اور دلیل عقبی چیش قرمائی ہیں۔

#### امام زفرگی دلیل

له حديث على رصى الله عده قال يتراد ان الفصل في الرهن ولان الربادة على الذين مرهونة لكونها محبوسة به فتكون مضمونة اعتبارا بقدر الدين

تر جمہ نظر کا میں مقتر ملی کی حدیث ہے انہوں نے کہا ہے کہ دونوں (را بن ومرتبن) ربین میں زیادتی کالیمن وین کریں کے اور اس کے کہ ربین پر زیادتی مربون ہے زیادتی کے مجبوس ہوئے کی وجہ ہے وین کے جدلہ میں تو زیادتی مضمون ہوئی وین کی مقدار پر قیاس کرتے ہوئے۔

تشری سیامام زفز کی دلیل ہے پہلی دلیا نفتی ہے کہ حضرت کی نے رہن کے بارے میں فر مایا ہے کے راہن او بسرتشن زیادتی وین کریں گے لیعنی اگر قرض رہن ہے زیادہ ہے تو زیادتی راہن سے لی جانے گی اور اگر رہن کی قیمت زیادہ ہے تو زیادتی مرتبن سے وصول کی جائے گی دوسری دلیل عقلی ہے جس کا عاصل ہیہ کہ جیسے رہمن کی وہ مقدار مرہون ہے جو بقدر دین ہے ایسے ہی اس سے زائد مقدار بھی مرہون ہے کیونکہ اصل اور زیادتی دونوں قرض کے بدلہ مجبوں ہیں تو جیسے رہمن کی وہ مقدار مضمون ہے جو بقدر دین ہے ایسے ہی وہ مقدار بھی مضمون ہوگی جواس سے زیادہ ہے ، مثلاً ایک محور ارہمن ہے جس کی قیمت پانچ سورو پے ہے اور قرض دوسور و ہے ہے تو سارا محدور امر تہن کے پاس مرہون ومجبوس ہے قرضان بھی بورے کا واجب ہونا چاہیے۔

#### احناف کی دلیل

ومذهبنا مروى عن عمرو عبد الله بن مسعود رضى الله عنهم ولان يد المرتهن يد الاستيفاء فلا يوجب الضمان الأ بالقدر المستوفى كما في حقيقة الاستيفاء والزيادة مرهونة ضرورة امتناع حبس الاصل بدونها ولا ضرورة في حق الضمان

ترجمہ اور ہی را ند ہب مروئ تھے تھے تا ورعبداللہ بن مسعود کے اور اس لئے کہ مرتبن کا قبضہ وہ وصولیا لی کا قبضہ ہے تو یہ واجب نہیں کر سے گا طان و مگر اسی مقدار کے ساتھ جو وصول کر لی گئی ہے جسے حقیقی استیفا ، کی صورت میں اور زیادتی مرہون ہے زیادتی کے بغیر اصل کے جسے حقیقی استیفا ، کی صورت میں اور زیادتی مرہون ہے زیادتی کے بغیر اصل کے جس کے بغیر استرورت نہیں ہے۔

تشری یبال ہے مصنف اپنی دلیل بیان کررہے ہیں پہلی دلیل نقلی اور دوسری عقبی ، دلیل نقلی میہ ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود ہے اید ہی منقول ہے جو جمار اند جب دلیل عقلی میہ ہے کہ مرتبن کا قبضہ وصولیا لی کا قبضہ ہے تو جتنی مقدار وصولیا لی کی جوگی اتن ، ہی صنان واجب ہونا جا ہیں۔

کیونکہ مرتبن کی یہ وصولیا لی تو حقیق وصولیا لی تہیں بلکہ اس کو وصولی بی شار کرنیا گیا ہے اور اگر حقیق وصولیا لی بہوتو بھی بہی حکم ہے جوہم نے بتایا کہ بہتدرہ بن وہ مضمون ہے اور باقی امانت ہے مثلا زید کے خالد پر ایک ہزار روپے ہیں اور خالد نے زید کو ایک تصافی بھی ایسا بھی بھی تو مردت تھی ہورا گھوڑ ایسا ہے کہ دوسور و پے کی مقدار تک گھوڑ ایسا ہے باس دیت رہتی ہے تو زیادتی کور بمن رکھنے ہیں تو ضرورت تھی صورت ممتنع ہے تو بر بنا بھر ورت بورا گھوڑ ارکھدیا گی گرضرورت نہیں ہے اس کے خون واجب نہ ہوگا۔

اس لئے اس کو جائز قرار دیا گیا ، اور ضان کے حق میں کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے ضان واجب نہ ہوگا۔

#### امام زقرٌ کے استدلال کا جواب

تشريح بسه جس حديث ہے امام زقرُ نے استدار ل کيا تھا بياس حديث کا جواب ہے جس کا حاصل بياہے کدا ہ م زقر صاحب آپيو وطوک ہو گیا اور حدیث کا وہ مطلب تہیں ہے جو آپ نے سمجھا بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ اً سرم ہوان کو بیچ جائے تو کی بیش کا مین وین کریں گا اور نیٹ میں ہم بھی اسی کے قائل ہیں ،اور ہماری اور آ کی گفتگو ہلا کت مر ہون میں ہور ہی جوحدیث کی مراز نہیں ہے۔

سوال .... آب کے پاس کیادلیل ہے کہ صدیث میں تیج کی حالت مرادہ؟

جواب میں رہے ہاں دلیل ہےاوروہ میہ ہے کہ حضرت علیؓ ہے دوسری روایت یہ نقول ہے کہ زیاد تی کے سلسد میں مرتبین امین ہے، جس ہے معلوم ہوا کہ پہلی حدیث کو بیچ پرمحمول کراریا جائیگا ور نہ حضرت ملی کے اقوال میں تعارض ا۔ زم آ نے گا۔

#### ربن ہے مرتبن کاحق ادائبیں ہوتا بلکہ مرتبن کا مال محقوظ رہتا ہے

قال وللمرتهن ان يطالب الراهن بدينه ويحبسه به لان حقه باق بعد الرهن والرهل لزيادة الصيابة فلا تمتنع به المطالبة والحبس جزاء الظلم فاذا ظهر مطله عبد القاضي يحبسه كما بيناه على التفصيل فيما تقدم

ترجمه تدوری نے فرمایا اور مرتبن کوحل ہے کہ و درا بن ہے اپنا قرض کا مطالبہ کرے اور قرض کی وجہ ہے اس کو قید کر اوے اس لئے کہ اسکا حق رہن کے بعد باقی ہے اور رہن حفاظت کی زیادتی کے لئے ہے تو رہن کی وجہ سے مطالبہ متنع نہ ہو گا اورجس (قید ) تعلم ک سزاہے ہیں جب قاضی کے سامنے اس کا ٹال مثول کرنا ظاہر ہو گیا تو قاضی اس کو قید کردیگا جیسا کہ ہم اس کو ماقبل میں تفصیل ہے بیان

تشری کے رہن کی وجہ سے مرتبن کاحق ادا نہیں ہوجہ تا بلکہ رہن تو صرف اس کنے ہوتا ہے کہ مرتبن کا مال محفوظ رہ سکے ،تو جب یا ت بول ہے تو رہن کے باوجود بھی مرتبن کوحق ہے کہ وہ را ہن ہے اپنے قرض کا مطالبہ کرے اور ندویٹ کی صورت میں اس کو گرفتا رکزادے بیونک جب وه قرض ادا کرتا ہے اور ندادا کیکی قرض کیلئے مرہون کو بیتیا ہے تو را بین کاظلم ثابت ہوا اور قید کرناظلم ہی کی سزا ہے، مدا پیجید ثالث کی كتاب القضاء كي فصل في الحبس ش الكامليلي بيان ترريخا --

#### مرتبن دین کامطالبہ کرے تو رہن کا حاضر کرنالازم ہے

واذا طلب المرتهن ديمه يؤمر باحضار الرهن لان قبص الرهن قبض استيفاء فلا يحوز ان يقبض ماله مع قيام يدالاستيفاء لانه يتكر رالاستيفاء على اعتبار الهلاك في يدالمرتهن وهو محتمل

ترجمه اورجب مرتبن نے اپنے قرنس کا مطالبہ کیا تو مرتبن کوم بون کوحاضر کرنے کا تنام دیاجا گااس لئے کہ ربین کا قبضہ وصوایا لی کا قبضہ ہوتا ہے تو بیرجا ئزنبیں کے مرتبن اپنے قرض پر قبضہ کرے وصولیا ٹی کے قبضہ کے قائم رہنے کے ساتھ ساتھ اس کئے کہ وصولیا ٹی مکر رہوج ہے کی مرتبن کے قبصہ میں ہلا کت کا اعتبار کرتے ہوئے اور ہلا کت محتمل ہے۔

تشریک مرتبن کے قبضہ میں رہتے ہوئے احتمال ہے کہ مرہون بلاک ہوج ئے اور اس کے باوجود بھی اگر اس کو قرض دیدیوج نے کا تو ذیل وصول ہوجائے گااس لئے میصورت اختیار کی گئی کہ جب مرتبن را بہن ست اپنا قرض مانگے تو مرتبن ہے کہا جائے گا کہ پہلے مرہون کو

عاضر کرے۔

## مرتبن نے رہن کوحاضر کردیاتورائن کواولاً قرض کی اوائیگی کا حکم دیاجائے گا

واذا احتضره امرالراهن بتسليم الدين اولا ليتعين حقه كما تعين حق الراهن تحقيقا للتسوية كمافي تسليم الميع والثمن يحضر المبيع ثم يسلم الثمن اولا

ترجمہ اور جب مرتبن نے رہن کو حاضر کر دیا تو را ہن کواولا قرض سپر دکرنے کا تھم دیا جائے گا تا کہ مرتبن کا حق متعین ہو جائے ، جیسا کہ را ہن کا حق متعین ہوگیا برابری کو تابت کرنے کے لئے جیسا کہتے اور ٹمن کے مپر دکرنے میں ہیچے کو حاضر کیا جاتا ہے پھر پہلے ٹمن کومپر د کیا جاتا ہے۔

تشری جب مرتبن مرجون کو حاضر کردے تو چونکہ مربون تومتعین چیز ہے جس میں را بن کا حق متعین ہے اور روپوں میں حق متعین منہیں مرجون کو حاضر کردے تو چونکہ مربون کو کر بیگا جبیا نہیں ہے چونکہ وہ غیر مرتبن اس کے حرالہ مربون کو کر بیگا جبیا کہ میں ہے جونکہ وہ غیر مرتبن اس کے حرالہ مربون کو کر بیگا جبیا کہ میں اور ثمن میں بھی بہی تھم ہے کہ پہلے تمن دیا جاتا ہے اس کے بعد جیج حوالہ کیا جائےگا۔

مرتبن نے رائن سے قرض کا مطالبہ اس شہر میں کیا جس میں عقد نبیں ہوا تھا تو کیا تھم ہے

وان طالبه بالدين في غير البلد الذي وقع العقد فيه ان كان الرهن مما لا حمل له ولا مؤنة فكذلك البحواب لان الا ما كن كلها في حق التسليم كمكان واحد فيما ليس له حمل ومؤنة ولهذا لايشترط بيان مكان الايفاء فيه في باب السلم بالاجماع و ان كان له حمل و مؤنة يستوفى دينه ولا يكلف احصار الرهس لان هذا نقل والواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل من مكان الى مكان لانه يتضرر به زيادة الضرو و لم يلتزم

ترجمہ اورا گرم جبن نے را بہن ہے قرض کا مطالبہ کیا اس شہر کے ملاوہ میں جس میں عقد واقع ہوا تھا تو اگر ربین ان چیزوں میں ہے ہے جس کے سئے بوجھاور مشقت نہیں ہے تو جواب ایسے ہی ہے ( یعنی پہلے مرتبن کو تھم دیا جائے گا کہ ربین کو حاضر کر ہے ) اس لئے تم م جگہیں ہے دکر نے کے سئے بوجھاور مشقت نہ ہواور اس وجہ ہے ایس چیز میں ( جس کے سئے بوجھ و فیرہ نہ ہو ) با اجماع باب سلم میں دینے کی جگہ بیان کرنا شرط نہیں ہے اور اگر اس کے لئے بوجھاور مشقت ہوتو مرتبن اپنا قرض وصول کریگا اور مرتبی بہن ہو حاصر کرنے کا ممکلف نہ ہوگا اس لئے کہ بیر ( احضار ربین ) نقل ہے اور مرتبین کے اوپر جو واجب ہو وہ تسلیم ہے جو تخلیہ کے معنی میں ہے نہ کہا ممکلف نہ ہوگا اس لئے کہ بیر ( احضار ربین ) نقل ہے اور مرتبین کے اوپر جو واجب ہو وہ تسلیم ہے جو تخلیہ کے معنی میں ہے نہ کہا یک جگہ ہے دوسری جگہ نہ تی کہا سے مرتبین زیادہ ضررا تھائے گا حالا نکہ اس نے ضررا تھائے گا حالا تکہ اس ہے مرتبین کہا ہے۔

تشرت ... عقد را ہن واقع ہوا تھا مثلاً دیو بند میں اور مرتبن نے را بہن ہے اپنے قرض کا مطالبہ کیا دھلی میں تو مرتبن کو مطالبہ کا تو حق ہے لیکن کیا یہ سبعے بید دیکھا جائے کہ مرہون کا تو حق ہے لیکن کیا یہ سبعے بید دیکھا جائے کہ مرہون کا تو حق ہے لیکن کیا یہ سبعے بید دیکھا جائے کہ مرہون کی تو حق ہے گرنا بڑیکا یا کیسی چیز ہے اس کو اٹھ نے اور لیے جانے میں مشقت ہوگی یا نہیں نیز اس کو لیے جانے کے لئے کسی سواری کو ملے کرنا بڑیکا یا بغیراس کے مقل تو بغیرہ ماور ٹانی کی مثال بہت ساری کما بیس یا اس کے مقل تو بغیرہ اس کے مقل تو

1/4

پہلی ضورت میں تو مرتبن ہے کہا جائے گا کہ پہلے مرہون کو حاضر کرے اور پھرا بٹا قرض وصول کرے کیونکہ جب مرہون ہلکی پھلکی چیز نے تو اس کے لئے تسلیم سے جن میں تمام جنگہیں برابر ہیں۔

اور یکی وجہ ہے کہ ایسی چیزوں میں بالا جماع باب سلم میں سپر دکرنے کی جگہ کو تعین کرنا شرط نہیں ہے اورا گروہ چیز قسم ٹانی میں ہے ہے تو مرتبن ابنا قرض وصول کرے گااور مرتبن کو یہ اکلیف نہیں دی جائے گئے کہ مرجون وحلی ہی میں حاضر کرے اس لئے کے مرتبن کا فرایغہ، ہوت میں جانب کے اس کے کے مرتبن کا فرایغہ، ہوت میں جہ سے کی حقیقت تخلیہ ہے نقل اس پرضرور کی نہیں ہے نیز مرتبن کوقل سے ضرر ہوگا جبکہ اس نے اس کا التر امنہیں کیا ہے۔

## را بن نے عادل کو کہا کہ مربون کو بیج دیے لہذارا بن کا تھم مطلق ہونے کی وجہ سے نفتداور اوس کے عادل کو کہا کہ مربون کو بیج دوں کو شامل ہوگا

و لو سلط الراهن العدل على بيع المرهون فباعه بـقد اونسيئة جاز لا طلاق الا مرفلو طالب المرتهن بالدين لا يكلف المرتهن احضار الرهن لانه لا قدرة له على الاحصار

ترجمہ اوراگرائین نے عادل کومر ہون کے پیچنے پرمساط کر دیا پس عادل نے اس کونفندیاا دھارفر وخت کر دیا تو جائز ہے تکم کے مطلق ہونے کی وجہ سے پس اگر مرتبن نے قرض کا مطالبہ کیا تو مرتبن رہن کو حاضر کرنے کا مکنف نہ ہوگا اس لئے کہ مرتبن کوحاضر کرنے پر قدرت نہیں ہے۔

تشری سادل اس کو کہتے ہیں جس کے پاس باتفاق را ہیں ومرتبن مر ہون کور کھدیا گیا ہے تو اکر را ہمن نے عادل کو کہا کہ مرہون کو نیخ دے تو چونکہ را ہمن کا تقکم مطلق ہے لہذا ہے اور دونوں کوش مل ہوگالہذا نادل نے اگر اس کوادھار فروخت کر دیا تو جا کز ہے بہر حال اسی دوران مرتبن سانے را ہمن ہے اپنے قرض کا مطالبہ کیا تو اس کا مطالبہ کی تو ہوئا ہے ہے لیکن یہاں مرتبن کو بیتھم نہ ہوگا کہ وہ پہلے رہی کو حاضر کرنے کی قدرت نہیں ہے کما ہو ظاہر

## را ہن مرتبن کومر ہوند کے بیچنے کی اجازت دیدے تو کیا تھم ہے

وكذا اذا امر المرتهن ببيعه فباعه ولم يقبض الثمن لانه صاردينا بالبيع بامر الراهن فصار كان الواهن رهنه وهو دين ولو قضه يكلف احضاره لقيام البدل مقام المبدل الا ان الذي يتولى قبض الثمن هو المرتهن لانه هو العاقد فترجع الحقوق اليه وكما يكلف احضار الرهن لا ستيفاء كل الدين يكلف لا ستيفاء نجم قد حل لا حتسمال الهلاك ثسم اذا قبض الشمن ينومر باحضاره لاستيفاء الدين لقيامه مقام العين

پھر جب مرتبن نے ٹمن پر قبضہ کرلیا تو اس کوا حضار ٹمن کا تھم دیا جائے گا قرض کے وصول کرنے کے لئے ٹمن کے عین کے قائم مقام ہوئے کی وجہ ہے۔

تشریک اگررائن نے مرتبن کو اجازت دیدی کدوہ مربون کوفر وخت کر دے لہذا مرتبن نے اس کوفر وخت کر دیا اور مرتبن نے تمن وصول نہیں کیا تو بھی مطالبہ کے وقت مرتبن کو مربون کو حاضر کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گااس لئے کہ اب رہن عین نہیں رہا بلکہ دین ہو گیا اور اس کا بید بن ہو گیا اور بیدوین ہونا پہلے سے نہیں بلکہ اور اس کا بید بن ہو گیا اور بیدوین ہونا پہلے سے نہیں بلکہ اور اس کا بید بین ہو گیا اور بیدوین ہونا ایسے اور اس کا بید بین ہو گیا اور بیدوین ہونا ایسے اس ہوا ہوا ہون کو مطالبہ دین کا حق ہوتا ایسے اب ہوا ہوا ہوا گر مرتبن کو مدل کرنے ہوتا ایسے بیال بھی ہون کے بیاں گرم تبن کو محالبہ کر مرتبن کو محالبہ کرنے کو استحق ق مرتبن کو ہے کیونکہ بھی مرتبن فروخت کرنے ساتھ یہاں میں بیا ہونا ہونگہ کے مشتری ہے تمن وصول کرنے کا استحق ق مرتبن کو ہے کیونکہ بھی مرتبن فروخت کرنے والا ہا گر چہ بیر دائن کیج نب سے وکیل ہے تو بیج کے حقوق آئی کی جانب راجع ہوں گے اور مجملہ حقوق کے بیج کو ہر دکر نا اور خمن وصول کرنے ہوں گے اور مجملہ حقوق کے بیج کو ہر دکر نا اور خمن وصول کرنے ہوں گے اور مجملہ حقوق کے بیج کو ہر دکر نا اور خمن وصول کرنے ہوں ہوں گے اور مجملہ حقوق کے بیج کو ہر دکر نا اور خمن وصول کرنے ہوں گے اور مجملہ حقوق کے بیج کو ہر دکر نا اور خمن وصول کرنے ہوں گے اور مجملہ حقوق کے بیج کو ہر دکر کا اور خمن وصول کرنے ہوں گے دیا ہوں گے اور مجملہ حقوق کے بیج کو ہی دور کی دیا ہوں گے دیا ہوں گے دیا ہوں کے دیا ہوں کی جانب راجع ہوں گے اور مجملہ حقوق کے بیج کو میں دور کی ہون ہوں گے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کی جانب راجع ہوں گے دور کیا ہوں کے دیا ہوں کی جانب راجع ہوں گے دور کیا ہوں کے دیا ہوں کیا ہوں کی جانب راجع ہوں گے دور کیا ہوں کے دیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی جانب راجع ہوں گے دور کیا ہوں کی جانب راجع ہوں گے دور کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کیا ہوں کیا

پھر واضح ہوکہ قرض قسط وار ہوتا ہے یکہا رگنہیں ہوتالہذاالی صورت میں وہی تھم ہے جو پورا قرض وصول کرنے کی صورت میں لیعنی قسط کوادا کرنے کے وقت بھی احضار رہن کا بھی ایسے ہی تھم ہوگا جیسے پورا قرضدادا کرنے کے وقت احضار رہن کا تھم ہوتا ہے کیونکہ احمال ہے کہ مرجون ہلاک ہوگیا ہوتو پھر ریقسط اداء کرٹا بھی لاز منہ ہوگا۔

ہبر حال جب مرتبن نے بحکم را بمن مربون کوفر وخت کر دیا ہوتو اس کائٹن وصول کرنا مرتبن کا کام ہوگا پھر جب مرتبن نے ٹٹن وصول کرلیا تو اس کواپنا قرض وصول کرنے کے لئے تقیم دیا جے گا کیٹن ندّ کور کو جاضر کرےاس لئے کہ بیٹن عین مرہون کے قائم مقدم ہے۔

## ر بن کے غلام کوسی نے ل کردیا تو کیا تھم ہے

وهدا بخلاف ما اذا قتل رجل العد الرهن خطأ حتى قضى بالقيمة على عاقلته في ثلث سنين لم يجبر الراهن على على عاقلته في ثلث سنين لم يجبر الراهن على قضاء الدين حتى يحضر كل القيمة لان القيمة خلف عن الرهن فلا بدمن احضار كلها كما لا بدمن احضار كل عين الرهن وما صارت قيمة بفعلمه وفيما تقدم صاردينا بفعل الراهن فلهذا افترقا

ترجمہ اور بیتکم اس صورت کے خلاف ہے جبکہ کشخص نے ربن کے خلام کو خطاع آتی کہ اس کے خاندان پر قیمت کا فیصلہ کردیا گیاں تک کہ اس کے خان ان پر قیمت کا فیصلہ کردیا گیا تین ممال میں تورا بن کو قرض اوا کرنے پرمجبور نہیں کیا جائے گا یبال تک کہ مرتبن پوری قیمت حاصل کرے اس لئے کہ قیمت ربن کا خیفہ ہے تو پوری قیمت نہیں بنتی ہے را بن کے فعل ربن کا خیفہ ہے تو پوری تیم میں بنتی ہے را بن کے فعل سے اس میں میں میں میں جدا جدا جدا جدا ہوگئیں۔

تشریک اگررہن کے غلام کوسی نے نظافیل کر دیا اور قاضی نے قاتل کے عاقلہ پر غلام کی قیمت واجب کر دی جس کیووہ قسط وارتین مال میں ادا کریں گے۔ تو یباں مرتبن را بمن کوقرض ادا کرنے پرمجبور نہیں کرسکتا جب تک کے غلام کی پوری قیمت عاضر نہ کروے کیونکہ قیمت رہن کا خیفہ ہے تو جیسے رہن کے موجود رہنے کی صورت میں پورار بمن عاضر کرنا ضروری ہے یہاں پوری قیمت کو عاضر کرنا ضروری اور جدفر ت بیہاں دبن کا قیمت کو عاضر کرنا ضروری اور جدفر ت بیہاں دبن کا قیمت و دین بنتا را بہن کے فعل ہے ہاں وجہ ہے بہاں دبن کا دین و قیمت بنتا را بہن کے فعل ہے ہاں وجہ ہے بہاں دہن صورت میں احضار ربین ضروری نہیں ہوا اور بیبال احضار ربن ضروری ہوا۔

## را ہن نے مرہون کوعاول کے پاس رکھ دیااس کوا پنے غیر کے پاس و دیعت رکھنے کی اس کے اس کی اس کی اس کے باس و دیعت رکھنے کی اس کی میں ہے؟ ۔ اجازت دیدی تو کیا تھم ہے؟

ولو وضع الرهن على يد العدل وامران يودعه غيره ففعل ثم جاء المرتهن يطلب ديمه لا يكلف احصار الرهن لانه لم يؤتمن عليه حيث وضع على يد غيره فلم يكن تسليمه في قدرته

ترجمہ اوراگر دائمن نے مرہون کو عدل کے پاس رکھااوراس کواجازت و بدی کدوہ اپنے غیر کے پاس کو وہ جت رکھد ہے۔ ہی اس نے کیا گیر مرجمن نے اپنے قرض کا مطالبہ کرنے لگا تو اس کو رہن کے حاضر کرنے کا مکلفٹ نہیں کیا جائے گا اس لئے کہ اس پراعما دہیں گیا اس حیثیت ہے کہ دائمین ہے۔
کیا گیا اس حیثیت ہے کہ دائمی سے (مرہون کو ) اس کے غیر کے پاس رکھ تو اس کو پیر دکر نامرجمن کی قدرت بیل نہیں ہے۔
تشریح پہلی صورتوں میں ہے اکثر صورتیں وہ جی جن میں مرتبین کوا حضار دہمن کا تھم ویا جاتا ہے لیکن اس صورت میں مرتبین کوا حضار رہمن کا تھم نہ ہوگا اور اس کے بغیر ہی وہ اپنے قرض کو طلب کرنے کا مختار ہوگا ،صورت مسئلہ بیہ کہ ذبید نے خالد نے مرتبین کوا حضار ہیں کہ کہ کہ کی عادل کے پاس رکھا گیا اور س تھ ہی ساتھ را بہن نے عادل کو رہمنی اس کو کہ کہ اور کہ تو خالہ کو کہ کہ دوہ ذبید سے اجازت و بدی گرتم اس کو کہاں وار کہ پاس ود بعت رکھ کی جہ ہولہذا عادل نے اس کو سی کے پاس دہن رکھ دیا تو خالہ کو حق ہے کہ دوہ ذبید سے ابنا قرض طلب کرے اور یہاں خالہ کواحضار رہن کا تھم نہ ہوگا کیونکہ رہن کو حاضر کرنا خالد کے بس میں نہیں ہے۔

## عادل اینعیال کے پاس دو بعت رکھ کرغائب ہو گیا تو کیا تھم ہے

ولو وضعه العدل في يدمن في عياله وعاب وطلب المرتهن دينه والذي في يده يقول او دعني فلان ولا ادرى لـمـن هـو يـجبر الراهن على قضاء الدين لان احضار الرهن ليس على المرتهن لانه لم يقـض شيئا وكذلك اذإ غاب العدل بالرهن ولا يدرى اين هو لما قلما

تر چمہ اور اگر رہن کو عادل نے اس کے پاس رکھ ویا جواس کی عمیال میں ہے اور عادل غائب ہو گیا اور مرتبن نے اپنا قرض طلب کیا اور وہ جس کے قبضہ میں رہن ہے کہتا ہے کہ فلا اس نے میرے پاس اس کو ود بعت رکھا ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ یہ کس کا ہے تو را بہن کو قضاء وین پر مجبور کیا جائے گا اس لئے کہ رہن کو حاضر کرنا مرتبن کے ذمہ نہیں ہے اس لئے کہ اس نے سی چیز پر قبضہ نہیں کیا اور ایسے جبکہ عادل فائد بہ جو کہ ہم بیان کر اور نہیں جانی جاتی کہ وہ کہاں ہے اس دیس کی وجہ سے جو کہ ہم بیان کر سے عیل سے اس کے تشریح میں اور وہ خض ہے جو اس کی کا ات میں ہواور اس کے نان فقد کا ما وال فامہ وار دوہ خض ہے جو اس کی کا ات میں ہواور اس کے نان فقد کا ما وال فامہ وار دوہ خض ہے جو اس کی کا ات میں ہواور اس کے نان فقد کا ما وال فامہ وار دوہ خض ہے جو اس کی کا ات میں ہواور اس کے نان فقد کا ما وال فامہ وار دوہ خض ہے جو اس کی کا ات میں ہواور اس کے نان فقد کا ما وال فامہ وار دوہ خص ہے جو اس کی کا ات میں ہواور اس کے نان فقد کا ما وال فامہ وار و سیاتی تصصیلہ )

ے ول رہن کوالیٹے تخص کے پاس ود بعت رکھ کو نائب ہو گیا جواس کی عیال میں ہے، ادھر مرتبن نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا اور عامل البہ کیا اور عامل البہ کیا اور عامل ہوں کے بس سر ہون کو رکھ کے بیاس میں ہون کو رکھ کے بیاس کے بس سر ہون کو رکھ کے بیاس کے بیاس کے بیاس کے بیاس کے دون احضار رئین قرض اوا کرنے پر مجبور کیا جائے گا کیونکہ مرتبن کے ذریبیس کیا کہ اس کو واضر کرنے کیونکہ اسٹے رہن پر قبضہ بی نہیں کیا کہ اس کو احضار رئین کا تھم و یا جائے اور اس طرح آسر ما ول رئین کے زمین بیاج و با اور بیمعلوم نہ ہو سکے کہ وہ کہ ب ہے تو بھی رائین کو قرض اوا مرتب ہوج سے اور بیمعلوم نہ ہو سکتے کہ وہ کہ ب ہے تو بھی رائین کو قرض اوا مرتب ہوج سے اور بیمعلوم نہ ہو سکتے کہ وہ کہ ب ہے تو بھی رائین کو قرض اوا مرتب ہوج کے درکیا جائے گائی وفیل سابق کی وجہ ہے۔

## جس کے پاس عاول نے ووابعت رکھی رہن سے انکار کروے تو کیا حکم ہے؟

ولو ان الذي او دعه العدل جحد الرهن وقال هو مالي لم يرجع المرتهن على الراهن بشني حتى يشت كونه رهسا لاسه لسما حسحند فقد توى المال والتوى على المرتهن فيتحقق استيفاء الدين فلا يملك المطالبة به

ترجمہ اوراً سروہ نفس جس کے پاس وول نے وو بیت رکھ ہے رہن ہے انکار کروے اور کیے کہ بیتو میرامال ہے تو مرتبین را بن سے پڑھنیں لے گا بیبال تک کہ مرتبین اسکار بن ہوٹا ٹابت کروے اس لے کہ مودع نے جب انکار کردیا تو مال ضائع ہوگیا اور بلد کت مرتبین پر پڑتی ہے تو قرنش کی وصوابیا بی متحقق ہوگئی تو مرتبین و بین کے مطاب کا حقد رنہ ہوگا۔

شری ساور ہا سے مجل میں گذر چاہے کہ سرم ہون ہا، کے ہوجات قو بھی ہوا سے مرتبان پڑتی ہے اور ہلا سے ربمن کی صورت میں مرتبین کواپنے قرین ایسول کرنے والاشار کرلیا جاتا ہے

بذا اروہ تنقی جس کے پاس عاول رہان ورکھ کر غائب ہوا ہے رہان کا انکار کرئے یوں کیے کہ بیتو میراؤ اتی مال ہے رہن نہیں ہے تو بیر ہمن کی بلہ کت کی صورت ہے جو مرتبن پر پڑے گئی کیونکہ عاول کو بیتن ہے کہ وہ رہن کوکسی کے پاس وو بعت رکھندے را ہمن اور مرتبن کی اجا ڈٹ سے ماتا ہے۔

اہذاصورت مذکورہ میں مرتبن را بن ہے اپنہ قرض وصول نہیں کرسکتا بلکہ ہوا کت کی وجہ ہے اس کوقرض کا وصول کرنے والا شار کیا جائےگا ،الابتدا کر وجو کی اور کو ابیوں ہے مرتبن اس کا ربین ہونا ٹابت کرو نے قرمرتبن کودین کےمطالبہ کا حق ہوگا ورند ہیں۔

#### مرتبن ربن كوكب تك اينے پاس ركھ سكتا ہے؟

قال وان كان الرهن في يده ليس عليه ان يمكنه من البيع حتى يقضيه الدين لان حكمه الحسس الدائم الى ان يقضى الدين على ما بيناه

ترجمہ قدوری نے فرمایا اور اگر رہن مرتبن کے قبطہ میں ہوتو مرتبن پرضروری نہیں کہ وہ را بن کومر ہون فروخت کرنے کی قدرت ۱ سے یہاں تک کدر بہن اس کا قرض او آرو ہے اس سے کہ رہن کا ضم جس وانم ہیجباں تک کدرا ہن قرض اوا کر وے اس تفصیل ک مطابق جس کو جمر (اوائل کرتاب الربن میں ) ہیاں کر چکے ہیں۔

سے سے کا جب تک مرتبن اپنے قرنش وصول نہ کرے جب تک اس کوفق ہے کہ ربن واپس نہ کرے بہذ، اگر را بن ربن کوفر وخت کرنا

جا ہے تو مرتبن پر میضر وری نہیں کہ وہ رہین کوفر وخت کرنے دے۔

#### مسائل ثلثه كي وضاحت

ولو قضاه البعض فله ان يحبس كل الرهن حتى يستوفي البقية اعتبارا بحبس المبيع فاذا قضاه الدين قيل له .سلم الرهن اليه لامه زال المانع من التسليم لوصول الحق الي مستحقه فلو هلك قبل التسليم استرد الراهن ما قضاه لانه صار مستوفيا عند الهلاك بالقبض السابق فكان الثابي استيفاء بعد استيفاء فيجب رده

ترجمه اورا گرمزتبن کو پچھ قرض ادا کردیا تو مرتبن کوحق ہے کہ وہ پورا رہن روک لے یہاں تک کہ باقی کووصول کرے جس مبتع پر قیاس کرتے ہوئے پس جب را بن نے مرتبن کو پورا قرض اوا ءکر دیا تو مرتبن ہے کہا جائیگا کہ ربن را بن کے حوالہ کر اس لینے کہ جو چیز سپر د کرنے سے مانع تھی ووز ائل ہو گئ حق کے اس کے تحقق تک پہنچ جانے کی وجہ ہے ہیں اگر رہن بلاک ہو گیا سپر وکرنے سے پہلے تو را ہن وہ ول والپس ایگا جومرتبن کوادا کیاتھ اس لنے کے مرتبن ہلاکت کے وقت سابق قبضہ کی وجہ ہے وصول کرنے وا یا ہو گیا تو دوسرا وصول کرنا وصول کرنے کے بعدومسول کرنا ہوگا لیس اس کا ( ٹاتی کا )واپس کرنا واجب ہوگا۔

#### تشری اس عبارت میں تین مسائل ہیں۔

- ا۔ باب نے میں بائع کوئل ہوتا ہے کہ جب تک مشتری تمن ادا شکر ہے جبیج حوالہ نہ کرے بلکدانے یاس رو کے دیکے اور اگر مشتری نے پھٹن ادا کردیا اور پھے باقی ہے تب بھی بالغ کوتل ہے کہ پورائٹن وصول کرنے تک مبتع کورو کے رکھے اس طرح اگر را بہن نے پھھ قرض ادا کردیااور کچھ باقی ہےتو مرتبن کوحق ہے کہ جب تک را بن بورا قرض ادا شکر ہے مرجون کورو کے رکھے۔
- ۲۔ جب را ان نے بورا قرض اوا کر دیا تو اب مرتبن کو میتن نہیں ہے کہ حربون کواینے یاس رو کے رکھے کیونکہ مرتبن نے اپناحق وصول كرليا توجس بنياد برمرتهن كومس كاحكم تفاوه بنيادتم موثني ..
- ٣۔ را بن نے بورا قرض ادا کر دیا اور اداء وین کے بعد اتفاق سے مرتبن کے پاس مربون ہلاک ہوگیا تو را بن نے جو قرض اوا کیا تھا اس کووالیس لے گا کیونکہ مرتبن اس ہلاکت کی وجہ سے اپنا قرض وصول کرنے والا ہو گیا تو بید ڈبل وصول ہوجائے گا اس سے بیخے کے کئے اس کی والیسی ضروری ہے۔

#### تین مسائل کا تذکرہ

وكندلك لمو تنفناسخا الرهن له حبسه ما لم يقبض الدين اويبرنه ولا يبطل الرهن الا بالرد على الراهن على وجمه النفسخ لانه ينقى مضمونا ما بقي القبض والدين ولو هلك في يده سقط الدين اذا كان به وفاء بالدين

ترجمه الدرایے ہی اگر دونوں نے رہن کونتے کیا تو مرتبن رہن کوروے گا جب تک کہ وہ قرض پر قبضہ نہ کرے یا را بن کوقرض ہے بری کر دے اور رہین ہمحل نبیس ہوتا مگر را بین کے او پر سطح کے قطر ایند پر وائیس کرئے کے سی تھواس لئے کہ رہی مضمون ہاقی رہے گا جب تک کہ قبضہ اور دین ہوتی ہواوراً سرمرہون مرتبن کے قبضہ میں ہلا کے ہو جائے تو قرض ساقط ہو جائے گا جبکہ اس سے وفی ، دین ہو رہن کے باقی

رہنے کی وجہ ہے۔

#### تشریح ، اس عبارت میں بھی تنین مسائل ہیں۔

- ا۔ جیسے مرتبن کوئل ہے کہ جب تک اپنا قرض وصوں نہ کرے تب تک مرہون کورو کے رکھے سی طرح اگر را بن ومرتبن دونو کے رہن کو زبانی فننج کر ہیں، مگر ہنوز مرہون مرتبن کے قبضہ میں ہے تو ابھی رہن فننج نہ ہوگا ہذا مرتبن کو برا براس کے روکنے کا حق ہوگا جب تک کہ را بمن اس کا قرض ندادا کر دے یا مرتبن را بمن کوقرض ہے بری کر دے بری کرنے کے بعداور قرض کوادا کرنے کے بعد مرتبن کو ردکنے کاحق نہ ہوگا۔
- ۱۔ رئین اس وقت باطل ہوگا جب کہ نئے کے طریقے پر مرتبن رہین راہمن کوسپر دکر دے ورنہ جب تک دین کے ساتھ قبضہ مرتبن باقی رہےگا اس بررہین کے احکام جارمی ہوں گے اور حسب سربق رئین مضمون ہوگا۔
- س۔ رہن کا بطلان زبنی فنٹے سے جب ہوگا جب کے مرہون راہمن کے سپر دکر دیا جائے ورنے بیں ہوگالبذ ااگر زبانی فنٹے کے بعد مرہون دائیں نہیں کا بطلان زبانی فنٹے سے جب ہوگا جب کے مرہون سے توان کے بعد مرہون کے بعد مرہون کے بعد مرہون کے بعد رہے تو قرض سہ قطاعو دائیں کہا وراگر کی تیمت قرض کے بقد رہے تو قرض سہ قطاعو بھر کے بعد ایس کرنے بائے گا اوراگر کم ہے قد جہ کے کہ دائیں کرنے سے کہ دائیں کرنے سے کہا دائیں ہوں گے۔

#### مرتہن رہن سے نفع اٹھاسکتا ہے یا نہیں

وليـس للمرتهن ان ينتفع بالرهن لا باستخدام و لا سكني و لا لبس الا ان ياذن له المالك لان له حق الحبس دون الانتفاع

ترجمہ اور مرتبن کوئی نہیں ہے کہ وہ مرہون سے نفع اٹھ ئے نہ خدمت لینے کے طریقہ پراور نہ تکنی کے طریقہ اور نہ بہنے کے طریقہ پر گریہ کہ اس کو ما لک اج زت دید ہے اس لئے کہ مرتبن کورو کئے کا حق ہے نہ کدانتفاع کا۔

تشریک مرتبن کے سئے جائز نہیں ہے کہ وہ مرہون ہے نفع اٹھائے بینی اگر وہ غلام ہے تواس سے خدمت لینے کا جواز نہیں ہےاوراگر وہ گھر ہے تواس میں رہنے کا جواز نہیں ہے اوراگر وہ کپڑا ہے قواس کو پہننے کا جواز نہیں ہے کیونکہ مرتبن کوانف ع کاحق نہیں جکہ صرف جس کا عملم ہوتا ہے ہاںاگر دائن اچ زت ویدے تو پھرانفاع جائز ہے۔

تنبید مربون ہے انتفاع حرام ہے اور سوو ہے اگر چہرا بمن بھی اجازت وید ہے کہ سودا جازت وینے نے حل ل نہیں ہوجا تا اور المعروف کا انتفاع حرام ہے اور اب مالب یہ ہے کہ لوگ دومراں کی زمین ربن پر اس لئے بیتے ہیں کہ اس سے قدنی حاص کریں تو صاحب بدایڈ کا فرمان ان کے زمانہ پرمجمول کیا جاسکتا ہے کہ ان کے زمانہ میں انتفاع بالمر بون کا رواج نہیں تفاو کی سے شافی ص ۱ اسل ج 2۔

## مرتبن كيلئے رہن كے بیجنے كاحكم

وليس له ان يبع الابتسليط من الراهن وليس له ان يواحرو يعير لانه ليس له ولاية الانتفاع بنفسه فلا يـمـلک تسـليـط غيـره عـليـه فـان فـعـل كـان متعد يـاولا يـطل عـقـد الـرهـن بـالتعـدى

تر جمہ ۔ اور مرتبن کوتی نہیں ہے کہ وہ مرہون کو بیچے مگر را بہن کی جانب سے مسلط کئے جانے کے ساتھ اور تی نہیں ہے اس کو کہ مرہون کو اجارہ ہون کو اجارہ ہونا ہے تھے ہونے مسلط کرنے کا ما مک نہ ہوگا ہیں اگر مرتبن نے ایسا کمیا تو وہ زیادتی کرنے والا ہے اور اس تعدی کی وجہ سے عقد ربمن باطل نہ ہوگا۔

تشریخ سرتبن مرہون کوفر وخت نہیں کرسکتا ہاں اگر را بهن اج زت دیت تو فر دخت کرسکتا ہے ای طرح مرتبین اس کواج رہ پریااعارہ پر نہیں دے سکتا کیونکہ جب مرتبن کوخو داس سے نفع اٹھانے کاحق نہیں ہے تو دوسرول کونفع اٹھوانیکا کیونکرحق ہوسکتا ہے لیکن اگر مرتبین نے اس کوا پ رہ وغیرہ پر دبیریا قربیاس کی زیاد تی ہے تگر اس زیادتی کی وجہ سے عقد ربہن باطل نہ ہوگا بلکہ عقد ربن برقر ارہے۔

## مرتبن ربن کی حفاظمت کن کن لوگول سے کراسکتا ہے

قال وللمرتهن ان يحفظ الرهل بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله قال رضى الله عنه معاه ان يكون الولد في عياله ابصا وهُذا لان عينه امامة في يده فصار كا لوديعة وان حفظه بغير من في عياله او اودعه ضمن وهل ينضمن الثاني فهو على الحلاف وقد بينبا جميع ذلك بدلاتله في النوديعة

ترجمہ قدوری نے فرہ یا اور مرتبن کو جائز ہے کہ وہ ربگی خود حفاظت کرے اور اپنی بیوی کے ذریعہ اور اپنے لڑکے کے ذریعہ اور اپنی اس خادم کے ذریعہ اور اپنی کہ وہ بچہ جواس کی عیال میں ہواور بیاس لئے کہ عین ربن اس خادم کے ذریعہ جواس کی عیال میں ہواور بیاس لئے کہ عین ربن مرتبن کے پاس اہانت ہے تو بیو دویعت کے شل ہوگی اور اگراس نے حفاظت اس شخص کے غیر کے ساتھ کی جواس کی عیال میں ہے یاس ہو و ویعت رکھ یا ہوت مرتبن ضامن ہوگا اور کیا را ہن دوسر کے وضامن بنائے گا تو بیا خسلا ف معروف پر ہے اور ہم ان تمام ہاتوں کو مع ان کے والا کے ودیعت میں بیان کر چکے ہیں۔

تشری مرتبن پرضروری ہے کہ ربین کی حفاظت یا تو خود کر ہے یا اپنی بیوی اور اس نز کے یا خادم ہے کرائے جو مرتبن کی عیال میں بول ، ورندا گردومروں کے ذریعے حفاظت کرائے گا تو مرتبن بصورت ہل کت مر بون نجِصب کے شل پوری قیمت کا ضان واجب ہوگا۔
تنعیبہ اس عیال ہونے کا مداراس کے گھر میں رہنا ہے خواہ اس پر اس کا نفقہ داجب ہویا نہ ہو جھے زوجہ اور اس کی اولا داور اس کا خادم یا اس کا ، ہاندنو کرسب اس کی عیال میں شہر ہوئے جو یومیہ کا مزدور ہے وہ عیال میں داخل ندہوگا ، نیز شریک شفاوضہ وعنان بھی عیال کے قدیم مت میں نیز زوجہ اور لڑ کے کیسے اس کی عیال میں ہونا شرط نہیں ہے شامی ص ۳۱۳ ج۵

"تنبیر - ۲ . . . عین رئین ود بیت امانت ہے اور امانت کے یہی احکام بیس جو مذکور ہوئے۔

تنبيه-٣٠ مصنف نے اس كى بورى تفصيل مدايي ٢٥٥ج ٣٠ يربيان كى بيائيك نظرامكامط معدر ربياج ئے۔

## مرتبن کے لئے رہن میں تعدی کا تھم

واذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بحميع قيمته لان الزيادة على مقدار الدين امانة والامانات تضمن بالتعدي

تر جمه اور جبکه مرتبن نے رہی تعدی کی قرمتبن اس کا ضامن ہو کا عنوان غصب کے طریقه پراس کی پورٹی قیمت ۱۵ سے که زیادتی دین کی مقدار پراونت ہے اوراونات تعدی کی وجہ ہے صفحون ہوتی ہیں۔

تشریک آنرمرتهن کی جانب ہے رہین میں تعدی پانی گئی تو خصب کے مثل مرہون کی بوری قیمت کا ضمان واجب ہوگا اس نے کہ رہین کی جومقدار دین ہے زیاد و ہے وہ امانت ہے مگر کیا کیا جائے تعدی کی صورت میں امانات کا بھی ضمان واجب ہوتا ہے۔

#### مرتبن كيلير ران كاستعال كاحكم

قبلو رهبه خاتما فجعله في حنصره فهو ضامن لانه متعد بالاستعمال لابه غير ما ذون فيه وابما الاذن بالحفظ واليسمني واليسرى في ذلك سواء لان العادة فيه مختلفة ولو جعله في بقية الاصابع كان رهبانما فيه لانه لا يلبس كدلك عادة فكان من باب الحفظ وكذا الطيلسان ان لسبه لبسا معتادا ضمن وان وضعه على عاتقه لم يضمن

تشری مرتبن مربون کواستعال کرنے کی وجہ سے ضامن ہوتا ہے تفاظت کی وجہ سے ضامن نہ ہوگا اور استعال جب کیا جات گا جب
کہ وہ اس کو معتاد طریقہ پر کام میں لا ہے ور نہ استعال نہیں کہیں گے لہذا انگوشی میں مبعق ویہ ہے کہ وہ چھوٹی انگی یعنی فنصر میں کہا جاتی ہوتا اور مرتبن پر ضون واجب ہوگا اور اگر باتی انگیوں ہے خواہ دایاں ہوگا اور مرتبن پر ضون واجب ہوگا اور اگر باتی انگیوں میں پہنی جن میں پہنی جن میں پہنے کی عادت نہیں ہے تو اس کو حفاظت کرنا کہا جائے گالہذا وہاں ضامن نہ ہوگا اس طریقہ پراگر ربان کی جا در کو معتاد طریقہ پراوڑ ھالیا ہوگا ہے ۔

تنبید ، اس ہے معلوم ہوا کہ مردول کوائلونٹی خضر میں بہنی جا بیت اگر مرتبن عورت ہوتو بقیدا نکیوں میں بہنے کی وجہ ہے بھی شان واجب ہوگا کیونکہ عورتوں میں معتاد ہے کہ دواقتمام و نکیوں میں بہنا کرتی ہیں اور خضر کی شخصیص نہیں ہوتی ملاحظہ ہوسکب ایانہرس ۱۵ ہے۔

#### مرہونہ تلوار کو گلے میں لٹکانے کا تھم

ولو رهمه سيفين اوثلنة فتقلدها لم يضمن في الثلثة وضمن في السيفين لان العادة جرت بين الشجعان بتقلد سيفين في الحرب ولم تجر بتقلد الثلثة

ترجمہ اوراگر مرتبن کے پاس دویا تین تلوار رکھیں پس مرتبن نے ان تلواروں کولاکا یا تو ضامن نہ ہوگا تین میں اور دوتلوار میں ضامن جوگا اس کئے کہ عادت جاری نہیں ہے تین تلوار لاکانے کی۔ جوگا اس کئے کہ عادت جاری نہیں ہے تین تلوار لاکانے کی۔ تشریح کے بیل دوتلوار ڈال کر چلنے کی عادت ہے اور تین کی عادت ہے اور ایس تو اسکو استعمال ہے اور اب ضامین ہوگا اور تین میں ضامین نہ ہوگا۔ استعمال ہے اور اب ضامین ہوگا اور تین میں ضامین نہ ہوگا۔

## مرتبن كيلئة مرجوندا تكوهي بهنغ كاحكم

وان لبس خاتما فوق خاتم ان كان هو ممن يتجمل بلبس خاتمين ضمن وان كان لا يتحمل بذلك فهو حافظ فلا يضمن

ترجمہ اوراگراس نے انگوخی پرانگوخی پہنی اوراگر و وان لوگوں میں ہے ہو جو دوانگوخی پہن کرزینت اختیار کرتا ہے تو ضامن ہوگا اور اگر دواس سے زینت حاصل نہ کرتا ہوتو و و دخفہ ظت کرنے والا ہے پس ضامن نہ ہوگا۔ معمد سرجہ سے سیدہ میں دورہ سے میں میں میں سوند کرنے کا است سے سے سے سوند ہوگا۔

تشریک مرتبن نے رہن کی انگوشی ایک ہی انگلی میں دو پہن لی تو اب کیا تھم ہے؟

نو فر مایا که اس کامدار عادت پر ہے بیعنی اگروہ ایک انگلی میں ڈیل ڈیل انگونٹی پہننے کا عادی ہے تو اس کواستعمال کہا جائے گا اور صان واجب ہوگا اوراً سروہ اس طریقنہ کا عادی نہیں ہے تو اس کواز قبیل جفاظت شار کیا جائے گا اور صمان واجب نہ ہوگا۔

#### مرہونٹی کی حفاظت کی اجرت کس پر ہے

قال واجرة البت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن وكذلك اجرة الحافظ واجرة الراعى ونفقة الرهن على الراهن والاصل ان ما يحتاج اليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على الراهن سواء كان في الرهر فضل اولم يكن لان العين باق على ملكه وكذلك منافعه مملوكة له فيكون صلاحه وتبقيته عليه لما انه مؤنة ملكه كما في الوديعة وذلك مثل الفقة في مأكله ومشربه واجرة الراعي في معاه لانه على الحيوان

ترجمہ اوراس گھر کی اجرت جس میں مرہون کی حفاظت کی جے گی مرتبن کے ذمہ ہے اورا یہے ہی گرانی کرنے والے کی اجرت اور مرہون کا نفقہ را بن کے ذمہ ہے اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس چیز کی حاجت چیش آئے مرہون کی مصلحت کے سے اور اس کو ہاتی رکھنے کیلئے تو وہ را بن کے ذمہ ہے خواہ ربن دین پرزیادتی ہویانہ ہواس لئے کہ مین اس کی ملک پر باتی ہے اوراس کو ہاتی را بن کے مملوک ہیں تو اس کی اصلاح اوراس کو ہاتی رکھنا را بن کے ذمہ ہوگا کیونکہ وہ اس کی ملک کی مؤنت ہے جو ہیں اور یہ جسے اس کے کھانے اور پینے کا نفقہ ہے اور جرانے والے کی اجرت اس کے درجہ میں ہے کی مؤنت ہے جیسا کہ ودیعت میں اور یہ جیسے اس کے کھانے اور پینے کا نفقہ ہے اور جرانے والے کی اجرت اس کے درجہ میں ہے

کیونکہ و ہ حیوان کا حیارہ ہے۔

تشری کے مقبل میں میدیات مذریکی ہے کہ مربون مرتبن کے پائ محبول رہے گا اب اس پر میسوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا نفقہ س پر واجب ہوگا نیز جس مکان میں اس فی حفاظت نی جائے اس کا کرامیہ وان وے گا نیز اس کی گرانی کے لئے جس اجیر کو جھوڑ ا جائے تو اس کی مزدور کی کون ویگا؟

نواس سلسد میں ایک قاعد فاکلیہ بیان فرہ یا گیا ہے کہ جو چیز حفاظت کے باب سے ہوگی وہ تو مرتبن کے ذمہ ہے ورجو کام اصلاح و ابقاء کے باب سے جوگا وہ را بہن کے ذمہ ہے بس قاعد فاکلیہ بی ہے اور بہر صورت یبی تھم ہے رہمن کی قیمت قرنس سے زیوہ ہوتہ بھی اور برابراہ رکم ہوتہ بھی ، مبذا جس کمرہ میں اس کورکھا جائے گا یہ باب حفاظت سے ہاوراسی طرح تگراں کا مقرر کرنا بھی حفاظت کے باب سے ہادراسی طرح تگراں کا مقرر کرنا بھی حفاظت کے باب سے ہادامکان کا کرایداور تگران کی مزدوری مرتبن پرواجب ہوگی نہ

اور چرانے والے کی اجرت اور مربون کا تفقہ اور کپٹر اسب زایمن کے ذمہ جوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مرجون کا میسن را بمن کی ملیت ہے اور من فعے مر جون بھٹی را بمن کی ملیت ہے اور ملکیت کے لئے جو چیز اصلاح والق و کے واسھے ہوتی ہے وہ ما لک کے ذمہ ورجب ہوتی ہے۔ ہے یہی وجہ ہے کہ خالص وو بعت میں بھی اصدور وابقا و کی چیزیں ما لک کے ذمہ جوتی ہیں۔

سوال رامی جم طریقہ ہے حیوان کو چرا تا ہے اوراس کی تفاظت بھی رتا ہے اہذارا می کی اجرت دونوں پر بونی جاہے؟ جواب رامی کامقصد الللی چرانا ہے جواصلات وابقاء کے باب ہے ہے اور حفاظت همنی چیز ہے اس لینے رامی کی پوری اجرت را بمن کے ذریرہوگ ۔

سوال . اس كى كيادليل بكراعي كامقعداصلى هاظت بيس ب؟

جواب اً رُونی چرا گاہ میں ہے جانو رکو چرا لے تو اس کا ہاتھ نہیں کا ناجا تا آنر را فی محافظ ہوتا تو مقام محفوظ ہے جرائے کی وجہ ہے ہاتھ کا ٹاجا تا۔

#### کون کون کون چیزیں اصلاح وابقاء کے باب ہے ہیں

ومن هُذا الجنس كسوة الرقيق واجرة ظئر ولد الرهن وسقى البستان وكرى النهر وتلقيح نحيله وحداده . والقيام بمصالحه

تر ہُمہ اورائ جنس سے (بینی اصداح وابقاء کی جنس سے ) ہے نظام کے کپڑے اور مرہون کے بچہ کے لئے مرضعہ کی اجرت اور ہو ت کوسیہ اب سن اور نہر کھود نااور ہو تئے کے درختوں میں مدہ پرنر کا شکوفہ ڈوانن اوراس کے بچلی تو ٹر نااوراس کے دیگر مصاب کے سیسے قائم رہنا۔ تشریح جن چیزوں کا شاراصلاح وابقاء کے ہاب ہے ہمصنف ان میں سے بچھامور کی نشاند ہی فرماد ہے ہیں۔ ا۔ غلام کے کپڑے بھی ای جنس سے ہیں لہذاوہ ہڈمیڈراہن ہوں گے۔

۲۔ ایک باندی رہن رکھی گئی بھی کے بچہ پیدا ہوا اور باندی کو دود صبیں اتر تا تو بچہ کیلئے مرضعہ اجرت پر رکھنے کی ضرورت پیش آلی تو اس

کی اجرت را ہن کے ذمہ ہوگی۔

- ٣- باغ رئين ركھا تواس كوسيراب كرنارا بن كافر يضه ہوگا۔
- ہم. اگر ہاغ کوسیرا ب کرنے کے سئے نالی کھود نے کی ضرورت ہوتو بیاکا مجھی را بمن کے ذمہ ہوگا۔
- ۵۔ ۱۰ و درختوں پرنر درختون کے شکونے ڈالنے کا کام بھی را بھی را بھی خدہوگا اس سے کوتا بیر کہتے ہیں اور بید جو نز ہے اور باذن اللہ تا بیر ہے پہل زیادہ آتا ہے۔
  - ٣- باغ كالمحل توزنا بهي رائن كافريف موكا-
- ے۔ اور اس کے ملادہ جننی بھی وہ امور جیں کہ باغ کی اصلاح وابقاء کے لئے جوضروری بیں وہ سب را بہن کے فر مہوں گے ،خواہ خود کرہے یامزدورے کرائے۔

#### . جوكام از باب حفاظت ہے وہ مرتبن كے ذمه ہے

وكل ما كان لحفظه اولمرده الى يد المرتهن اولرد جزء منه فهو على المرتهن متل اجرة الحافظ لان الامساك حق له والحفظ واجب عليه فيكون بدله عليه وكذلك اجرة البيت الذي يحفط الرهن فيه وهذا في ظاهر الرواية

ترجمہ اور ہر کام جوم بون کی صافت کیلئے ہو یا اس کوم تہن کی جانب واپس کرنے کے لئے ہو یا اس کے کسی اجزا وکوواپس کرنے کے لئے ہو یا اس کے کسی اجزا وکوواپس کرنے کے لئے ہو وہ مرتبن کے ذمہ ہے جیسے نگرال کی اجرت اس سے کہ امساک (حبس) مرتبن کا حق ہے اور حفاظت کرنا مرتبن ہر واجب ہے قد حفاظت کا عوض مرتبن پر ہوگا اور ایسے ہی اس گھر کی اجرت جس میں ربمن کی حفاظت کی جائے اور بیاضا ہرالے وابیہ ہیں ہے۔

تشری جوکام از باب حفاظت ہووہ مرتبن کے و مہ ہوتا ہے اوراگر مرتبن بھاگ جائے تو اس کی واپسی بھی از باب حفاظت ہے اوراگر مرتبن بھاگ جائے تو اس کی مزدوری بھی مرتبن کے ذمہ ہوگی اسی طرح اگر مربون بھار ہوجائے توامکا ملائ معالجہ گویا کہ اس کے جزء کی واپسی ہے اہذا یہ بھی مرتبن کے ذمہ ہوگی اور جن کے اس کے کہ مرتبن کوم ہون کے لہذا یہ بھی مرتبن کے ذمہ ہوگا اور بیا فل ہر اس کی وجس کا حق ہے تو حفاظت بھی اس کے ذمہ ہوگا اور بیا فل ہر الروایہ ہے۔ الروایہ ہے۔ اللہ کا کرایہ بھی مرتبن کے ذمہ ہوگا اور بیا فل ہر الروایہ ہے۔

#### امام ابو بوسف كانقط نظر

وعن ابسي يسوسف ان كسراء السمساوي عملسي السراهس بسمسنزلة النفقة لانسه سعى في تبقيته

تر جمہ اورابو بوسف ہے (نواور میں)منقول ہے کہ مکان کا کرایہ را بن پر ہوگا نفقہ کے درجہ میں اس لئے کہ بیاس کے باقی رکھنے میں کوشش کرنا ہے۔

تشریک امام ابو یوسف فرماتے ہیں کے مکان کا کرابیرائن کے ذمہ ہوگا جیسے نفقہ رائبن کے ذمہ ہوتا ہے کیونکہ جس طرح نفقہ ازباب

اصلاح وابقاء ہے اس طرح مکان بھی از باب اصلاح وابقاء ہے۔

## مرہونہ بھاگے ہوئے غلام کووالیس لانے کی اجرت مرتبن پر ہے

ومن هذا القسم جعل الآبق فانه على المرتهن لانه محتاج الى اعادة يد الاستيفاء التي كانت له ليرده فكانت من مؤنة الرد فيلزمه وهذا اذا كانت قيمة الرهن والدين سواء

ترجمہ اوراس شم ہے آبق کا جعل ہے ہیں وہ مرتبن کے ذمہ ہے اس لئے کہ مرتبن مختاج ہے بداستیفاء کے اعادہ کی جانب جواسکو حاصل تھا تا کمدوہ مربون کو ( را بن کی جانب ) لوٹا سکے تو یہ واپس کے خرچہیں ہے ہوااس بناء پر دونوں سیح ہیں تو وہ مرتبن پرلازم ہے اور یہ ( مرتبن پرجعل کا وجوب ) اس وقت ہے جبکہ وین اور ربن کی قیمت برابر ہو۔

تشریح ، اگرغلام بھاگ جائے تو جواس کو واپس لانے کی مزدوری واجب ہوتی ہے اس مزدوری کوجعل کہتے ہیں ہدایی مام کا ج ۲ پر حبس کی تفصیل غدکور ہے اگرغلام مرہون مرتبن کے پاس ہے بھ گ جائے تو اس کا قرض ساقط ہوجائے گاوہ بھی قرض کا مطالبہ کرسکتا ہے کہ غلام مرہون کو حاضر کردے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ بھا گے ہوئے غلام کو واپس لا نااز با ب حف ظت ہے لہذا جو شخص اس کو واپس لائے تو اس کی مزدوری مرتبن کے ذمہ ہوگی مگر مرتبن پر پورے جعل کا وجوب جب ہے جبکہ مربون کی قیمت اور دین برابر ہوں ور ندا گر رہن کی قیمت اور دین برابر ہوں ور ندا گر رہن کی قیمت اور دین برابر ہوں ور ندا گر رہن کی قیمت اور دین برابر ہوں ور ندا گر رہن کی قیمت اور دیں جاور دو ہیہ۔

## رئن کی قیمت قرض سے زیادہ ہوتو مرتبن کے ذمہ بفقد مضمون ہے اور را بن کے او پر مضمون کی زیادتی کے بفقد ہے

و ان كانت قيمة الرهن اكثر فعليه بقدر المضمون وعلى الراهن بقدر الزيادة عليه لانه امانة في يده و الرد الاعادة الله في الريادة يد المالك اذهو كالمودع فيها فلهذا يكون على المالك

ترجمہ اور اگر رہن کی قیمت (قرض ہے) زیادہ ہوتو مرتبن کے ذمہ بقد رمضمون ہے اور را ہمن کے اوپر مضمون کے زیاد تی ع بقد رہاں لئے کہ زیادتی مرتبن کے ہاتھ میں امانت ہے اور واپسی قبضہ کولوٹانے کے لئے ہے اور زیادتی مرتبن کا قبضہ مالک ہی کا قبضہ ہے۔اس سئے کہ مرتبن زیادتی میں مودع نے پس ای وجہ سے (بفقدرزیادتی جعل) مالک کے ذمہ ہوگا۔

#### ايك اشكال كاجواب

و هـذا بـخـلاف اجرة البيت الذي ذكرناه فان كان كلها تجب على المرتهن وان كان في قيمة الرهن فضل

لان وجوب ذلك بسبب الحبس وحق الحبس في الكل ثانت له فاما الجعل انما يلزمه لاجل الضمان فيتقدر بقدر المضمون

ترجمہ اور بیال گھز کی اجرت کے خلف ہے جس کوہم ذکر کر بچکے ہیں اس لئے کہ پوری اجرت مرتبن پرواجب ہوتی ہے اگر چدر ہن ک قیمت میں (قرض ہے ) زیادتی ہواس لئے کہاس کا (اجرت بیت کا) وجوب جس کے سب سے اور جس کا حق مرتبن کے لئے کل میں ٹابت ہے ، ہیں بہر حال جعل مرتبن پرلازم ہوتا ہے ضان کے سب سے تو جعل بقدر مضمون مقدر ہوگا۔

تشريح ... يهال معنف أيك اشكال كاجواب دينا عاج بيل-

ا شکال سیب کہ جب رہن کی قیمت قرض سے زائد ہوتو بقدر دین کا جعل مرتبن کے ذمہ ہے اور زیاد تی کا جعل را بہن کے ذمہ ہے تو ای طمرح اگر رہن کی قیمت وین سے زیادہ ہوتو حفاظت کے کمرہ کا کرا بیرمز بہن پر بقدر مضمون ہونا جا ہے اور زیاد تی کا کرا بیرا بہن پر ہونا چاہے حالانکہ آپ نے پورگ اجرت مرتبن کے ذمہ لازم کر دی ہے؟ تو مصنف نے اس کا جواب دیا ہے۔

جواب مرتبن مربون کواپنے پاس رو کتا ہے اور اس پر حفاظت جس کی وجہ ہے ہا ورجس کل کا ہے لہذا بور کی اجرت مرتبن پر واجب ہوگی اور مرتبن پر جعل کالزوم جس کی وجہ سے بلکہ ضون کی وجہ سے ہوگی اور مرتبن پر جعل کالزوم جس کی وجہ سے بلکہ ضون کی وجہ سے ہا ورصفون بقدر دین ہے اور ہاتی امانت ہے۔ لہذا جومقدار مضمون ہوگی اس کا جعل مرتبن کے ذمہ ہوگا اور ہاتی کا جعل مالک ادا کرےگا۔

### زخم کاعلاج اور پھنٹسی پھوڑ ہے کاعلاج اور امراض کاعلاج اور جنایت کا فدیم صمون اور امانت پرتقسیم ہوگا

و مداواة الجراحة ومعالجة القروح ومعالجة الامراض والفداء من الجناية ينقسم على المضمون والامانة

ترجمه اورزخم کاعلاج اور پھوڑ ہے کچنسی کاعلاج اور امراض کاعلاج اور جنابین، (مجر مانہ حرکت) کافید بیمضمون اورامانت پر منقسم ہوگا۔

تشریکی اگر غلام مرہون کوزخم ہوجائے یااس کے پھوڑ ہے پھنی نکل آئیں یا دیگر امراض اجق ہوجا کیں یا کوئی ایسی مجرہ نہ حرکت کر وے جس کا فدیداد اگر غلام مرہون کو ختہ ہوگا اور امانت کی مقدار کا ملاق وفدید مرتبین کے ذمہ ہوگا اور امانت کی مقدار کا را بن کے ذمہ ہوگا مثلاً غلام مرہون کی قیمت دوسور و ہے ہواور قرض ہے ایک میجیاس رو ہا اور فدکورہ اشیاء میں شل جیس رو ہے خرج ہوئے پندرہ مرتبین کے ذمہ ہول گے اور یا نیچ را بن کے۔

#### خراج کس پرہے

#### والنخسراج عبلسي السراهين حسياصة لانسبه مس مؤن المملك

ترجمہ اور خراج خاص طور پررا بمن کے ذمہ ہوگا اس لئے کہ خراج تو ملکیت کا ہار ہے۔ تشریح اگر خراجی زمین رہن رکھی تو اس کا خراج کون اوا کرے گا تو فر مایا کہ را بمن اوا کرے گا کیونکہ زمین کا مالک فقط را بہن ہے او،

خراج ملكيت كاباداور فرچه بليداده صرف را بمن يرجوگا-

#### عشردا بن برہے یامر تهن بر

و العشر فيما يخرج مقدم على حق المرتهن لتعلقه بالعين و لايبطل الرهن في الباقي لان وجوبه لا ينافي ملكه بخلاف الاستحقاق

ترجمہ اور عشر پیداوار کا مرتبن کے حق پر مقدم ہے عشر کے متعلق ہونے کی وجہ سے مین کے ساتھ اور باقی میں رہن باطل نہ ہوگا اس کے کہ رہن کا ذجوب ملک راہمن کے منافی نہیں ہے بخلاف استحقاق کے یہ

تشریک جو باٹ یا درخت مرہون ہیں اگران کے اوپر پھل آئیں گئو وہ رائن کی ملکیت ہوگی ٹیکن ان کومرتبن کے پاس مجنوس رکھا جائیگا جب رائبن قرض ادا کردے تو سب واپس لے لیگا۔ نیز ماقبل میں گذر چکا ہے کہ مربون کے لئے منروری ہے کہ وہ مشاع نہ ہو درنہ عقدر بمن سیح نہ ہوگا جب یہ بات ذہبن نشین ہوگئ تو اب یہاں دومسئنے ہیں۔

- ا۔ اُسرز مین مرہون عشری ہے تو پیداوار کاعشراولا ٹکالا جائے کا اور ہاتی ٹوحصوں کومرتبن کے پاس رکھا جائے گا اورعشز کا ٹکالنا مرتبن کے حق سے مقدم ہوں؟ اس لئے کہ عشر کاتعلق میں رہن ہے اور حق میں ہووہ اس حق سے مقدم ہوتا ہے جو مالیت سے ہو۔ حق سے مقدم ہوتا ہے جو مالیت سے ہو۔
- ۱۔ اُنرنسی نے کوئی زمین رئبن رکھی اور پھرکسی نے اس زمین کے ۱۰ امیں اشحقاق کا دعوی کیا اور اپنے دعوانے کو ثابت کر دیا تو رئبن ہوطل دو گیا کیونکہ مستحق کاعشر ۱۰ ارابطر ایق شیوع ہے ۱۰ انکہ ماقبل میں گذر چکا ہے کہ رئبن کے بئے ضرفرری ہے کہ وہ مشاع نہ ہو بہر حال صورت مذکورہ میں رئبن باطل ہو گیا۔

سوال ابذاجب پیدادار کاعشر نکالا جائے گاتو یکھی بطریق شیوع ہے لبذایبال بھی رہن باطل ہوجانا جاہے؟

جواب استحقاقی کی صورت میں اس زمین کا دسواں حصد وین ہوگا اور عشر کی صورت میں ما مک کواختیار ہے کہ اس پیداواز کا دسواں حصد وید ہے۔ یا بقتر رعشر اپنے پاس ہے اس کے ملاوہ خدر وید ہے۔ ہندا اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ استحقاق کی صورت میں ملک رائن میں خلل واقع نہیں ملک رائن میں خلل واقع نہیں ہوا اور پیداوار مشاع واقع ہوگی اس لئے رہن باطل ہو گیا اور عشر کی صورت میں رائن کی ملک میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا اور پیداوار مشاع شہوئی اس لئے یہاں رئین باطل شہوگا۔

#### را ہن نے مرتبن مامرتبن نے را بن کی طرف سے کوئی چیز ادا کر دی تو بیمتطوع ہے

وما اداه احدهما مماوجب على صاحبه فهو متطوع وما انفق احدهما مما يجب على الاخر بامر القاضي رجع عليه كان صاحبه امره به لان ولاية القاضي عامة

تر جمہ اور جوادا کر دیوان دونوں میں سے ایک نے اس خرچہ میں سے جواس کے ستھی پر واجب تھا تو وہ منطوع ہے اور جوخرج کیا ان دونوں میں سے ایک نے اس خرچہ میں ہے جو دوسرے پر واجب تھا قاضی کے تعم سے تو وہ اس پر رجوع کرے گا کہ اس کے ساتھی نے اس کواس کا تھکم کیا ہے اس لئے کہ قاضی کی ولایت عام ہے۔

تشريح فاظت ربن كاهر كاكرابيم تهن كذمه في ليكن اداتر ديارا بن في الى طرح تفقد ابن كذمه واجب تقاليكن ادا كرديا

مرتهن نے توان کوئل ہے کہ دوسر ہے ہے اپنی خرچ کی ہوئی مقدار کھلے تو فرہ یا کداگر بیخرچ کرن قاضی کے حکم ہے ہوتو وہ پس ہے سکت ہے اور اگر تا خاص کے حکم ہے ہوتو واپس نہیں لے سکتا واپس نہ لینے کی وجہ بیہ ہے کہ خرچ کرنے والامتبر کا اور منظوع ہے جس کو واپس کا حق نہیں ہوا کرتا۔ اور واپس لینے کی وجہ بیہ ہے کہ جب قاضی نے اس کو حکم کوئیا تو ایسا ہوگی جیسے اس کے سرتھی نے خود اس کوخرچ کرنے کا حکم ہی ہو کہ کوئیا۔ قاضی کو ولایت عامد حاصل ہے اور اس صورت میں واپسی جائز ہوتی ہے لہذا یہاں بھی واپسی جائز ہوگ ، یہ بچ ۔ کی تفصیل خاجر الروایہ ہے مطابق ہے۔

#### اقوال فقبهاء

وعل ابي حنيفة ان لا يرجع اذاكان صاحبه حاضرًا و ال كان بامر القاضي وقال الو يوسف يرجع في الوجهين وهي فرع مسالة الحجر والله اعلم

تر جمہ ۔ اورابوحنیفۂ سے ( نوادر میں )منقول ہے کہ وہ رجو ع نہیں کرے گا جبکہ اس کا ساتھی موجود ہوا گر چہ ریہ قاضی کے تقلم ہے ہواور ابو یوسٹ نے ( نوادر میں ) فر مایا کہ دونول صورتول میں رجوع کرے گاور بید مسئلہ حجر کی فرع ہے وابنداعلم

تشریک نوادر میں اس مسئلہ میں اہام ابو حنیفہ اور اہم ابو یوسف کا اختد ف نقل کیا گیا ہے جس کی تفصیل ہے ہے کہ اہم صدب فرمات بیں کہ اگر وہ دومراس تھی جس طرف سے خرج کیا گیا ہے غائب نہیں ہے بلکہ حاضر موجود ہے اور اس کی جانب سے دوسرے ساتھی خرج کر دیا اگر چہ قاضی کے تھم ہے خرج کیا ہموا ہے ساتھی ہے واپس نہیں بے سکتا۔

اورامام ابو یوسف ؓ فرمات میں کہ بہرصورت واپس لےسکتا ہے خواہ دوسرا ستھی حاضر ہویا غائب ہوخلاصہ کلام ام مصاحبٰ کے نزدیک رجوع بائز نبیں اورام م ابویوسف ؓ کے نزدیک رجوع جائز ہاس پرصاحتِ ہدائی قرم سے بیں کہ ریجر کے مسئلہ کی فرع ہے۔ سال میں سیسی نا

سوال - اس کا کیامطلب ہے؟

جواب امام ابوصنیفہ کے نزدیک قاضی کو بیدولایت نہیں ہے کہ وہ آ زادی قل بائخ آ دمی کومجور قرار دے جو کہ دہ ضروم وجود ہا اوراگر قاضی نے جمراس پرعائد کیا تو وہ غیر معتبر ہوگا اور صاحبین کے نزدیک قاضی کو بیدولایت ہے کہ وہ خص نہ کورکومجور قرار دے۔ موال سیبات توسمجھ میں آگئی کیکن فرعیت کا مسئلہ مجھ میں نہیں آیا؟

جواب جب امام صاحبؒ کے عاضر پر جمر جائز نہیں ہے واگر چہ قاضی نے اس کواج زت دیدی کہ تواس کی جانب ہے خرج کردے حالا نکہ وہ موجود وعاضر ہے غائب نہیں ہے تو گویا تو خور تر اردے رہا ہے لیکن جمر غیر معتبر ہے اور وہ مجوز بیں ہوا جب وہ مجوز نہیں ہوا جب وہ مجوز بیل ہوا جب وہ مجوز بیل ہوا تو خرج کرنے والے کا خرج تیرع اور طوع ہوگا جس میں واپسی کاحق نہیں ہوا کرتا۔

اورامام ابو یوسف ؒ کے نزدیک جب قاضی نے دوسرے کوخرچ کرنے کی اجازت دیدی تو گویاس کومجھور قرار دیا ،وریہ تجر درست ہے ' جب حجر درست ہواتو گویا نرچ کرنے والااس کاولی ہو گیااور ولایت کا سبب امر قاضی ہے بلہذ ااس کونت ہوگا کہ وہ اپناحق اپنے ساتھی ہے۔ دالیس لے لے۔

#### باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز

ترجمہ یہ ہوب ہے ان چیز ول کے بیان میں جن کا رئن بیر جائز ہے اور جن کے عوض رئن بیز ہوئز ہے اور ان چیز ول کے بیان میں جن کا رئن لیڈ اور جن کے عوض رئن لیڈا جائز نہیں ہے

تشریک اس باب میں یہ بیون کیا جائے گا کہ کون کولنی چیزیں مربون اور کوض ربن بن سکتی ہیں اور کون کونسی چیزیں بن سکتیں بالفاظ دیگر مید مقد مات ربن کے بیان کے بعد تفصیل کا بیان ہے کہ کونسی چیز مربون ہوسکتی ہے اور کونسی نہیں ہوسکتی اور تفصیل اجمال کے بعد بی آتی ہے۔

## ربن مشاع كاحكم، اقوال فقبهاء

قال ولا يجوز رهن المشاع وقال الشافعي يجوز ولما فيه وجهان احدها يبتني على حكم الرهن فانه عندن تموت بمد الاستيفاء وهُذا لا يتصور فيما يتناوله العقد وهو المشاع وعنده المشاع يقبل ما هو الحكم عمده وهو تعينه للبيع

ترجمه قد دری نے فرمایا اور مشاع کاربمن جائز نہیں اور کئی فی نے فرمایا کہ جائز ہادراس میں بھاری دودلیمیں ہیں ان میں سے ایک تو رہاں کے تقم پڑتی ہے اس سے رہاں کا تھم بھار نے زود یک وصولیا لی کے قبضہ کا شوت ہے اور یہ متصور نہیں اس چیز میں جس کوعقد شامل ہو اور دہ مشاع بواور شافی کے نزویک مشاع کاربمن جائز جوان کے نزویک تھے ہے اور وہ مرہوں کا بھے کیلئے تعین ہے۔

تشریح ہمارے نزویک مشاع کاربمن جائز نہیں جگہ ضروری ہے کہ دہ تقسیم شدہ ہوامام شافی کے نزویک مشاع کاربمن جائز ہواں دوطرح کی سے کہ امام شافی کے نزویک ربمن کا تھم میں جا جا سکتا ہوا ور مشاع کی بھی جائز ہوا آس کاربمن جائز ہوں دوطرح کی جی جائز ہوت مشاع میں حاصل ہی نہیں ہوسکتا لہذا مشاع کاربمن بھی جائز شہوگا۔

جیں۔(۱) ہم رہز دیک ربمن کا تھم میں استیفاء کا ثبوت ہواں مشاع میں حاصل ہی نہیں ہوسکتا لہذا مشاع کاربمن بھی جائز شہوگا۔

#### احناف کی دوسری دلیل

والثاني ان موجب الرهن هو الحبس الدائم لانه لم يشرع الا مقبوضا بالنص او بالنظر الى المقصود منه وهو الاستيشاق من الوحه الذي بيناه وكل ذلك يتعلق بالدوام ولا يفضى اليه الااستحقاق الحبس ولو جوزناه في المشاع يفوت الدوام لانه لا بدمن المهاياة فبصير كمااذا قال رهنتك يوما ويوما لا ولهذا لا يجوز فيما يحتمل القسمة وما لا يحتملها

ترجمہ اوردوسراطریقۂ دلیل بیہ کے کہ رئن کا موجب وہ جس دائم ہاں سے کہ رئن مشروع نہیں ہوا مگراس حال میں کہ وہ مقبوض ہونص کی وجہ سے یا رئن کے مقصود کالی ظاکرتے ہوئے اور وہ مضبوطی حاصل کرنا ہاں طریقۂ پرجس کوہم بیان کر چکے ہیں اور بیسب باتیں دوام سے تعنق رکھتی ہیں اور جس دوام کی جانب صرف جس کا استحقاق ہی مفضی ہوتا ہے اور اگر ہم مشرع میں رئن کوج نزقر اردیدیں تو دوام فوت ہوجائے گا اس لئے کہ بہال منافع کی تقسیم ضروری ہوگی توبیا ایہا ہوجائے گا گویا کہ را بن نے یوں کہا کہ میں نے ایک دن ر بن رکھاا ور دومرے دن نہیں رکھااتی وجہ ہے ربن جائز نہیں ہوتا ان چیز وں میں جوقسمت کااختال رکھتی ہیں اور ان چیز وں میں جوقت کم کا

تشريح سيهماري دوسري دليل ہے جس كا حاصل بيہ ہے كەربىن كامقبوض بيونا شرط ہے جيسا كەفر مان بارتی فسر هدان مقبوصة اس پر دال ہے۔ نیز رہن کامقصود بھی ای کو واضح کرتا ہے اس لئے کدرہن کامقصود پیہے کہمضبوطی حاصل ہو جائے تا. کہرا ہن قرض کا انکار نہ

ببر حال مضبوطی اور قبعنی ما منظیار مراب کر مر ہوان برابر مرتبن کے پاس محبوس رے اور مرتبن کوتا اداء دین صب کا استحقاق رے اور مشاع میں جس دائمی ہونہیں سکتا کیونکہ اس میں دوسر ہے کاحق موجود ہے اگر مشاع کے ربین کو جائز قرار دیا جائے تو اس میں مہایات ضروری ہو کی کدایک دن وہ مرتبن کے پاس رہاور دوسرے دن را بن کے شریک کے پاس رہاور بدایسے بی تا جا کزے جیسا کدا مر را بن غیرمشاع مرجون کے بارے میں صراحۃ میر کہ دے کدمرجون ایک دن مرتبن کے پاس رہے گا اور ایک دن میرے پاس اور بیاج نز ہے تو اول بھی جائز نہ ہوگا جب میہ بات ہوئی کہ مشاع میں جس دائمی فوت ہوجائے گا جورہن میں ضروری ہے تو مشاع کا رہن جائز نہ ہوگا خواه وه قابل تقسيم ببويا قابل نقسيم نه بهو كيونكه جبس دائمي دونو ل صورتول بين مفقو د ہے۔

#### مشاع كاربن مطلقاً نا جائز ہے

بخلاف الهنة حيث تحوز فيما لا يحتمل القسمة لان المانع في الهبة غرامة القسمة وهو فيما يقسم اماحكم الهبة المملك والمشاع يبقبله وههنا الحكم ثبوت يد الاستيفاء والمشاع لايقبله وان كان لا يختمل القسمة

ترجمه بخلاف ہبہ کے اس حیثیت ہے کہ ہبہ جائز ہے ان چیز وں کا جو قابل قسمت نہ ہوں اس لئے کہ ہبہ کے اندر مالع ہو ارہ کا ضرر ہاور بہ (غرامة القسمة )اس چیز میں ہوگاجوتقسیم کی جاسکتی ہے بہر حال ببد کا حکم ملک ہے اور مشاع ملک کوقبول کرتا ہے اور یہال ( ربن میں ) تکم پداستیفا ء کا ثبوت اورمشاع اس کوقبول نہیں کرتا اگر چیدو تقسیم کا احتمال ندر کھتا ہو۔

تشريح مشاع كاربن مطلقا ناج ئز ہےخواہ وہ مشاع قابل قسمت ہو یا نہ ہوای طرح مشاع كاربن جا ئزنہيں ہو گاخواہ شيوع ابتداء میں ہو یا بعد میں طاری ہوا ہو ( کماسیا تی)

مشاع کے بہد میں تفصیل ہے اگر مشاع ایہ ہوجو تفقیم ہوسکتا ہے تو اس کا بہہ بھی جا ئر نہیں ہے اوراً کر مشاع ایسا ہو کہ اس کی تقسیم نہیں کی جاشتی تواہیے مشاع کا ہبہ ہِ بُز ہے۔

جہلی صورت اس لئے جائز نبیں کہاس میں واہب پر میفر یضہ عائد ہوگا کہ وہ موہوب لیا کوموہوب سپر دکر دے ہاں حال میں کہاس کا بؤاره كياج چكاہو للبذاوا بب پر قيمت كا تاوان پڙے گاجسكااس نے التزام نبيس كيا۔

اور دوسری صورت میں بہاس سے ج ئز ہوگیا کہ اس میں قسمت کا تاوان واہب پر عائد ہیں ہوتا کیونکہ وہ قیمت کے قابل ہے ہی

نہیں جب یقصیل ذہن شیں ہوگئی تواب سنئے۔

معترض کہتا ہے کہ جب غیر ق بل قسمت کا مبہ ج نزیجے واس کا رہن بھی جائز ہونا جاہیے؟

تومصنف نے اس کا جواب یا کہ بیتی سرمع الفارق ہے کیوں'' ساس لئے کہ بیا مقصداوراس کا حکم بیہ ہے کے موہوب مداس کا ں مک بن جائے اور ملکیت مشاع کے او پر بھی ٹابت ہوتی ہے جبیبا کہ غیرمشاع پر ٹابت ہوتی ہے۔

ادر رہن کا ختم ہی اور ہےاور و دید سنتیغا وکا ثبوت ہےاور بیقتم مشاع میں حاصل ند ہو سکے گا خواہ قابل قسمت ہو یا نہ ہو۔

سوال جب بت یوں ہے کہ بہ کا تھیم ثبوت ملک ہے ق ق بل قسمت کا بہہ بھی تھے ہونا جا ہے؟

جواب یہ بھی قین مٹ انفارق ہے کیونکہ قابل قسمت ہیں و جب قسمت کی مشقت میں کھنے گا اور غیر قابل قسمت میں بیابیاب بْ 'فد هڪال فيه''پ

## رہن مشاع کے عدم جواز کی دود لیلیں

و لا بنحبور من شنريكه لابه لا يقبل حكمه على الوحه الاول وعلى الوحه الثابي يسكن يوما ينحكم الملك ويوما بحكم الرهن فيصير كانه رهن يوما ويوما لا

ترجمہ اور جائز نبیں ہے (مشاع کاربن) اپنے تر یب کے ہاتھ اس سے کہ بدر بن مشاع ربین کے تھم کو قبول نبیں کرے گا ،وجداول ے مطابق وروجہ ثانی کے مطابق مرتبن اس میں ایک ون رہیگا مکیت کے اور کیب ون رہن کے قلم سے تو ایب ہوج نے گا گویا کہ اس نے ایک دن رئین کورکھا اورایک دن رئین شبیس رکھا۔

تشریح مہر میں عے عدم جواز کی دودلیلیں ، قبل میں بیان کی گئی ہیں۔

٣ .. حبس دائمي کااشخقا ق

ا ۔ يد استيفاء کاعدم تبوت

ا ب سفئے آئر کسی نے ایس گھر رہن رکھا جواس کے اور زید کے درمیان شیوع کے طریقہ پرمشترک ہے اور زید بی کے پاس رہن رُھا تو یہ بھی ناج سرنے کیونکہ دیمل ول کے مطابق تھم رہن ید استیفا ء کا ثبوت ہے اور وہ یبان مفقود ہے کیونکہ مشاع پرید استیفا ء کا ثبوت ہوتا ہی

اور دلیل ثانی کے مطابق بھی رہن جا نز نہ ہوگا کیونکہ جس دائمی مفقود ہے بلکہ یہاں تو صورت بیہ ہوگی کہ مرتبن اس میں ایک و ن و اپنی ملک ہے گا نام ہے رہے گا اور دوس ہے وان رئن کے بیٹنیا رہے گو یا کہ ایک وین رئین ہے اور دوسرے دان نہیں ہے اور اس کا عدم جواڑ ما قبل میں مصرح ہے لہذا شریک کے ہاتھ ہی مشاع کا رہن جا ترجیبیں ہے۔

#### شيوع طاري كا.....اقوال فقهاء

والسبوع البطاري ينمنع بقاء الرهن في رواية الاصل وعن ابي يوسف انه لا يمنع لان حكم النقاء اسهل من حكم الابتداء فاشبه الهبة ترجمه اورشیوع طاری مبسوط کی روایت کے مطابق بقاء رہن کورو کیا ہے اورا بوسٹ ہے منقول ہے کہ نبیں رو کتا اس کے کہ بقدی تھم ابتداء کے تھم سے آسان ہے تو مذہبہ کے مشاہبہوگیا۔

تشری کے سنگ نے کوئی مکان رہن رکھا بعد میں زید نے اس میں اپنا استمقاق ٹابت کیا اور کہا کہاں کا غیر معین اتنا جند میر اب وا ہوگا؟ ہوگا؟

کیونکہ اب اس میں شیور گا آگیا اور اس کوشیور گا مار کی نہاجا تا ہے کیونکہ یہ ہے سے ظاہر نہیں بلیداس کا فنارور ا میں دوروایتیں ہیں۔

ا۔ مبسوط کی روابیت کہ رہن فاسد ہو گیا کیونکہ شیوع ایندائی ہویا جاری وہ منافی جواز رہن ہے۔

۲۔ روایت امام ایو پوسف کہ بیاجائز ہے کیونک سے بقاء رائن کی حاست ہے نہ کہ ابتدا مربئ کی اور جالت بقاء میں ابتدا آسانی اور تخفیف ہوتی ہے انبذا مید ہوئر ہے اور ربئن فی سدند ہوگا اور بیا ہے ہوگی جیسے ہم میں میصورت بیش آجا ہے قو ہمدفا سدنیں ہوئ لہٰ ارائین بھی فاسمدند ہوگا۔

#### مهل ليل پېلې د پيل

وجمه الاول ان الامتناع لعدم المحلية وما يرجع اليه فالابتداء والبقاء سواء كالمحرمية في باب السكاح بخلاف الهمة لان المشاع يقبل حكمها وهو المدك واعتبار القبض في الاسداء لفي العرامه على مابياه ولا حاجة الى اعتباره في حالة البقاء ولهذا يصح الرجوع في بعص الهبة ولا يحوز فسح العقد في بعض الرهن

تر جمہ ی اول کی دلیل میں کہ (ربمن مشع کا) جمنوع ہونا محلیت شہونے کی وجہ سے ہاور جوگل کی جانب راجع ہے تو ابتدا اور ہانہ ہیں جرابر ہیں جسے باب نکاح میں محرمیت بخل ف ہبہ کے اس لئے کہ مشع ہبہ کے تھم کو تبول کرلیت ہاور وہ تھم ملک سے اور ابتدا اور ہیں تبند کا استان کو دور کرنے کے لئے ہاس تفصیل کے مطابق جس کو ہم بیان کر چکے ہیں اور حالت بقامیں قبضہ کے امتبار کرنے کی وہ ماہ میں اور حالت بقامیں قبضہ کے امتبار کرنے کی وہ میں دجوع جائز ہاور م جوان کے بعض حصد میں عقد رجمن کا فتح جائز تبنیں ہے۔

ماہ جسن ہواں کے بعض حصد میں دجوع جائز ہاور م جوان کے بعض حصد میں عقد رجمن کا فتح جائز تبنیں ہوں گئے ہائز تباور میں ہواں کے بعض حصد میں ہوسا حیت ہی تبدیل ہوں ہواں کے بعض حصد میں عقد رجمن کا قبط ہوئے ہائز تباور میں ہواں کے بعض میں ہوسا حیت ہی تبدیل ہوں ہوں ہوں ہوں ہوا کہ دونوں ہرا ہر ہوا کرتی ہیں ہوں ہوں ہوں ہوا کہ ہوا

جیسے مثنا اپنی رضا می بہن سے نکاح حرام ہے بیونکہ و و نکال کائل ہی نہیں ہے نیکن اً سرالاسم میں نکائی کر بیا اور بعد میں معدم معدم کے بیونکہ و انکال کائل ہی نہیں ہے نیکن اگر الاسم میں نکائی کر بیا اور بعد میں معدم معدم کے بیونکہ کائی بہن ہے تو فورا تنظ اپنی واجب ہوگی ابتدا واور بقا ویلی فرق فی نہیں ہے کیونکہ کی کائی میں بوگا کے فیلی مدم جواڑے مفتو و سے لہذا ابتدا واور بقا ودونوں صورتوں کا ایک ہی تنکم ہوگا کے فیلی مدم جواڑے

سوال آرزید نے خالد کو کوئی مکان بہد کر دیا اور بعد میں بکرئے اس مکان میں اپٹااشتخاق ثابت کر دیا قربہ بھی باش ہونا ہو ہے ہے۔ جا تھے بہد باطل نہیں ہے '' جواب ببد باطل نہیں ہوگا کیونکہ جواز ببدکا مداراس پر ب کہ تھم ببدکا وجود ہوسکا وروہ ملکیت ہے جوموجود ہے اس نئے ببدی ہے۔ سوال جب آب نے تھم ببد کے پانے جائے کی مجہ ہے ببدو باطل نہیں کہ قرآ بکوچاہیے کہ قابل قسمت چیز کا ابتداء ہبدی آپ کنزو کیل جائز ہو کیونکہ ملک کا وجود و ہاں بھی ہو ہائے گا جا انکر آپ اس کو ہائز نہیں کہتے ؟

جواب ما تیل میں ہم بنانچے ہیں کہ اس صورت میں واہب پر قسمت کا تا وان خواہ تخواہ نازم آئے گا حالا نکداس نے اسکاالتز ام نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے صورت مذکورہ میں ابتدائی ہبد کو ملک کے موجود ہو سکنے کے باوجود جائز قرار نہیں دیا گیااور حالت بقاء میں قبضہ کا اعتبار کرنے کی کوئی حاجت نہیں دہی کیونکہ قبضہ تو تمامیت عقد کی وجہ ہے ما زم ہوا کرتا ہے اور یہاں عقد پہلے سے تام ہو چکا ہے۔

سوال سنياتپايې جھجزيات پيش كركتے بيں جومنله ندكور وكي مؤيد بول؟

جواب ... بى بال كركة بيل . . سنة

ا- زید نے خالد کواپنا مکان بہد کیا گھر غیر معین کچھ حصہ کو واپس لے لیا تو بہہ باطل نہیں کیونکہ بیشیوع طاری ہے جو بہد کیلئے معتر نہیں ہے۔
 ۲- زید نے خالد کے ہاتھ اپنا مکان ربن رکھ گھر ان دونوں نے مکان مربون کے غیر معین حصہ کوعقد ربن سے خارج کر دیا تو بہ جائز منہیں بلکہ عقد ربن باطل ہو جائے گا ، کیونکہ یہ شیوع طاری ہے جو رہن کو فاسد کر دینے والا ہے۔

#### · کن چیز وں کور بن رکھنا درست نہیں

قال ولا رهن ثمرة على رؤس النحيل دون المحيل ولا زرع الارض دون الارض ولا رهن النخيل في الارض دونها لان المرهون متصل مما ليس ممرهون خلقة فكان في معنى الشائع وكذا اذا رهن الارض دون المحيل او دون الزرع او المخيل دون الثمر لان الاتصال يقوم بالطرفين فصار الاصل ان المرهون اذا كان متصلا بما ليس بمرهون لم يجز لانه لا يمكن قبض المرهون وحده

ترجمہ قدوری نے فرہ یا اور جائز نہیں ہے ان پھلوں کاربن جوور ختوں پر ہیں بغیر در خت کے اور نہ کہ زمین کی کھیتی کا ربن بغیر زمین کے اور نہ ان درختوں کاربن جوز مین میں ہے بغیر زمین کے اس لئے کہ مربون اس چیز سے خلقۂ متصل ہے جومر بھون نہیں ہے تو بیشائع کے درجہ میں ہوگیا اور ای طرح جبکہ اس نے ربن رکھا زمین کو ابغیر ورختوں کے یا بغیر کھیتی کے یا درختوں کو بغیر کھیل کے اس لئے کہ اتصال طرفیمن سے قائم ہوتا ہے تو تا عدو کلیہ ریہ ہوا کہ مرجون جب ایک چیز سے تصل ہوجومر بھون نہ ہوتو ہے جائز نہیں ہے اس لئے کہ تنبامر ہون پر قبضہ کرنا ممکن نہیں ہے۔

تشری جہال کہیں بھی میصورت میں منے آ ہے کہ مرہون نیر مرہون سے اس طرح متصل ہو کہ بغیر اختاہ ط کے تنہا مرہون پر قبضہ مکنن ہوتو میصورت جائز ندہوگ اوراس کومشاع کا درجہ دیر ناجائز تگار بیاج ئے گا۔ بیاب قاعدہ کلید ہے جس پر جز ئیات کیٹر ہ متفرع ہیں مثانا ا۔ جو پھل درختوں پر گلے ہوئے ہیں بغیر درجنوں کے ان پھلول کا رئن جائز نہیں ہے۔ ۲۔ جو کھیتی ڈیین میں کھڑی ہو ٹی ہے بغیر زمین کے اس کھیتی کا رئن جائز نہیں ہے۔ ۳۔ جو درخت زمین پر گھڑ ہے ہوئے ہیں بغیرز مین کے ان کار بن جائز نہیں ہے۔

س۔ زمین کاربن بغیران درختوں کے جواس میں کھڑے ہوتے ہیں جائز نہیں ہے۔

۵۔ زمین کار ہن بغیراس کھیتی کے جواس میں کھڑی ہوئی ہے جائز نبیس ہے۔

۲۔ درختوں کار بن بغیران کھلوں کے جوان پر لگے ہوئے ہیں جائز نہیں ہے۔

کیونکہ جس طرح کپل درخت ہے متصل ہے ای طرح درخت کپل ہے متصل ہے تو اتصال طرفین سے ہوگا۔اور بیا تصال جواز ر بن سے مالع ہوگا۔

#### امام الوصيفة كانقط نظر

وعن ابى حنيفة ان رهن الارص بـدون الشـجـر جـائـز لان الشـجر اسم للنابت فيكون استشاء الاشجار بمواضعها بخلاف مااذا رهن الداردون البناء لان البناء اسم للمبيي فيصير راهما جميع الارض وهي مشغولة

ترجمه اورابوصنیفہ ہے منقول ہے کہ بغیر درختوں کے زمین کارجن جائز ہے اس کئے کہ درخت اس کا نام ہے جوا کے تو درخت مع اپق جگہوں کے استثناء ہوجائے گا بخلاف اس صورت کے جبکہ بغیر عمارت کے گھر رہن رکھا اس لئے کہ بناء نام ہے اس حصہ کا جس کو بنایا جا تا ہے تو ہوجائے گاہے تمام زمین کور بن رکھنے والا حالانکہ وہ را بن کی ملکیت کے ساتھ مشغول ہے۔

تشريح امام حسن بن زيادٌ نے امام ابوحنيفهٌ ہے ايک قول بيقل کيا ہے کہ بغير در خت کے زمين کار بن جائز ہے کيونکہ اس صورت ميں کو بارا بن نے زمین رکھی اور درختق کومع ان کی ان جنگبول کے جہال ووائٹ بیں مستقیٰ کردیاتو بیرجا ئز ہے کیونکہ ووجید تعیین ہے مشاع تہیں ہے تو پھراس پرمشاع کا حکم جاری شہوگا۔

سوال اَرکسی نے گھر رہن رکھ اور ممارت کا استثناء کر دیا تو یکھی جائز ہونا جا ہے ای دلیل مذکورے؟

یہ جا ئزنبیں کیونکہ میں رہ وہ ہے جس کوز مین ہر بنایا گیا ہے تو یہاں میصورت ہوئی کہرا ہن نے اپنی بوری زمین رہن رکھدی لیکن زمین ملک را بهن کے ساتھ مشغول ہے تو ریہ جا تر نہیں ہے۔

## ورخت كوزيين كيهاتهور بن ركض كاحكم

ولبورهمن المنسخيل بممواضعها جبازلان فمنذه مبجباور ةوهبي لاتمنع البصحة

ترجمه اورا گراس نے درختی کومع ان کی جگہوں کے رہن رکھا تو جا سر ہے اس سے کہ بیجا ورت ہے اور مجاور ورق تعجت رہن کوئیس

تشریک کے سی شخص نے درختوں کورجن رکھااور ساتھ ساتھ ان جگہوں کوبھی جس میں بیددرخت اُگ ہوئے ہیں تو بید جا مزنہ ہوتا جا ہیے کیونکہ باقی زمین را بن کی ہے تو مرہون ملک را بن سے متصل ہے تو اس کا جواب دیا کہ جائز ہے اور بہاں اس زمین مرہون سے ختقی

#### اتصال نہیں بلکہ بیمجاوراور بڑوں ہےاورمجاورت شیوع کے درجہ میں نہیں ہے لہذا کہ جائز ہے۔

#### درخت رئن رکھااور پھل کا ذکر نہیں کیا آیا پھل رئن ہوگایا نہیں؟

ولو كان فيه تمر يدخل في الرهن لانه تابع لاتصاله به فيدخل تبعا تصحيحا للعقد بخلاف البيع لان بيع النخيل بدون التمر جائز ولا ضرورة الى ادخاله من غير ذكره وبخلاف المتاع في الدار حيث لا يدخل في رهن الدار من غير ذكر لانه ليس بتابع بوجه ما وكذا يدخل الزرع والرطبة في رهن الارض ولا يدخل في البيع لما ذكرنا في الممرة

تر جمہ .....اورا گراس درخت پر بھجور ہوں تو وہ ربمن میں داخل ہو جائیں گاس لئے کہ وہ شرکع ہاس کے متصل ہونے کی وجہ ہے اس کے ساتھ تو وہ تبعا داخل ہوں گی عقد کو تیج کرنے کے لئے بخلاف بیج کے اس سے کہ درخت کی بیج بغیر بھجور کے جائز ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے بھجور کو بیج میں داخل کر لینے کی بغیر اسکے ذکر کے اور بخلاف اس سما مان کے جو گھر میں رکھا ہوا ہے اس حیثیت ہے کہ وہ بغیر ذکر کے اور بخلاف اس سما مان کے جو گھر میں رکھا ہوا ہے اس حیثیت ہے کہ وہ بغیر ذکر کے اور بخلاف اس سما مان کے جو گھر میں داخل نہ ہوگا اس سئے کہ سامان کسی بھی طرح تا بع نہیں ہے اور ایسے ہی بھیتی اور برسیم داخل ہو جو سکیں گی زمین کے ربمن میں داخل نہ ہول گی اس دلیل کی وجہ ہے جس کو ہم بھوں کے اندر ذکر کر بچکے ہیں۔

#### ز مین ، گھر اور گاؤں کے رہن میں بود ہاور عمارت بھی داخل ہوں گے

ويدخل البناء والغرس فسي رهن الارض والدارا القرية لما ذكرنا ولو رهن الدار بما فبها جاز

تر جمہ اور زمین اور گھر اور گاؤں کے رہن میں ممارت اور بیودے داخل ہوئے دلیل ندکور کی وجہ سے اور اگر گھر کورہن رکھا مع اس سامان کے جواس میں ہے تو جائز ہے۔

تشری کسی شخص نے اپنی زمین رہن رکھی یا اپنا گھر رہن رکھا یا کسی زمیندار نے اپنا کوئی گاؤں رہن رکھا تو ان میں جو درخت کھڑے ہیں اور جو ممارت بن ہوئی ہے ہوئی ہے اور اگر کسی نے اپنا گھر رہن رکھا ہیں اور جو ممارت بن ہوئی ہے اور اگر کسی نے اپنا گھر رہن رکھا اور ساتھ سرتھا کہ ہوائی بھی جو اس گھر میں رکھا ہوا ہے رہن رکھا تو جائز ہے کیونکہ کوئی چیز مانع جواز نہیں ہے۔

# مرہون کا کوئی مستحق نکل آئے تو کیا تھم ہے

ولو استحق بعضه ان كان الباقي يجوز ابتداء الرهن عليه وحده بقي رهما بحصته والابطل كله لان الرهن جعل كانه ماورد الاعلى الباقي

ترجمه اوراگرمرہون کا بعض حصہ سخق نکلاتو اگر باقی ایسا ہوجس پر تنہا رہن کی ابتداء جائز ہوتو رہن باتی رہے گا اس کے حصہ کے بفقررورنه بورار بن باطل ہوجائے گاای لئے کدر بن شار کیاجائے گا کو یا کہ وہ باقی ہی پروار دہوا ہے۔

تشريح ايك شخص نے ایک مكان ربهن ركھا پھراس كے غیر عین جزء میں استمقاق ثابت كيا تو شيوع نبيں ہوااور ہاتى مقداراس قابل ہے کہ وہ مرہون بن سکے للبذ اعقدر ہن جائز ہوگا اور پول مجھیں کے کہ عقدر ہن اس باقی مقدار پر ابتداء واقع ہے۔

اب اگراس بورے مکان کی قبت مثلاً دوسورو ہے ہواور قرض تھی دوسورو ہے ہوجس میں ہے ایک چوتھا کی مستحق نے لے لیا تو باقی اگر ہلاک ہوجا تا ہےتو مرجمن کے قرض میں ہے • ۵اروپے ساقط ہول گےاور پچائ روپے وہ را بمن ہے واپس لیگااورا ًنرموجودہ مقدار قرض کے برابر ہے تو ہلاکت کی صورت میں پورا قرض ساقط ہو جائے۔

#### کون کون سی چیزیں رہن کیلئے مانع اور رکاوٹ ہیں

ويسمنع التسليم كون الراهن اومتاعه في الدار المرهونة وكذا متاعه في الوفاء المرهون ويمع التسليم البدابة البمرهونة البحمل عليها فلايتم حتى يلقي الحمل لانه شاغل لها بخلاف ما اذا رهن الحمل دونها حيث يكون رهنا تاما اذا دفعها اليه لان الدابة مشغولة به فصار كما اذا رهن متاعا في دار اووعاء دون البدارو الوعاء بخلاف ما اذا رهن سرجا على دابة اولجا مَّا في راسها ودفع الدابة مع السرج واللجام حيث لا يكون رهنا حتى ينزعه منها ثم يسلمه اليه لانه من توابع الدابة بمنزلة الثمرة للنخيل حتى قالوا يدخل فيه

ترجمه اورشیم کورد کتاہے دارِم ہوندمیں را بن کا یاس کے سون کا ہونا اورا بیے ہی مرہون برتن کے اندر را بن کے سامان کا ہونا اور دابهٔ مرہونہ کے اوپر بوجھ کا ہونا اس کی شعیم کوروکتا ہے ہیں شلیم تام نہ ہوگی نیہاں تک وہ بوجھ کوڈال دے اس لئے کہ بوجھ چو پائے کو مشغول کرنے والا ہے بخلاف اس صورت کے جبکہ صرف ہو جو ہی کورئن رکھا ہونہ کہ جو یائے کواس حیثیت سے کہ بدر بن تام ہوجائے گا جبکہ چویا میاس کودیدیا اس لئے کہ چویا ہے ہو جھ کے ساتھ ہے (نہ کہ اس کے برکس) توایب ہوگیا جبکہ اس نے وہ سامان ربن رکھا جو گھر میں یا برتن میں ہے نہ کہ گھر اور برتن بخلاف اس صورت کے جبکہ اس نے زمین کو رہن رکھا جو چو پر ہیر یہ ہے یا اس نگام کوجو چو پر ہے غیر میں ے اور چو پایٹ زمین اورانگام کے دیدیا اس حیثیت ہے کہ بیر بمن شدہوگا یہاں تک کدو داس کو چو یا بیے ہے الگ کرے پیمراس کو مرتبن کے حوالدكرے اس لئے كديدچو بايد كتوالع ميں سے ہے چھل كدرجد ميں درخت كے لئے يہاں تك كدمشائ في فرمايا كديد (زمين اور لگام)اس میں (گھوڑے کے رہن میں) یغیر ذکر کے داخل ہو منگے۔

تشریک ، قبل کی تقریر سے معلوم ہوا کدر ہن کا تھم ہے ہے کہ مرہون مرتبن کے پاس جس دائی کے ساتھ محبوس رہے اور مرتبن کے قبضہ

میں ہواس پر بیسوال پیدا ہوا کہ مرتبن کا قبضہ اور تسلیم الی الموتھن کب شہر کیا جائیگا اور کب نبیس لہذا مصنف یہاں ہے اس کی تفصیل بیان قرہ رہے ہیں۔

- ا۔ زید نے اپنا گھر رہن رکھا جب تک اس میں خو درا ہن مقیم رہے یا را بن کا سامان موجود ہے جب تک تسلیم ہیں ہوگی۔
  - ۳- کوئی برتن یا تصیرا وغیره ربن رکھا جس میں را بن کا سامان بھرا ہوا ہے تو ابھی تسلیم ہیں ہوگی۔
- ۳۔ زید نے مثلاً اپنا گھوڑا رہن رکھ اوراس پرزید کا سامان لدا ہوا ہے قوچونکہ گھوڑا زید کے بوجھ میں مشغول ہے اس لئے ابھی تشکیم نہیں ہوئی بلکہ شکیم جب ہوگی جب کہ وواسے بوجھ کواتا رکر گھوڑا مرتبن کے حوالہ کرے۔
- ۳۔ ابت اگرزید نے وہ سامان رہن رکھ جو گھوڑ ہے پرلدا ہوا ہے تو جب وہ گھوڑ امرتبن کے پاس پہنچ گیا تونسلیم ہوگئی کیونکہ یہاں سامان جومر ہون ہے وہ گھوڑ ہے تھ مشغول نہیں ہے بلکہ گھوڑا ہی سامان کے ساتھ مشغول ہے اور بیہ یہاں مصرنہیں ہے کیونکہ گھوڑا یہاں مرہون نہیں ہے۔
- عیصے اگر کسی نے وہ سامان ربمن رکھ جو گھر میں یا برتن وغیرہ میں بھرا ہوا ہے اور گھر اور برتن کور بمن نہیں رکھ توشلیم کیلئے گھر اور برتن
   سے اسگ کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ سامان گھر اور برتن کے ساتھ مشغول نہیں جلد گھر اور برتن ہی سامان کے ساتھ مشغول ہیں تو جیسے بیصورت جا تزہے ایسے ہی صورت نمبر ۲۲ جا این ہے۔
- ۲- جوزین گھوڑے پر کی ہمو کی ہے اور جولگا م گھوڑ ہے کولگا ہوا ہے اگر بغیر گھوڑ ہے نے زین اور گام کور بمن رکھا تو جب تک ان دونوں کو گھوڑ ہے ہے الگ کر کے مرتبن کے حوالہ نہیں کیا جائے گا جب تک تنظیم نہ ہوگی کیونکہ زین اور لگام گھوڑ ہے کے قوالع بیں جیسے پھل درخت کے تالع بیل بہی تو وجہ ہے کہ اگر کسی نے مذکورہ گھوڑ ار بمن رکھا اور اس پر زین اور لگام کسا ہوا ہے تو گھوڑ ہے ہے میں تھے بغیر ذکر کے تابع بیل بہی تو وجہ ہے کہ اگر کسی نے مذکورہ گھوڑ ار بمن رکھا اور اس پر زین اور لگام کسا ہوا ہے تو گھوڑ ہے ہے میں تھے بغیر ذکر کے ربمن بیل داخل ہوتا ہے۔

#### كن كن اشياء كاربن درست نبيس

قال ولا يصح الرهن بالا مانات كالودائع والعوارى والمضاربات ومال الشركة لان القبض في باب الرهن قسض مستسمون فسلا بسدمسن ضمان ثبابت ليقع مضموسا ويتحقق استيفاء الديس منه

تر جمہ تدوری نے فرہ یا اور اہانات جیسے ود بیتیں اور عادیتیں اور مضار بات اور مال شرکت کے عوض ربن صحیح نہیں ہے اس سے کہ ربن کے در بین کے بیس ہے اس سے کہ ربن کے باب میں قبضہ صفحون واقع ہو سکے اور اس ہے دین کی وصولیا لی تحقق ہو شکے۔

تشری ماقبل میں گذر چکاہے کہ ربن اس لئے رکھ جاتا ہے کہ مربون سے وصوایا بی ہو سکے اور مربون مرتبن کے پاس مضمون ہوتا ہے یہ اس تک کہ اگر مربون مرتبن کے پاس ہلاک ہوتو قرض حسب حتم فدکور ساقط ہوجا تا ہے اس تفصیل سے یہ بات خود معلوم ہوگئی کہ جو چیز مضمون ند ہوتو اس سے عوض ربن رکھن بھی جائز ند ہوگا کیونکہ جب یہ ساخان ہی واجب نہیں تو ربن سے کس چیز کی وصولیا ہی ہوگی لہذا معلوم ہوا کہ جو چیز یں امانت کی فہرست میں آتی ہیں آتی ہیں ان کے عوض ربن جائز نہیں امانت کی فہرست میں کیا چیزیں آتی ہیں تو ان میں سے معلوم ہوا کہ جو چیز یں امانت کی فہرست میں کیا چیزیں آتی ہیں تو ان میں سے

مرجح کو بیان فرمایا گیاہے۔

ا۔ زید نے دوسر سے تخص کے پاس اپنی کوئی چیز وہ بیت رکھدی اور مود ٹ سے اس کے بدلہ میں رہن جا ہاتو رہن باطل ہے۔ ۲۔ زید نے خالد کوکوئی چیز مستعار دی اور اس کے بدلہ میں نی لد سے رہن جا ہاتو رہن باطل ہے کیونکہ عاریت مثل امانت وہ بیت کے مضمون نبیں ہوتی۔

٣۔ زيد نے خالد کواپنا کچھ ، ل مضاربت پرویاوراس کے بدلہ میں خالدے رہن جو ہاتو بير بهن باطل ہوگا۔

۳۔ زیداور خالد کے درمیان شرکت ہے کی ایک نے دوسرے سے مال شرکت کے دوش ربن جاہا تو یہ عقد ربن باطل ہوگا جب ان تمام صورتوں میں عقد ربن باطل ہوااگر و ومر ہون مرتبن کے پاس بلاک ہو جائے تو اس پر ربن کے احکام جاری نہ ہوں گے بلکہ امانت کے احکام جاری ہوں مجے اور ضمان واجب شہوگا۔

تنعبیہ ود بعت اورامانت میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے بینی ود بعت وہ ہے جو بالقصد دوسرے کے پاس رکھی جائے بینی اس میں دوسرے کے قبضہ میں وینا مقصود ہوتا ہے اورامانت میں اثبات بینمنی ہوتا ہے مثلاً ہوا چی اوراس نے زید کا کبڑااڑا کرخامد کی ًود میں ذال دیا تو سامانت ہے اوراگرزید قصد آاس کپڑے کوخالد کے پاس رکھتا تو یہ ود بعت ہے کذافی البنا ہے۔

#### مضمون بغيره كاربن بحى درست نبيس

و کندالک لا یہ صبح بالاعیان السم ضمونة بغیرها کالمبیع فی ید البانع لان الضمان لیس مواجب فامه ادا هملک السعین لم یہ بنصم البائع شیدا لکنه یسقط الشمن وهو حق البائع فیلا یہ صبح الموهن ترجم اورایسی رائ سی تربی البائع شیدا لکنه یست به الکنه یست البائع شیدا البائع فیلا یہ صبح الموهن ترجم اورایسی رائی سی تربی تا بائل کی ہوتا ہے البائع کی چرکاشائن نہ ہوگا گین ثمن سوط ہوجائے گااوروہ (شمن) بائع کا حق برائ سی نہ نہ ہوگا۔

تشریح ابھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے کوش رابین سی تمین ہے اورشی مضمون اجینہ کے بدلہ ربی سی جواگل عبارت میں نہ کور ہول کی جین جوادا کی یا برا ، کے بغیر ساقط نہ ہو سے جیسے قرض اوروہ اشیاء بھی وین مضمون کے درجہ میں جواگل عبارت میں نہ کور ہول کی اس نہ تا اورضمون بعینہ کے تبضہ میں تی جس کو مضمون بغیرہ ہو گیا ہو ہے جس کو مضمون بغیرہ سے تعلیم کیا جاتا ہی کے بدلہ میں جو چیز سے وال اور مضمون بغیرہ وہ چر کی البائی ہے جس کے بطاک ہونے سے اس کا مثل یا قیمت کی کھواجب نہ ہو سے البتہ اس کے بدلہ میں جو گیز البائی ہو جیز سے واللہ تا ہے جس کے بلاک ہونے سے اس کا مثل یا قیمت کی کھواج سے تو اس کے بدلہ میں ہوگا البتہ بھی باطل ہوکر میں ماقط ہوجائے تو اس پر پر کھو مان نہیں ہوگا البتہ بھی باطل ہوکر من ماقط ہوجائے گا۔

بہر حال اس کو مضمون بغیرہ اس معنی کو بہ کہ بیٹمن کا مقابل ہے اوراس کے ہلاک ہونے ہے ٹمن سرقط ہوجا تا ہے ورنہ بیور حقیقت غیر مضمون ہے ہوئی ہے۔ نیر مضمون کے بوخی رہن سیجے نہیں اورا گررکھ گیا تو عقد رہن باطل ہوگا اور هر ہوان اگر مرتبن کے باک ہو جائے تو بغیر وجوب صان کے ہداک ہوگا خلاصہ کا مہا نع نے بیل کہ ہوجائے تو بغیر وجوب صان کے ہداک ہوگا خلاصہ کا مہا نع نے بیل اگر مشتہ کی کے پاس رہن رکھا تو بیدج نز نہیں ہے کیونکہ جبیج کے دہن جس کا عوض ہے غیر مضمون ہے۔

" تنبیه اگر مبنی بلاک نه بو جکه جو رئین مبنی کے بدله میں رکھا گیا صرف دہ ہلاک ہو گیا تو بھے جا مسیح ہاور رئین مذکور باطل تھ لبندااس کا کوئی صان مشتری برشہ ہوگا والجو ہر قالتیر قاص ۲۷۴ج ا

#### مضمون بعینها کے بدلےرمن درست ہے

فاما الاعيان المضمونة بعيبها وهي ان يكون مضمونا بالمثل اوبالقيمة عند هلا كه مثل المغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن دم العمد يصح الرهن بها لان الضمان متقررفانه ان كان قائما وحب تسليمه وان كسان هساكم و نفيصح تسليمه وان كسان هساهم مضمون فيصح

ترجمہ پہل بہر حال وہ چیزیں جو بذات خود مضمون بیں اور وہ ہے کہ شل یا قیمت کے مون مضمون ہوا ہے ہلاک ہونے کے وقت جیسے مغصوب اور بدل خلع اور بدل مہر اور دم عمد کا بدل صلح تو ان چیزوں کے بدلد رہن سیج ہاں لئے کہ مید چیزیں مغصوب اور بدل خلع اور بدل مہر اور دم عمد کا بدل سلح تو ان چیزوں کے بدلہ میں ہوگا جو ضمون ہے اگر موجو دہوں تو ان کی تشاہم واجب ہے اور اگر ہارک ہوجا کیں تو ان کی قیمت واجب ہے تو بدر ہمن ایس چیز کے بدلہ میں ہوگا جو صفمون ہے پہل رہن سیج جے ہے۔

تشری جن چیز ول کے بدہ ربمن رکھا گیا ہے اُ مروہ ضمون اجینہ ہوں تو ربمن سیح ہوگا اور مضمون اجینہ کی پہپان ہے ہے کہ اُ مروہ موجود ہوتواس کو جن چیز ول کے بدہ ربمن رکھا گیا ہے ہوجائے تواگروہ ذوات الامثال بیس سے ہوتواس کامثل سپر دکر ناواجب ہے اور اگروہ نواس کو جو سے اور اگروہ نواس کے مقام میں ہوگا جو مضمون ہے لہذا اور اگر ذوات القسیم بیس ہوگا جو مضمون ہے لہذا اربمن میں بھی جو گا جو مضمون ہے لہذا ربمن سیح ہوگا جس کی مصنف کے جو رمث لیس بیان کی ہیں۔

- ا۔ زید نے خالد کا گھوڑا نفصب کرلیا اور مفصوب گھوڑے کے بدلہ میں رہن رکھا تو جا کڑے کیونکہ اگر گھوڑا موجود ہے تو بعینہاس کی تسیم واجب ہے اورا آلر ہلاک ہوجائے تو چونکہ وہ ذوات القسیم میں سے ہے تو اس کی قیمت کی تسلیم واجب ہوگی لہذا رہن ایس چیز کے بدلہ میں ہے جومضمون بعیکہ تو رہن تھے ہوگا۔
- ۲۔ خالدہ نے زید ہے ضلع کیااور خلع کابدل مثلاً ایک گھوڑامقرر کیا اوراس کے بدلہ میں زید کے پاس رہمن رکھاتو ہوئز ہے دلیل ند کور کی وجہ ہے۔
- ۳۔ زیدنے خالدہ سے نکاح کیا اور مثلاً ایک گھوڑے کومہر میں مقرر کیا اور اس گھوڑے کے بدلہ میں خالدہ کے پاس ربن رکھا تو بیر بن جائزے ولیل ذکور کی وجہے۔
- ۳۔ زیدنے خالد کوعمد آقتل کر دیا جس کی وجہ سے زید پر قصاص واجب ہو۔ الیکن زیدنے خالد کے ور ثافیے مصالحت کرلی کہ میں تم کو مثلہ ایک گھوڑا دید ونگا قصاص معاف کر دو پھر زیدنے اس گھوڑے کے بدلے میں رہن دیدیا تو بیر بمن جائزے دلیل سابق کی وجہ ہے۔

#### ربن بالدرك بإطل اور كفالت بالدرك جائز ہے وجہ فرق

قال والرهن بالدرك باطل والكفالة بالدرك جائزة والفرق ان الرهن لاستيفاء ولا استيفاء قبل الوجوب واضافة التمليك الى زمان في المستقبل لا تجوز اما الكفالة فلا لتزام المطالبة والتزام الافعال يصح مضافا الى المال كما في الصوم والصلوة ولهذا تصح الكفالة بما ذاب له على فلان ولا يصح الوهن

ترجمہ امام محمد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے اور رہن بالدرک باطل ہے اور کفالت بالدرک جائز ہے اور فرق یہ ہے کہ رہن وصولیا بی کے لئے ہے اور وجوب سے پہلے وصولیا بی مطالبہ کے التزام کے لئے ہے اور افعال کا التزام مال کی جانب اضافت کرتے ہوئے مجھے ہے جسیا کہ روز واور نماز میں اور اس وجہ سے کفالت جائز ہے اس چیز کی جواس کے لئے ٹابت ہوفلاں کے اوپراور رہن صحیح نہیں ہے۔

تشریک درک بمعنی خمارہ اور بھی ایما ہوتا ہے کہ زید نے خالد سے کوئی چیز خریدی مگروہ ڈرد ہاہے کہ بیں اس میں خمارہ نہ ہو جائے تو بکر زید کے لئے ضامن بنتا ہے کہ آ پ گھرا ہے نہیں میں فیل ہوں اگر بچھ خمارہ اور نقصان کی بات سامنے آئی تو میں آ پ کا ثمن واپس کرادوں گا تو اس کو کفائت بالدرک کہتے ہیں اور بہ جائز ہے، لیکن اگر بکر اس درک محمل کے کوش زید کے پاس پچھر بمن رکھے تو یہ جائز نہیں ہے بالفہ ظادیگر رئی بالدرک تا جائز اور کفائت بالدرک جائز ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیفر ق کیوں ہے تو مصنف اس کا جواب دے دہ ہے تیں کہ رئین اس لئے ہوتا ہے تا کہ وصول بی ہو سکے اور جب کوئی واجبی حق نہیں ہے تو وصول بی کس چیز کی ہوگی کے ونکہ ابھی بائع کے او پر مشتری کا کوئی حق نہیں ہوا۔

سوال جي بال ابھي توحق نبيل سيكن آئنده ہونے كا اخمال تو بےلبذار اس مسجح ہونا جا ہے؟

## مشترى نے وجوب سے پہلے دہن پرقیف کرلیا پھر دہن ہلاک ہوگیا تو ضمان نہ ہوگا فسل و قبسط سے قبسل السوجسوب فہسلک عسنسدہ بہسلک امسانة لانسے لاعقد حیست وقع بساط لا

ترجمہ پس اگرمشتری نے رہن پر قبضہ کرلیا وجوب ہے پہلے ہی پس وہ رہن مشتری کے پاس ہلاک ہو گیا تو امانت کے طریقہ پر ہلاک ہوگا اس لئے کہ عقدِ رہن نہیں ہے اس حیثیت ہے کہ وہ باطل واقع ہوا تھا۔ تشری رئن بالدرک جائز نہیں ہے( کمامّر ) اس کے باوجود بھی اگر مشتری نے رئین رکھ تو چونکہ عقدِ رئین تو باطن ہے لہذا اگر مشتری کے پاس بیمر بون ہلاک ہو جائے تو اس پراس کا ضمان واجب نہ ہوگا بلکہ اس کے اوپرا مانت کا تھم جاری ہوگا اورا مانت میں ضمان واجب نہیں ہواکر تا ایسے ہی یہاں ہوگا۔

### دین موعود کے بدلے رہن کا حکم

بخلاف الرهن بالدين الموعود وهو ان يقول رهتك هٰدا لتقرضي الف درهم وهلك في يد المرتهن حيث يهلك بما سمى من المال بمقابلته لان الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة ولانه مقبوض بجهة الرهن الذي يصبح على اعتبار وحوده فيعطى له حكمه كالمقبوض على سوم الشراء فيضمنه.

ترجمہ بخلاف اس ربن کے جوموعود قرض کے بدلہ میں ہو اور وہ یہ ہے کہ را بن کیے میں نے تیرے پوس یہ چیز ربن رکھی تا کہ تو مجھے ایک ہزار درہم قرض وے اور مرتبن کے ہاتھ وہ مربون ہلاک بوج ہے تو وہ اس مال کے عوض ہلاک ہوگا جو اس کے مقابلہ میں بورا گیا ہے اس لیے کہ موعود کو حاجت کے اعتبار ہے مثل موجود کر لیا جائے گا اور اس لئے کہ یہ مربون مقبوض ہے اس ربن کی جہت سے جو ایٹ وجود کے اعتبار سے مجھے ہوگا تو اس کے لئے ربن کا حکم دید یہ جائے گا جیسے وہ سامان جس پرخرید کے بھاؤپر قبضہ کیا گیا ہوتو وہ مرتبن اس کا ضامین ہوگا نے

تشریک ابھی بتایا گیا ہے ہم بہن بالدرک جائز نہیں تواس پر شبہ ہوا کہ اگر زیدنے خالدے قو عدہ کرلیا کہ میں بچھ کوایک ہزار درہم قرض دیدونگالیکن ابھی دیانہیں اوراس موعود قرض کے بدلہ اس نے رہن رکھ لیا تو بید بہن بھی جائز نہ ہونا چاہیے اس لئے کہ بیر بہن اس قرض کے عوض میں ہے جوابھی واجب ہی نہیں تو جیسے رہن بامدرک جائز نہیں اس کوبھی جائز نہ ہونا چاہئے۔

حالانكه آب اس كوجائز قراردية بين؟

تو حضرت مصنف ؒ نے اس کا جواب دیا کہ لوگوں کی عادت عموماً یہ ہے کہ پہلے ربمن رکھ لیتے ہیں پھر قرض دیتے ہیں تو یہاں حاجت و ضرورت ہے ورند قرض کا دروازہ بند ہو جائیگا اس ضرورت کی وجہ ہے ہم نے موعود کوموجود کا درجہ دیدیا اور اس کے عوض ربمن کو جائز قرار دیا ، کیونکہ قبل النعرض اگر چہ بیا بھی اصلی ربمن نہیں بنا مگر آئندہ ربمن ہونے والا ہے بہذا علاقۂ مالیال الیہ کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو ابھی ہے ربمن شار کرلیا جائیگا جب اس کور بمن مان لیا گیا تو پھر اس پر ربمن کے احکام جاری ہونگے اور اگر میے مرتبن کے پاس ہلاک ہوج ئے تو اس مرضان واجب ہوگا۔
اس مرضان واجب ہوگا۔

سوال کی آپ اورکوئی مثال پیش کرسکتے ہیں کہ جس میں اس طرح علاقۂ مایؤل الیہ کا اعتبار کر کے تھم جاری کرویا گیا ہو؟ جواب بی ہاں سننے زیدنے بحرکا گھوڑا دیکھا اور بکرنے اس کے دام بتلائے ایک ہزار روپے بھرزیداس گھوڑے کواپے قبضہ میں لایا مثلاً گھروالوں کودکھانے کے لئے کہ وہ گھوڑا اس کے پاس ہلاک ہوگیا تو زید پر گھوڑے کی وہ قیمت خرید واجب ہوگی جو بکرنے اس کے دام بتائے تھے تو گویا یہاں خرید واقع ہوجانے کا اعتبار کرلیا اس طرح مثال سابق میں موعود کو موجود قرار دیا گیا ہے۔

### ہیج سلم کے رأس المال، بیچ صرف کے تن اور سلم فیہ کے بدیے ربن کا تکم

قال ويصبح الموهن براس مال السلم وبثمن الصرف والمسلم فيه وقال زفر لا يحوز لان حكمه الاستيفاء ولله استبدال لعدم المجانسة وباب الاستبدال فيها مسدود ولما ان المحانسة ثابتة في المالية فيتحقق الاستيفاء من حيث المال وهو المضمون على ما مر

ترجمد قدوری نے فرمایا اور بیج سلم کے راکس المال کے بدایا ور بیٹی صرف کٹمن کے بدایا ورمسم فید کے بدلے رہن سیجی ہا ، رزؤ نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے اس لئے کہ رہن کا تکم استیفا ، ہے اور یہ بدن ہے می نست ندہونے کی وجہ سے اور ان چیزوں میں تبدیلی کا دروازہ بندہے اور جماری دلیل یہ ہے کہ مالیت کے اندر مجانست ثابت ہے قومال کے امتبار سے وصولیا بی تحقق ہو جا کیگی اور گذشتہ تفصیل کے مطابق مالیت بی مضمون ہوتی ہے۔

تشری سے سلم اور بیچ صرف کا تفصیلی بیان بدایہ جلد ثالث میں گذر چکا ہے تیج سلم کے اندر شن کوراکس الدال اور بیٹی کوسیم فیداور بالٹ کو مسلم الیداور مشتری کورب استم کہتے ہیں بیچ سلم میں عاقدین کے جدا ہونے سے پہلے راکس الدال پر قبضہ ضروری ہے نیز جوراکس المدال یا مسلم فید مقرر ہوا ہے اس کی تبدیلی جا کر نہیں ہے اس طرح تیج صرف میں بھی عاقدین کے جدا ہوئے ہیں ہی ہی ہی تیج شمن اور بھتی پر قبضہ شرط ہے اور شمن کی تبدیلی جا کر نہیں ہے ، جب رہن تفصیل و ہمن شیس ہوگئی تو اب سنے کہ ہورے نو کیک راکس الدال کے عض اور بھتے صرف کے شمن کے عض اور کا جس ف

مگراس پر میاشکال ہوتا ہے کہ میر ہمن جو کزنہ ہو کیونکہ جب ان کے بدلہ میں رہن رکھ جائے گاتوان چیزوں کی تبدیلی ازم آئے گیا ہوئی رائس المال تو پچھاور مقرر ہے اوراس کے بدلہ میں ویا پچھاور جارہ ہے ایشنی مرمون توحق کی وصولیا بی نہ ہوئی بعکہ جن میں تندیلی ہوگئی اس وجہ ہے امام زفر نے فدکورہ رہنوں کو ناجائز قرار دیا ہے کیونکہ مرہون اور جن کے رمیان مجانست نہیں ہے تو بجائے استینا جن کے استبدال لازم آتا ہے ہم نے اس کا بیہ جواب ویا ہے کہ ماقبل میں گذر چکا ہے کہ مرہون کا مین اور نت ہے اور اس کی مالیت مضمون ہے۔

تو رہن ذرکورا کر چدا ہے عین کے امتیار سے غیرجنس ہے گرا پٹی مالیت کے استبار سے غیرجنس بلد می نسب کا حق ہے اور جب رہن میں اصل مضمون مالیت ہی ہے تو مالیت دونوں کے اندرموجود ہے ہذا می نست متحقق ہے اور تبدیلی کا ہوتہ انس ندھ ہے۔

### مبیع کے بدلےرئن کا حکم

قال والرهن بالمبيع باطل لما بينا انه غير مضمون بفسه فان هلک دهب بعير شيئ لانه لا اعتبار للناطل فبقي قبضا باذنه

ترجمہ قدوری نے فرمایا اور مبیع کے بدلہ میں رہن ہا طل ہا کی دلیا کی وجہ ہے جوہم بیان کر بھی تیں کہ میں نیبر مضمون اغسہ ہے لیس آلر مربون مشتری کے بیال کی موجون ہا گئی راہمن کی ایس آلر مربون مشتری کے بیال ہوجائے تو بغیر کسی شی کے بلاک جو گااس لئے کہ عقد باطل کا امتبار نہیں ہے ہی مربون ہائی راہمن کی اجازت سے مقبوض باقی رہا۔

آشری کی قبل میں صاحب برائیے نے مضمون بغیرہ کا تقم بیان کیا ہے اب اسی مفہوم کوا، م قدوری کے اغاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ بیتی مضمون بعینہ بیں ہوتا اس وجہ سے اس کے عوض ربمن جو گزنہ ہوگا بلکہ عقد ربمن باطل ہوگا اور اگر بیمر ہون مشتری کے پاس ہلاک ہو چائے تو مشتری کی بیاس ہدک ہو چائے تو مشتری کی اجازت سے مشتر کی نے اس کے موجوبائے تو مشتری کی اجازت سے مشتر کی نے اس کے اس کے اس سے اس میں مان پر قبضہ کرلیا ہے تو بیامانت ہواورا مانت کا صان واجب نہیں ہوا کرتا۔

### بیج الصرف کے ٹمن کے بدلے اور رائس المال کے بدلے رہن کھا گیا ابھی مجلس متحد تھی کہ مرہونہ شی ہلاک ہوگئ تو بیج صرف اور بیج سلم کوتام شار کیا جائے گا

وان هلك الرهن بشمن الصرف و رأس مال السلم في مجلس العقدتم الصرف والسلم وصار المرتهن مستوفيا لدينه لتحقق القبض حكما وان افترقا قبل هلاك الرهن

#### بطلالفوات القبض حقيقة وحكما

ترجمہ اورا گرمجس عقد میں بیچ صرف کے ثمن اور بیچ سلم کے راکس المال کے عوض کا رہن ہلاک ہو گیا تو بیچ صرف اور بیچ سلم تا م ہو گئ اور مرتبن اپنے قرض کو وصول کرنے والما ہو گیا با عتبار تھم قبضہ تحقق ہونے کی وجہ ہے اورا گر دونوں جدا ہو گئے رہن کے ہو ک ہونے سے پہلے تو دونوں عقد باطل ہوب کیں گے حقیقۂ اور حکم قبضہ فوت ہونے کی وجہ ہے۔

تشریک سیج صرف میں ثمن کے بدلہ ربن وکھا گیا یا رائس المال کے بدلہ ربن رکھا گیا اورا بھی عاقدین کی مجس نہیں بدل تھی کہ مربون اس مجس میں بلاک ہوئے کی وجہ ہے صکہ مرتبن اس مجس میں بلاک ہوئے کی وجہ ہے صکہ مرتبن کے قبضہ میں بلاک ہوئے کی وجہ ہے صکہ مرتبن اپنے قرض پر قبضہ کر چکا ہے نہذا دونوں عقدتا م ہو گئے ابستہ اگر مربون کے ہلاک ہونے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو اب دونوں عقد یعنی بہتے صرف اور بہتے سلم باطل ہیں کیونکہ ثمن اور رائس المال پر نہ حقیقۂ قبضہ ہوا جسیا کہ ظاہر ہے اور نہ تھم ہوا چونکہ مرہون ہوا کے نہیں ہوا اگر کہ وجہ تا تو حکماً قبضہ ہوجا تا۔

سوال آپتو ماقبل میں اپنااورامام زفر کا افتہ؛ ف بہان کر کے آئے تیں کہ ہمارے نز دیک راک المال کے بدلہ میں اور ثمن صرف کے بدلہ میں رہن میچے ہےاور یہاں آپ فر مارہے تیں کہ اگر اس مجس میں ہلاک ہوج ئے تو عقد صرف اور عقد سلم تام ہے ورنہ ماطل ہے؟

جواب اس مسئد کے بھی بہمعنی تھے کہ رہن ان چیزوں کے بدلہ میں جائز تو ہے مگر بعد میں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ مرہون ای مجس میں ہدک ہو، ہے یہ نہیں اگر ہلاک ہوتو عقد تام ہے اور اگر ہدک نہ ہوتو چونکہ کی طرح کا قبضہ نہیں ہوااس لئے دونوں عقد باطل ہو نگے بالفاظ دیگریہ ماقبل کے مسئلہ کے اجمال کی تفصیل ہے۔

### مسلم فیہ کے بدلے رہن ہلاک ہوجائے تو بیع سلم باطل ہے

#### وان هلك الرهن بالمسلم فيه بطل السلم بهلاكه ومعاه انه يصير مستوفيا للمسلم فيه فلم يت السلم

ترجمہ اور سلم فیہ کے عوض کاربن ہلاک ہوجائے تو اس کے ہلاک ہونے کی وجہ سے سم باطل ہوجا بیکا اوراس کے معنی یہ بیں کہ وہ (رب السلم)مسلم فیہ کووصول کرنے والا ہوگا عقد سلم باقی نہ رہا۔

تشری نیداور خالد نے آپل میں نیج سلم کی زید نے راکس المال حسب علم شریعت خاندے حوالہ کر دیواور خالد نے مسلم فیرے وش زید کے پاس اپنا گھوڑا مثلاً ربمن رکھدیا تو بیجا ئز ہے، اب صورت بیہ وٹی کہ زید کے پاس بیگھوڑا جومسلم فید کاعوش ہے بلاک ہو گیا تو عقد مسلم باطل ہو گیا اس پرصاحب ہدا بیفر ماتے ہیں کہ بطل کے کیا معنی ہیں؟

تو فرہ یا کداس کا مطلب ہے ہے کہ عقد سلم تام ہو گیا اور تام ہو کرختم ہو گیا کیونکہ جب رب اسلم نے مسلم فید کے وش پر قبضہ کر سیا اوروہ اس کے باس ہلاک ہو گیا تو گو یا کہ اس نے اپنے حق پر قبضہ کر لیا یعن مسلم فیر کو وصوال کر لیا تو اب عقد سلم باتی نہیں رہا بلکہ پورا ہو گیا۔

تنبیہ گریکامان وقت ہے جبکہ مرہون کی قیمت اصل حق کے مساوی یازیادہ ہواورا کر قیمت کم ہوتو بھتر برقیمت اس کا حق وصول ہوگیا اور باتی کو وہ مسلم الیہ سے واپس لیگا کذافی العینی ۔

مسلم الیداوررب السلم نے بیجے سلم کوننخ کردیااورمسلم فیہ کے عوض ربن تھا تو رہن راکس المال کے عوض ہوجائے گا

ولو تماسحا السلم وبالمسلم فيه رهن يكون دالك رها برأس المال حتى يحبسه لانه بدله فصار كالمغصوب اذا هلك وبه رهن يكون رهنا بقيمته

ترجمہ اوراگران دونوں نے عقد سلم کونسے کر دیا اور مسلم فید کے عوض ربن تھا تو وہ ربن راکس امال کے بدلہ میں ہوجائے گا تو رب انسلم مربون کومجوں رکھے گا ( بیبال تک کداپناراکس المال واپس لے لے ) اس لئے کدراکس امال مسلم فید کا بدل ہے تو ایسا ہو گیا جیسے مفصوب جبکہ ہادک ہوجائے اور مفصوب کے بدلہ میں ربن ہوتو وہ اس کی قیمت کے بدلہ ربن ہوجائے گا۔

تشری زیداور خالد نے تئے سلم کی تھی اور زید نے را س المال خالد کے حوالہ کر دیا تھ اور خالد نے مسلم فید کے عوض زید کے پاسا بنا گھوڑار بن رکھا تھا تو عقد جا نز تھا لیکن اب ان دونوں نے باہمی رضا مندی ہے بیچ سلم فنج کر دیا اور بہن ڑید کے پاس موجود ہے تو اب کیا تکم ہے؟ تو فرمایہ کہ بیگھوڑا پہنے مسلم فید کے عوض ربمن تھا اب بیاس را سالمال کے عوض ربمن ہوجائے گا جوزید نے خالد کو دیا تھا لبندا زید کوش ہوگا کہ جب تک خالد اس کا را س المال نہ دی تو بیاس کواس کا گھوڑا نہ دے کیونکہ را س المال مسلم فید کا بدل ہے تو جب مسلم فید معدوم ہوا تو اس کے بدلے کولینی را س المال کواس کے قائم مقام کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب بیر بہن ہوئے ہے مسلم فید کے را س المال کواس کے قائم مقام کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب بیر بہن ہوئے ہوئے مسلم فید کے را س المال

اوراس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ زیدنے خالد کا گھوڑ اغصب کیا پھرزیدنے خالدکے پاس مغصوب کے بدر کونی چیز رہن رکھی تو

ج سُزے پھر زید کے پاس بیم مفصوب گھوڑ اہلاک ہوگیا تو اب بیتھم ہے کہ رہان مذکور پہیے مفصوب کا بدل تھا اوراب مفصوب کی قیمت کا بدل اہذا جب تک زید گھوڑے کی قیمت خالد کے حوالے نہ کروے جب تک خامد کوخل ہے کہ مرہون کواپنے پاس محبوس رکھے ،ایسے ہی مسکلہ ندکورہ ہے۔

### اگرتفائے کے بعدم ہون ہلاک ہوجائے آنسلم فیہ (غلہ) کے بدلے الک ہوگیا

ولو هلك الرهن بعد التفاسح يهلك بالطعام المسلم فيه لانه رهن به وان كان محبوسا بغيره

ترجمہ اوراً رغائج کے بعد مرہون ہداک ہوجائے قواس غلہ کے بدلہ ہلاک ہوگا جو کہ سلم فیہ ہےاس لئے کہ بیاس کے عوض رہن ہےاگر چیاس کے غیر کے عوض محبوس ہے۔

تشریح حکم ندکوراس وقت ہے کہ مرہون ہلاک نہ ہواورا گرفتنج کے بعد مرہون ہلاک ہوجائے تواگر چہمر ہون اب راُس المال کے عوض مجول ہوگا وراب حکم عوض مجول ہوا کے تقالیکن وہ با عتباراصل مسلم فیہ کے عوض رہن ہے لہذاا گر مرہون ہلاک ہوجائے تومسلم فیہ کے عوض رہوا تھا تب بیابناراکس المال واپس لینے کا حقدار ہوگا۔
یہ ہوگا کہ را ہن اُ تناغلہ مسلم الیہ کود ہے جومسلم فیہ مقرر ہوا تھا تب بیابناراکس المال واپس لینے کا حقدار ہوگا۔

### مسئله مذکوره کی ایک مثال

كمن باع عبدا وسلم المبيع واخذ بالثمن رهنا ثم تقايلا البيع له ان يحبسه لاخد المبيع لان الثمل بدله ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لما بينا

تر جمہ بھیے وہ خص بنے غوام بیچا اور ہیچ کوسپر دکر دیا اور ٹمن کے پوش ربن لے نیچ بھران دونوں نے بیچ کا قامہ کر بیا تو باکع کوحق ہے کہ مربون کو رو کے رکھے بیچ کو لینے کیلئے اس لئے کہ ٹمن اس کا بدل ہے اور اگر مربون ہلاک ہو جائے تو ٹمن کے پوش ہلاک ہوگا ای دلیل کی وجہ سے جو کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

تشری اس میں مصنف پہلے والے مسکہ کو واضح کرنے کے لئے اس کی ایک مثال پیش کررہے ہیں کہتے ہیں کہ مثلاً زید نے فالد کے ہاتھ ایک غلام فروخت کی اورغلام کو فی لد کے حوالہ کردیا ور فالد نے بشن کے کوش مثلاً ایک گھوڑ از بد کے پاس ربمن رکھ یا تو ہے ہوئز ہے، پھر ان دونوں نے بہمی رضا مندی سے اقالہ کرلیا تو جیسے زید کو پہلے یہ بی تھا کہ جب تک ٹمن وصول نہ کرے اس مر ہون گھوڑ ہے کہ و کے روکے رکھے کی اب اق یہ کی وجہ ہے ٹمن تو ختم ہوا بہذا ااب زید کو تق ہوگا کہ جب تک اپنا نمام وصول نہ کرے تب تک اس مر ہون کورو کے رکھے بید و جب ہے کہ مر ہون ہلاک بنہ ہو ، اور آبر وہ ربمن کا گھوڑ اہلاک ہو جائے تو آئر چدا ب بیٹریج بدلہ مجبوں تھا بیکن حقیقت میں ٹمن کا عوض ہی بہذا ہو گئر کے دول کے حوالہ ٹمن کا مثل کرے تب فالد کے حوالہ ٹریگا گا کہ مر بون کی سے دیں کہ وہ کے گئر مر بون ٹی سے کو سے کو سے بیندا اولا زید فالد کے حوالہ ٹمن کا مثل کرے تب فالد کے حوالہ ٹریگا گا کہ مر بون گا کہ مر بون ٹی سے کو سے کا کہ مر بون ٹی سے کہ کو کہ میں کو تب کی کہ مر بون ٹی سے کو سے کہ کی کر بھوٹ کی کہ کی کہ کر بھوٹ کے کہ کر بھوٹ کے کہ کر بھوٹ کی کہ کر بھوٹ کی کہ کر بون ٹو کر بھوٹ کی کہ کر بھوٹ کی کر بھوٹ کی کر بھوٹ کی کہ کر بھوٹ کی کہ کر بھوٹ کی کہ کر بھوٹ کی کہ کر بھوٹ کی کر

### غلام کوشراء فاسد کیساتھ خریدااوراس کانمن ادا کردیامشتری کوتن ہے کہ بیچے کورو کے دیکھے تا کیمن وصول کرے

وكذالو اشترى بمبداتسراء فاسداوادي ثمنه له ان يحبسه ليستوفي الثمن ثم لو هلك المشتري في يد

#### المشترى يهلك بقيمته.

ترجمہ اورا بیے بی اگر ملام کوشراء فاسد کے ساتھ خریدااور اس کاشن ادا کر دیا تو مشتری کونل ہے کہ بیٹے کورو کے رکھے تا کہ ٹن وصول پائے بھر اگر مشتری مشتری کے قبضہ میں ہلاک ہوجائے تو اپن قیمت کے توش ہلاک ہوگا۔

تشریک خالد نے زید سے ایک غلام خرید اشراء فاسد کے ستھ اور نئے فاسد کو تو ٹرناشر عا واجب ہے خیر خالد نے اس غدم کا ٹمن بھی اوا کر دیا ہے اور غلام مشتر کی پر قبضہ کرلیا ہے بھران وونوں نے اراوہ کیا تھم شرع کے مطابق اس بیج کوتو ٹر دیں ، تو خالد کوچق ہے کہ جب تب ایناٹش زید ہے وصول نہ کرے تب تک غلام مشتر کی کورو کے رکھے کیونکہ بیاغالم میں برون نے درجہ میں ہے جب زیدار کا ٹمن وائن کردے تو بیغلام اس کے حوالہ کردے اور اگر خالد کے پاس بیغلام ہلاک ہوجائے تو اپنی قیمت کے حوض بارک ہوگا ، لہذا خامد پرضور کی ہوگا کہ اس غلام کی قیمت نے حوالہ کرکے تب زیدے اپناٹش وصول کرے۔

### حر، مدير، مكاتب، إم ولدكوبطور رئين ركھنے كا تھم

قال ولا يجوز رهن الحر والمدبر والمكاتب وام الولدلان حكم الرهن ثوت يد الاستيفاء ولا يتحقق الاستيفساء من هولاء لسعدم المسالية في السحرو قيسام المسانع في السياقيين

تر جمہ مصنف ؒ نے فرمایا اور آزاداور مدبراور مکاتب اورام ولد کور بن رکھنا جائز نہیں ہے!س لئے کہ ربن کا حکم بیراستیفاء کا ثبوت ہے اوران لوگوں سے وصولیا بی متحقق نہیں ہوسکتی آزاد کے اندر مالیت نہ ہونے کی وجہ سے اور باقیوں میں م<sup>انع</sup> کے موجود ہونے کی وجہ ہے۔

تشریک آزاد چونکہ مال نہیں ہےاور ہاتی مال بیں تگر ان میں من وجہ حمد بیدا ہو جانے کی وجہ سے ان سے قرض کی وصولی نی نامکن ہے لہذا پھران کور ہن رکھنا بھی جائز نہ ہوگا۔

### جن چیزوں کے ندلے رہن رکھنا جائز نہیں

ولا يجور الرهن بالكفالة بالنفس وكذا بالقصاص في النفس وما دونها لتعذر الاستيفاء بحلاف ما اذا كانت الجناية خطاء لان استيفاء الارش من الرهن ممكن ولا يجوز الرهن بالشفعة لان المبع عير مضمون على المشترى ولا بالعبد الجاني والعبد المديون المادون لانه غير مضمون على المولى فانه لوهلك لا يجب عليه شيئ ولا باجرة البائحة والمغية حتى لوضاع لم يكن مضمونا لانه لا يقابله

ترجمہ اور کفالت بانفس کے بدلے میں رئین جائز نبیل ہے اور ایسے ہی نفس اور ، دون النفس کے قصاص کے بدلہ رہین جائز نبیس ہے بخلاف اس صورت کے جبکہ جنایت خطاق ہواس لئے کہ رئین ہے ارش کی دصولیا ہی ممکنن ہے اور شفعہ کے بدلہ میں رئین جائز بیس ہے اس نئے کہ مشتری برجیع غیر مضمون ہے اور عبد مجرم اور عبد مدیوان ، ذون کے بدرہ میں رئین جائز نبیس اس نئے کہ مولی پر نیار م ضمون نہیں ہے بئی اً سرغلام ہلاک ہو جائے وہوں پر آپھودا جب نیس ہے اور نہ روئے والی اور گانے والی کی اجرت کے ہدلہ میں ربن جائز ہے یہ ل تک کداً سرم جون ضائع ہوجائے تو وہ عنمون نہ ہوگا اس لئے کہ کوئی شی مضمون اس کے مقابل نہیں ہے۔

تشريح جن چيزوں كے بدلد ميں رہن جائز نبيس ہے بچھان چيزوں كابيان أبيا جار ہاہے۔

- ا۔ زید پر عدالت میں مثلاً کوئی مقدمہ ہے جس کی وجہ ہے وہ گرفتار ہے خالد نے زید کی مثمانت کی جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہیں جو کے گانبیں میں اس کو حاضر کرنے کا گفیل ہوں خامد نے زید کی کفالت بالنفس کے عوض رہن رکھدیا تو یہ رہن جائز نہ ہوگا کیونکہ رہن تو اس لئے ہوتا ہے کہ اس کی وجہ ہے تن کی وصوبیا لی ہوسکے اور یہاں رہن سے زید کی حضور کی اور وصولیا لی نہیں ہوسکتی۔
- ۲۔ زید نے خاند کوعمد اُقبل کر دیا جس کی وجہ سے زید کے اوپر قصاص واجب ہے زید نے قصاص کے بدلے رہن رکھ دیا تو ہیر بہن ہو کر: نہیں ہے کیونکہ رہن سے قصاص کی وصولیا فی نہیں ہو تکتی۔
- ۔ زیر نے عمد اُفامد کا ہاتھ کا ٹ دیا جس کی وجہ ہے قصاصاً زید کا ہاتھ کا ٹاجائےگا زید نے اس قصاص کے بدلدر ہن رکھ دیا تو ہیر جن جا مُزنہ ہوگا کیونکہ مرجون سے قطع میر کی وصولیا تی ہیں ہو سکتی۔
- سم۔ البتہ اگر زید نے خطاء کالد کونل کر ویا خطاقہ اس کا ہاتھ کا ٹ ویا جس کی وجہ سے دیت یا ارش واجب ہوا زید نے ویت اور ارش کے بدلہ مثلاً اپنی موٹر بس رئن رکھد کی توبیہ جائز ہے کیونکہ یہاں دیت یارش کو وصول کرنا ہے جس کی وصولیا بی اس مرہون سے ہو سکتی ہے۔۔
- ۵۔ زیداور خالد کی زمین ہا ہم متصل ہے گرزید کی زمین وریاہے گئی ہے اور خالد کی زمین اوپر ہے ہی زید نے اپنی زمین بکر کے ہاتھ فروخت کی اور خالد نے شفعہ طلب کیا تو کہ نے خالد کے پاس شفعہ (وارشفوعہ) کے گوش رہمن رکھا تو بیر بہن ہو گا کیونکہ اگر دریا کی دھار بدلی اور اس نے زید کی زمین مہیعہ کو کائ کر دھارا کرلیا تو کبر پراس کا ضمان واجب نہیں اور رہمن اس چیز کے گوش جا کر ہواتا ہے جو مضمون ہنفسہ ہو۔
- ۲- زیرے غلام نے خطاء کی کا ہاتھ کا ک ڈالا جس کی وجہ سے بدوا جب ہوا کہ بہ ظلام مجرم مقطوع الید کے حوالہ کیا جائے تو موالی اگر اس
   ۲- زیرے غلام نے خطاء کی کا ہاتھ کا ک ڈالا جس کی وجہ سے بدوا جب ہوا کہ بہ ظلام مجرم مقطوع الید کے حوالہ کیا جائے تو موالی ہے کھے ضمان واجب نہیں اور غیر مضمون کے عوض رہی رکھنا جائے تہیں ہے۔
   رکھنا جائے تہیں ہے۔
- ے۔ زبدنے اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دی جس کی وجہ ہے وہ مقروض ہو گیا تو بیغلام قرضخو اہوں کے حوالہ کیا جائے گا مولی نے جاہا کہ غلام کے عوش ربمن رکھندوں تو جا تزنہیں ہے اس دلیل مذکور کی وجہ ہے۔
- ۸۔ زید کے گھریٹل کو کی شخص مر گیا خالدہ کو اجر رکھا کے وہ اس کے اوپر دوئے پھراس کی اجرت کے یوض اس کے پاس کو ٹی چیز رہمن رکھی تو یہ درہمن جا ترجمن ہوئی تو وہ غیر مضمون ہے یوفکہ روئے وہ الی کی اجرت واجب نہیں ہوئی تو وہ غیر مضمون ہے یوفکہ روئے وہ الی کی اجرت واجب نہیں ہوئی تو وہ غیر مضمون ہے اور غیر مضمون کے یوفس رہمن جا ترجمن جا ترجمن جا ترشہ ہوگا۔

توا گررئن رکھدیااورمر ہون ان عورتوں کے پاس ہلاک ہو گیا تو ان پرضان واجب نہ ہوگا کیونکہ بیر بن بی نہیں لہذااس پررئن کے احکام بھی جاری نہ ہول گے۔

ای کومصنف نے فرمایالانڈ لا بقابلہ شی مضمون اس لئے کہ اس رمن کے مقابلہ میں کوئی مضمون شی نبیں ہے کیونکہ اجرت مضمون نبیس یمی وجہ ہے کہ اگر بیرقاضی کی عدالت میں رمن سے پہلے اجرت کا دعویٰ کریں تو قاضی میسے منبیس کرے گا کہ ان کوان کی اجرت و یجائے۔

### مسلمان كيلئے شراب رہن رکھنا اورشراب كار بن قبول كرنا جائز نہيں

ولا ينحوز للمسلم ان يرهن خمرا اوير تهه من مسلم او ذمي لتعذر الايفاء والاسيفاء في حق المسلم ثم الراهن اذا كان ذميا فالخمر مضمون عليه للذمي كما اذا عصبه وان كان المرتهن دميا لم يضمها للمسلم كما لا يضمنها بالغصب منه يخلاف ما اذا جرى ذالك فيما بينهم لانها مال في حقهم

بہر حال اگر مسلم اور ذمی کے درمیان عقد ربن ہوا تو اب کیا تھم ہے؟ تو فر مایا کہ اگر مسلمان مرتبن ہوا ور را بہن ذمی ہوا ور مسلمان کے بہر حال اگر مسلمان مرتبن ہوا ور را بہن ذمی ہوا ور مسلمان کے باس کے بہر حال اس کے بہر حال کے بہر اس کا ضمان واجب ہوگا کیونکہ اگر مسلمان ذمی کی شراب غصب کرتا تب بھی مسلمان پر اس کا ضمان واجب ہوتا ہے۔

اورا گرمسئلہ برعکس ہو کہ مرتبن ذمی اور را بمن مسلمان تو ذمی پرمسلمان کے لئے ضان واجب نہ ہوگا کیونکہ اگر ذمی مسممان کی شراب غصب کرتا تب بھی ذمی پر ضان واجب نہ ہوتا اس طرح یہاں بھی نہ ہوگا ،اورا گریے عقد دو ذمیوں کے درمیان ہوتو اب بہر دوصورت اس پر ربین کے احکام جاری ہوں گے کیونکہ شراب ذمیوں کے حق میں مال ہے۔

### مردار کاریمن رکھنے کا حکم

اما الميتة فليست بمال عندهم فلا يجوز رهماوارتها نها فيما بينهم كما لا يحوز فيمابين المسلمين

تر جمہ ہے بہر حال مردارتو و وان کے نز دیک مال نہیں ہے تو اسکور بن دینا اور اس کور بن لیمّاان کے درمیان بھی حانز نہیں ہے جبیہ کہ مسلمانوں کے درمیان جائز نہیں ہے د

تشریح شراب تو ذمیوں کے حق میں مال ہے گرمردار مال نہیں ہے بہذا مردار کا رہن جیسے مسلمانوں کے درمیان جائز نہیں ایسے ہی

ذمیوں کے درمیان بھی جا ترخیس ہے۔

### آ زاد، شراب، مردار کا پہلے ہے علم نہ ہوان کے رہن کا حکم

ولو اشترى عبدا ورهل پنمله عبدا او حلا او نتاة مدبوحة ثم طهر العبد حرا والحل حمر والشاة ميتة فالوهن مصلمول لابه رهنه بديل واحب طاهرا وكدا اذاقتل عبدا ورهن بقيمته رهنا ثم ظهر انه حرو هذا كله على ظاهر الرواية وكدا ادا صالح على انكار ورهن بما صالح عليه رهنا ثم تصادقا ان لادين فالرهن مضمون وعن ابي يوسف خلافه وكذا قياسه فيما تقدم من جنسه

ترجمہ اوراً سرخوام خریدا اوراس کے شن کے بدلہ خارم یا سرکہ نہ ہوئ بھری رہن رکھدی پھر غلام آزاد اور سرکہ شراب اور بکری مردار ظاہری ہوئی رہن مضمون ہاس لئے کے مشتری نے ان چیزوں کوا ہے وین کے بدلد رہن رکھا جو خاہر اواجب ہا اوراہیے ہی جبکہ سک خارم وقتی کیا اور اس کی قیمت کے بدلہ رہن رکھا جو خاہر اور ہے ہی کہ جبکہ سک کی اس کے بدلہ کوئی رہن رکھ دیا پھر ووٹوں نے اتفاق کرایا کہ کے مطابق ہے اوراہے ہی جبکہ انکار پرمصاحت کی اورجس چیز پرصلح کی اس کے بدلہ کوئی رہن رکھ دیا پھر ووٹوں نے اتفاق کرایا کہ قرض نہیں تی قربین شمون ہا را او یا سف سے اس کے خل ف منقول ہا اوراس کے جسلے سائل میں (بھی ) ابو ایوسٹ کا جبی قربی ہی تا ہو ہے۔

تشریک مسنف نے بیساری گفتگوی وقت فر مانی جبد مرجون کا شراب یا مردار یا آزاد ہونا پہلے سے ظاہر ہواورا کر پہلے سے ظاہر نہ ہو جکہ بعد میں بدیات ظاہر ہوتواس کا تکم اور ہے جس کو یہاں بیان کیا جار ہا ہے۔

- ا۔ زید نے خالد سے مثلاً ایک خام اور مرش کے جارہ انگے کے پاس ایک خلام یا سرکہ یاند ہوئی بکری رہن رکھدی قورہن سے جگر بعد میں معلوم ہوا کہ بیدم معلوم ہوا کہ بیدم مون شار نہیں بلکہ آزاد ہے یا مرہون سرکہ نہیں بلکہ شراب ہے یا فد ہوئی بکری کے بارے میں معلوم ہوا کہ بیتو مردار ہوتو کیا اب بھی مردون کا عنون و اجب ہوگا تو فر بدیا کہ مرجون مضمون ہے کیونکہ جب رئین رکھا گیا تھا تو فلا ہرا واجبی قرض کے بدیدرکھ گیا ہے ہم حال صفان واجب ہوگا رہی ہیا بات کہ کتنا صنون ہوگا تو اس کے جدیدرکھ گیا ہے ہم مردار ہون کی قیمت میں سے جو بھی کم ہوائی کے مطابق صفان ہوگا ،اور بیبال دین واجبی کی دلیل میرے کہ اگر فدکورہ باتوں کے ظہور سے بہتے با نع شمن کے بارے میں قاضی کے بہال ناش کرد ہے تو قاضی ادا بیش کا تھم کر یگا۔
- ۔ زیرے خالد کا ناام خطاق آئی کر دیا اور اس کی قیمت کے بدرہ زیدے خالد کے پاس رہن رکھ دیا جائز ہے پھر معلوم ہوا کہ جس کو آل کیا سیا ہے وہ آزادہ ہے تب کر بہن مضمون ہوگا بدیل مذکورہ بالا اور بیاض ہرا سروابیہ ہے اور نوادر میں بھی اس کے خلاف منقول نہیں ہے البت ان مابو یوسٹ کے قول وہ بیاں کران تی مصورتوں میں اختار ف ہے۔
- ۳۔ زیرے خالد پر ۱۰۰ روپ کا دعول کیا خالد نے انکار بیا تامر ہات بڑھنے کی وجہ سے خالد نے مصالحت کرلی اور پھر مال نے کے بدلہ میں اس کے پاس بہن رکھدیا بھر دونوں نے اتفاق کریا کے دنی قرض نہیں ہے تب بھی رہن مضمون ہوگا۔

ا مام ابو بوسف کے نزد یک رہن مضمون نہ ہو کا پرونکہ جب دونوں نے عدم دین پراتفاق کرلیا تو انہوں نے عدم صور پراتفاق کر بیااور

ان دونوں کا اتفاق ان کے حق میں جست ہو گا۔

ا مام ابو پوسف ہے روایت محفوظ تو صرف ای مصالحت والے مسئلہ میں ہے تکران کے اس قول کا قیاس ہے بتا ہے کہ و لمو ا شتری ہے یہاں تک کہتمام مسائل میں انکابیا ختلاف جاری ہوتا جا ہے۔

### باب صغیر کے مال کور بن کے طور برد کھ سکتا ہے یا نبیس

قال ويجوز للات ان يرهن بدين عليه عبدا لابنه الصغير لانه يملك الايداع وهذا النظر في حق الصبي منه لان قيام المرتهن بحفظه ابلغ خيفة الغرامة ولو هلك يهلك مضمونا والوديعة تهلك امانة والوصى سمنزلة الاب في هذا الباب لما بينا وعن ابي يوسف وزفر انه لا يجوز ذالك منهما وهو القياس اعتبارا محقيقة الانفاء

#### دجه فرقءا قول فقهاء

و وجه الفرق على الظاهر وهو الاستحسان ان في حقيقة الايفاء ازالة ملك الصغير من عير عوض يقابله في الحال وفي هذا نصب حافظ لما له ناجزامع بقاء ملكه فوضح الفرق

ترجمہ اور ظام الروایہ کے مطابق فرق کی وجداور مجی استخسان ہے یہ ہے کہ حقیقۂ دینے میں صغیر کی ملک کااڑالہ ہے بغیر کسی ایسے عوض کے جونی الحال اس کی ملک کے مقابل مواور رہن میں اس کے مال کے بئنے فی اغور تھراں مقرر مرنا ہے سفیر کی ملک کے باقی رہند ک ساتھ سماتھ تو فرق واضح ہوگیا۔ تشریک فلاہرالروایہ بیں بچے کے مال سے قرنس اوا کرنا جائز نہیں ، بہر حال قول طرفین استحسان ہے اور قولِ او یوسف وزقر قیاس ہے اجدفر ق ہے کوئٹ کوئٹ مونٹ نہیں تو یہ مفت میں بچہ کی ملک کا ازالہ ہے جہ کوئٹ کوئٹ نہیں تو یہ مفت میں بچہ کی ملک کا ازالہ ہے جو جائز نیں اور اگر رسمی نے اس کی مکیت کے ساتھ تکراں اور می افد کا مقرر کرنا ہے اس کی مکیت کے ساتھ ساتھ تکراں اور می افد کا مقرر کرنا ہے اس کے میڈیا کرنے کے اس کی مکیت کے ساتھ ساتھ تکراں اور می افد کا مقرر کرنا ہے اس کے میڈیا کرنے کے ساتھ ساتھ تکراں اور می افد کا مقرر کرنا ہے اس کے میڈیا کرنے کے اس کی ملیت کے ساتھ ساتھ تکراں اور می افد کا مقرر کرنا ہے اس کے میڈیا کرنے کے اس کی ملیت کے ساتھ میں بھول کے میں ہے کہ اس کے میڈیا کرنے کے ساتھ تک ساتھ تکراں اور میں افد کا مقرر کرنا ہے اس کے میڈیا کرنے کے اس کی ملیت کے ساتھ کی میں کے میڈیا کرنے کے اس کی ملیت کے میں کے میڈیا کرنے کے سے اس کے میڈیا کرنے کے اس کی ملیت کے میں کے میڈیا کرنے کے اس کی ملیت کے سے اس کے میڈیا کرنے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہ

### بجے کے مال کور بن رکھنا ورست ہے تو رہن کے احکام جاری ہو نگے

وادا حار الرهس يصير المرتهن مستوفيا دينه لو هلك في يده ويصير الاب او الوصى موفيا له ويضمنه للصبي لانه قضي دينه بماله وكذا لوسلطا المرتهن على بيعه لانه توكيل نالبيع وهما يملكانه

ترجمہ اور جب رہی جائز ہواتو مرتبن اپنے قرنس کووصوں کرنے والا ہو جائے کا سرم ہون اس کے قبضہ میں ہلاک ہوج ہے اور ہا پ وصی اس کواوا کرنے والے ہوں گے اس نے شامین ہوں گے اس لیے کہ انہوں نے بچدک وں سے اپنا قرنس اوا کیا اور ایسے ہی اگر اور ہا ہواں کی نیٹے پرم تبن کو مساط کرو یا ہواس نے کہ تسلیط بچے کی تو کیل ہے اور بیدونوں تو کیل کے مالک ہیں۔
کے مالک ہیں۔

تشری جب بچے ہال کورئن رکھنا ہا ہو جس کے لئے جائز ہے وا اس پر رہن کا حکام جاری ہوں گا ورا کر مرتبن کے پاس مرہون ہا کہ جو بھا کہ ورئی رکھنا ہوں نے بچے کا مرہون ہا کہ جو جائے اور اس کو وصول ہائے وا اور ہا ہوں گوادا کر نے والا شار کیا جائے اور چونکہ انہوں نے بچے کہ مرہون کی قیمت وین کے برابر ہو یا زیادہ ہو یا کم ہو بہر صورت مرہون کی قیمت وین کے برابر ہو یا زیادہ ہو یا کم ہو بہر صورت مرہون کی قیمت وین کے برابر ہو یا زیادہ ہو یا کہ اندر صورت مرہون کی قیمت وین کے باب اور وصی زیادتی کے اندر مودع اور ایمن ہیں جس کا صاب واروسی زیادتی کے صورت میں اس لئے کہ باب اور وسی زیادتی کے اندر مودع اور ایمن ہیں جس کا طاب واجب نہیں ہوا کرتا۔

باپ اوروسی کویہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ بچہ کا مال فروخت کر دیں تو فروخت کا دیل بھی بنانے کا حق ہوگالبذاا گران دونوں نے مرتبن ے کہ دیا ہو کہ تو رہمن کوفروخت کر دیے تو بیز بھی جائز ہے۔

### باب اوروسی بچے کے مال کوا پنے قرض خواہ کے ہاتھ نے دے تو مقصد حاصل ہوجائے گا اور باب اور وصی دونوں بچے کے لیئے ضامن ہوئے

قالو اصل لهده المسالة البيع فان الاب اوالوصى اذا باع مال الصبى من عريم نفسه حارو تقع المقاصة وينضمه للصبى عندهما وعند اللي يوسف لاتقع المفاصة وكدا وكيل النانع بالبيع والرهن نظير البيع نظرا الى عاقبته من حيث وجوب الضمان

ترجمہ مشائے نے فرہ یا ہے کہ اس مند کی اصل مبیع ہے اس سے کہ ب پ یاوسی جبکہ بیے ہی ل کواپنے قرضخوا ہ کے ہاتھ بیچہ میں تو جائز ہے اور مقد صدوا تع ہوجائیگا اور بیدونوں بچے کے سنے اس کا ضدمن ہوتے طرفین کے نزویک اور ابو توسف کے نزویک مقاصر نہیں واقع ہوگااورا ہے ہی ہے کے سسلہ میں بائع کاوکیل اور رہی ہے کی نظیر ہے اپنے انجام کے اعتبار سے ضان کے واجب ہونے کی حشیت ہے۔ تشریح مشائخ کرام نے فرمایا کہ اور ایوسف اور طرفین کا اصل اختلاف تھے میں ہے اس اختلاف کورہن میں فٹ کیا گیا ہے مثن باپ یاوص نے صغیر کا ول اپنے قرضخو او کے ہاتھ فروخت کردیا تو تھے جائز ہے اور مقاصہ ہوجائے گا بینی دین کابدل ہوجائے گا اور باپ یاوصی کے بچے کیلئے اس کے مال کا ضامن ہوگا رہو فین کا فد جب۔

آہ م ابو یوسٹ نے فرمایا کہ نتیج ہوئز ہے مگر مقاصہ نہیں ہوگا بلکہ قرضخو او کا قرض بدستورر ہیگا اور ثمن بچہ کے بئے ہوگا۔ ای طرح زید نے بکر کواپنا گھوڑا بیچنے کا وکیل بن یواتف ت سے اس نے وہ گھوڑا خالد کے ہاتھ فروخت کیا اور خالد کے ایک بزارروپے زید پر قرض ہیں تو بیچ ہوئز ہے اور مقاصہ ہو جائیگا لیعنی زید پر جوقرض ہے ہیٹن اس کا بدل ہو جائیگا طرفین کے نزدیک اور امام ابو یوسٹ کے نزدیک مقاصہ نہ ہوگا۔

بہرحال اصل اختلاف یہاں ہے مگر جب دیکھا کہ جیسے بیچ کی صورت میں باپ یاوضی پرضان واجب ہوتا ہے ایسے ہی رہن کے اندر بھی ضان واجب ہوتا ہے تو اس اختداف کور بمن کے اندر بھی جاری کر دیا گیا'' اس کومصنف ٹے فر مایا کہ انبی م لیعنی وجوب ضون کے اعتبار ہے رہن بیچ کی نظیر ہے۔

### باپ بچے کے مال کواپنے پاس اور کسی دوسرے کے پاس رہن رکھ سکتا ہے

واذا رهن الاب من سفسه او من ابن له صغيرا وعبد له تاجر لا دين عليه جاز لان الاب لو فور شفقته انزل منزلة شخصين واقيمت عبارته مقام عبارتين في هذا العقد كما في بيعه مال الصغير من نفسه فتولي طوفي العقد

ترجمہ اورجبکہ باپ نے اپنے ہی پاس رہن رکھ لیا یا اپنے دوسرے چھوٹے بچہ کے پاس یا اپنے اس تاجرغلام کے پاس جس پرقرض نہیں ہے تو بیرہ تزہاں لئے کہ باپ اپنی نشفقت کے کمال کی وجہ سے دوشخصوں کے درجہ میں اتارلیا جائے گا اوراس کی عبارت اس عقد میں دوعبارتوں کے قائم مقام کر لی جائے گی جیسا کہ باپ کے بیچنے میں صغیر کے مال کواپنے ہی ہاتھ تھ تو ہوگا عقد کی دونوں طرفوں کا (ایجاب قبول کا)۔

تشری اگر باپ نے بچے کے مال کوا ہے پیس ربمن رکھا یا ایسے افراد کے بیس جواس کے فنس کے درجہ میں بیں مثلا اپنے دوسر چھوٹے بچے کے پاس یوا پنے ایسے غلام تا جرکے پاس جس کے اوپر قرض نہ ہوتو یہ جو ئز ہے۔

سوال اس پرسوال بیداہوا کہ ربن کے لئے توایج ب وقبول جاہئیںا گراس کے قول کوایجاب مانیں تو قبول ندار داورا گرقبول ، نیس توایجاب ندار دللبذا بیر بن صحیح ندہونا جا ہے؟

جواب بیت تو بونہی ہے تگر ہم نے دیکھا کہ باپ میں کامل شفقت ہے اس لئے اس کو دوآ دمیوں کے درجہ میں اتار میو گیو ہے اور اس کے قون کو دوعب رتول کے درجہ میں اتارلیا گیا ہے جیسے اگر باپ بچے کے اس کوخود خرید ہے تو جا کڑے یہاں بھی وہ تنہا ایج ب قبول کا متولی ہو جاتا ہے تو ربمن میں بھی ایسے بی ہوگا۔

### وصی اینے پاس رہن رکھ سکتا ہے یا نہیں

• ولو ارتهنه الوصى من نفسه اومن هذين او رهن عيناله من اليتيم بحق لليتيم عليه لم يجز لانه وكيل محص والواحد لا يتولى طرفى العقد في الرهن كما لا يتولا همافي البيع وهو قاصر الشفقة فلا يعدل عن الحقيقة في حقه الحاقا له بالاب والرهن من أسه الصغير وعبده التاجر الذي ليس عليه دين بمنزلة الرهن من نفسه بخلاف البكيير وابيه وعبده الذي عليه دين لإنه لا ولاية له عليهم بخلاف الوكيل بالبيع ادا باع من هؤلاء لانه متهم فيه ولا تهمة في الرهن لان له حكما واحداً

ترجمہ اوراگروصی نے مال صغیر کواپنے پاس رہن رکھایان دونوں کے پاس دہنے دوسرے بچہ یا خوام ندکور کے پاس) یا وسی نے پلتم کے پاس اپنا کوئی سامان رہین رکھا پہتم کے اس حق کے بدلہ میں جو وسی پر ہے قریہ جا کر فیمیں اس لئے کہ وسی محض و کیل ہے اور رہن میں ایک آدی عقد کی دونوں طرفوں کا متولی نہیں ہوتا جسے ایک آدی بڑھ کے اندران دونوں کا متولی نہیں ہوتا اور و صبی قباصر المشفقت ہوتوں کے حق میں اس کو باپ کے ساتھ اولی کر کے تقیقت سے معدول نہیں کیا جائے گا اور اپ تجووث ہے اور اس تاجر غلام کے پاس رہن رصی جس پر قرض نہ ہوائے پاس رہن رکھنے کے درجہ میں ہے بخلاف اپنے بڑے بیٹے اور اپنے اس اس الے کہ وہ تنے میں ہم قرض ہواس لئے کہ ان پروسی کو وفی وال بیت نہیں ہے بخلاف بنے کے وکیل کے بہتہ وہ ان کے ہاتھ فروخت کرے اس لئے کہ وہ تنے میں ہم ہم ہم

تشری سیاسے پاس رہن رکھنا ہو ہے لئے جائز ہے اور وصی کے لئے جائز ہیں ای طرح اگر وصی بیٹیم کے اپنے اوپر حق واجبی کی وجہ ہے بیٹیم کے پاس رہن رکھے تو یہ بھی جائز ہیں خواصہ کلام وصی کے لئے میہ چاروں صور تیس نا جائز ہیں کیونکہ اصول میہ مقرر ہو چکا ہے کہ تنہا ایک شخص ایجاب اور قبول دونوں کا متولی نہ تیج بیٹی مکتا ہے اور نہ رہن ہیں اور باپ کا تھم وفور شفقت کی وجہ سے خلاف قیاس اس کے لئے مخصوص ہے اور وصی کواس پر

قیا سنیں کر سنتے کیونکہ وصبی قساصر الشفقة ہے تواس کو ہاپ کے ساتھ لاحق کرنے کے لئے حقیقت سے عدول جائز ندہوگا ،اور چیوٹا بچداور نوام تا جرجس پرقرض نہ ہو چونکدان دونوں پرواایت حاصل ہے اس لئے وواپ بی نفس کے درجہ بیس شار کئے جا کیں گے۔

ہاں آ دمی کواپنے بالغ ٹر کے پراوراپ باپ پراوراس نیام تاجر پرجس پرقرض ہوول بت نہیں ہے لہذاان کے پاس رہن رکھن وص وصی کیئے بھی جائز ہوگا ،صرف رہن رکھن ہی ان کے پاس جائز ہوگا اگر زید نے بھر کواپنا سا ، ان بیچنے کاوکیل بناویا اوراس نے وہ مہ مان اپنے باغ جٹے یا اپنے باپ یا بینے اس نیام کے ہتھ جس پرقرض ہے فروخت کیا تو جائز نہیں کیونکہ یہاں اس بیٹے جس تہمت ہے کھالا یہ بحصے۔

اور ربن میں کوئی تہمت نبیس کیونکہ ربان کا تو ایک ہی تھم ہے خواہ مرتبن کوئی بھی ہوید استیفا ، کا ثبوت اور مرہون کا مضمون ہو نااس لئے کہ جہت نبیس ہے۔

### وصی کے لئے بیٹیم کی ضرورت میں قرض لیکراس کے بدلے بیٹیم کا سامان رہن رکھنے کا حکم

وان استدان الوصى لليتيم في كسوته وطعامه فرهن به متاعا لميتيم جاز لان الاستدانة جائزة للحاحة والرهن يقع ايفاء للحق فيجوز

ترجمہ ۔ اوراً کروسی نے بیٹیم کے لئے اس کے کیڑوں اور اس کے کھانے کیلیئے قرض لیا بیس اس کے بدلہ بیٹیم کا سامان رہن دیا تو جائز ہے اس لئے کہ ضرورت کیلئے قرض لین جائز سے اور رہن حق دینا واقع ہوتا ہے تو یہ جائز ہے۔

تشریح وصی نے بیٹیم کی ضرورت مثل کیڑے اور کھانے کے لئے پچھ قرض لیا اور اس کے بدید بیٹیم کا پچھ ساہ ن رہن دیدیہ تو جائز ہے کیونکہ اس قسم کی ضرورت چیش آتی ہےاور رہن کا مقصد حق والے کا حق دینا ہےاوروضی کوحق ہے کہ وہ بچہ پر واجب شدہ حق کو بچہ کے مال

### وصی کے لئے بیٹیم کے مال میں تجارت کیلئے رہن رکھنے اور رہن قبول کرنے کا حکم

و كـدالكـ لـو اتـجر لليتيم فارتهن اووهن لان الاولى له التجارة تثميراًلمال اليتيم فلا يجد بدا من الارتهان والرهن لانه ايفاء واستيفاء

ترجمه اوراہے بی اگروسی نے بیٹیم کے لئے تجارت کی پس اس نے رہن بیایا رہن دیا (تو جائز ہے) اس لئے کہ بیٹیم کا مال بڑھائے ئے سے اس کے لئے تنج رت انصل ہے تو وہ رہن لینے اور دینے ہے کوئی جارہ بیس پانے کا اس کئے کہ بیر( ، رتبون ور بین ) دین اور بین ہے۔ تشریک وصی پتیم کا مال بڑھانے کیسئے تجارت کرتا ہے تو اس میں کبھی رہن پینے کی اور کبھی دینے کی حاجت چیش آتی ہے اس کے بغیر جارة كاربى تبيل لمبذ اارتهان ورئن دونول جائز ہوئے۔

### باپ نے بیجے کے سامان کو رہن رکھا بچہ بالغ ہو گیا بغیر ادا لیکی قرض رہن واپس نہیں لے سکتا

و أذا رهن الاب متاع الصغير فادرك الابن ومات الاب ليس للابن ان يرده حتى يقضي الدين لوقوعه لازما من جانبه اذته رف الاب بمنزلة تصرف بيفسه بعد البلوغ لقسامه مقامه

ترجمه اورجبکہ باپ نے بید کے سامان کوربن دیا ہی لڑ کا بالغ ہو گیا اور باپ مرگیا تو بیٹے کوحق نبیل ہے کہ وہ مرہون کو واپس کے لے يبال تك كه قرض ادا كردے وقوع ربن كے لازم بونے كى وجہ سے بچه كى طرف اس لئے كه باپ كا تصرف بدوغ كے بعد خود اس كے تصرف کے درجہ میں ہے باپ کے اس کے قائم مقام ہونے کی وجہ ہے۔

تشریک بے نے صغیر کا مال ربن رکھا خوا وصغیر کے قرض میں ہویا باپ کے اور اب وہ بچہ بالغ ہوگیا ( باپ خواہ زندہ ہویا مرجائے بہر صورت ایک بی تھم ہے اور یہاں مات کی قید قید اتفاقی ہے ) تو بیٹا جا ہتا ہے کہ مرتبن کے پاس اپنا سامان محملوں تو اس کا قرض اوا کئے بغیر نہیں کے سکتا کیونکہ باپ کا تصرف ایہا ہے گویا کہ اس نے بلوغ کے بعد خود کیا ہے لہذار مہن اس کی جانب سے لہ زم شار ہوگا۔

### باب كاا ہے قرض كے بدلے بچے كے سامان كوبطور رہن ركھنے كا تعكم

ولو كان الاب رهنه للفسه فقضاه الابن رجع به في مال الاب لابه مضطرفيه لحاجته الى احياء ملكه فاشبه معيسر البرهن وكذا اذا هلك قسل ان يعتكسه لان الاب يصيسر قناضينا ديسه بماليه فليه ان يرجع علينه

ترجمہ اوراگر باپ نے اس کواپٹے لئے رہن رکھا ہو پس بیٹے نے اس کو (باپ کے قرض کواوا کردیا تو وواس کے سدیل باپ کے مال میں مجبور ہے اس کے تاکی وجہ سے اپنی ملک کے احیا و کی جانب تو میں معیر رہن کے مال میں مجبور ہے اس کے تاکی وجہ سے اپنی ملک کے احیا و کی جانب تو میں معیر رہن کے مثابہ ہو گیا اورا یسے ہی جبکہ رہن بلاک ہوجائے اس و ٹینز انے سے پہلے ہی اس کئے کہ باپ نے اپنے قرض کو اس کے مال سے اوا کیا ہے تو اس کو باپ پررجوں کا حق ہے۔

میں ہے تو اس کو باپ پررجوں کا حق ہے۔

تشری ہے۔ باپ نے بچدے سامان کواپنے قرض میں رہن رکھا تھا جئے نے مرتبن کا وہ قرض وے کر اپنا سامان کے اپیا تو اس نے جتنا قرض اوا کمیا ہےا تنامال ہاپ سے مال میں سے لینے کاحق ہے۔

> سوال . . . اس کوباپ نے کب حکم دیا ہے کہ تو میرا قرنس ادا سر ہذار جوٹ جائز ند: ونا چاہیے؟ جواب بہ باپ نے تو تھم نہیں کیا سیکن بیاہیے سا مان کی تفاظت پر مجبور تھا اس کیے اس کور جوع کا حق ہوگا۔

### سوال .... كياس كي كوئي نظير بيش كي جاسكتي هي؟

جواب نید نے بکرے قرض مانگا بکر کے پاس روپنیس تھاس نے اپنی قیمق گھڑی اس کو دیدی کداس کو رہن رکھ کرقرض کیلراپنہ کام چلاؤ پھر بکرنے اپنی گھڑی مرتبن کو قم دے کرچیٹرالی تو بکرنے جو قم مرتبن کے حوالہ کی ہے اس کو زیدہ وصول کریگا ای طرن ہے بھی بوگا اورا گراہمی بیٹی مربون کوچیٹرانہیں پایا تھا کہ مربون مرتبن کے پاس ہداک ہوگیا جس سے باپ کا قرض سراقط ہوگیا تو بیٹے کوچی ہوگا کہ وہ قرض کی مقداد کے مطابق باپ کے مال ہے وصول کرے۔

### باپ کیلئے اپنے اور بچے کے قرض دونوں کے بدلے بچے کا سامان رہن رکھنے کا حکم

ولو رهنه بدين على نفسه وبدين على الصغير جاز لا شتماله على امرين جائزين فان هلك ضمن الاب حصته من ذالك للولد لا يفائه ديمه من ماله بهدا المقدار وكذالك الوصى وكذالك الحد اب الاب اذالم يكن الاب او وصى الاب

ترجمہ اورا گرباپ نے صغیر کے مال کور بہن رکھا اپنے او پر قرض کے بدلہ اور صغیر کے اوپر قرض کے بدلہ تو جائز ہے اس کے مشتم ہونے کی وجہ سے دو جائز چیزوں پر پس اگر مربون کی ہلاکت ہو جائے تو باپ اس رہن میں سے اپنے حصہ کے بقدر بچہ کے لئے ضامن ہوگا باپ کے ادا کرنے کی وجہ سے اپنے قرض کو بچہ کے مال سے اس مقدار کے مطابق اور ایسے بی وصی ہے اور دا داجبکہ باپ

يا بات كاوصى شد موت

تشری اگرباپ پرسورو ہےاور بچہ پرسوراو ہے قرض تھا باپ نے ان دونوں کے بدلہ بچہ کا سامان رئین رکھدیا تو جائز ہے کیونکہ اگران دونوں میں سے کوئی ایک انفرادا بہوتا تو جائز تھا تو اب بھی جائز ہوگا ،لیکن اگر مرجون بلاک ہوجائے تو باپ پراپنے حصہ کے بقدر صان دونوں میں سے کوئی ایک انفرادا بہوتا تو جائز تھا تو اب بھی جائز تھا تو اور احتال ہا ہے ، پھر ان مسائل فدکورو میں باپ کا وسی یا دادامشل باپ ہے ہے ہے جبکہ باپ نہ ہواور دادا جبکہ باپ یااس کا وسی نہ ہو۔

# وصی نے بچہ کیلئے قرض کیراسکا سامان رہن رکھا پھر بچہ کی ضرورت کیلئے مرہون کو مستعارلیا اتفاق سے مرہون وصی کے پاس ہلاک ہوگئی تو یہ بچے کے مال سے ہلاک ہواوصی پر بچھ لازم نہیں

ولو رهن الوصى متاعاً لليتيم في دين استدانه عليه وقبض المرتهن ثم استعاره الوصى لحاجة اليتيم فضاع في يبد الوصى فيانيه خرح من الرهن وهلك من مال اليتيم لان فعل الوصى كفعله بنفسه بعد البلوغ لانه استعماره لمحماجة المصبسي والمحمكم فيسمه همذا عملسي مما نبينسه ان شماء اللّمة تعمالسي

ترجمہ اوراگروسی نے پنتم کے سامان کوربن رکھااس قرض کے بدلہ میں جواس نے پنتم کے لئے قرض بیا تھااور مرتبن نے (مربون پر) قبضہ کرلیا پھروسی نے مربون کو پنتم کی ضرورت کے لئے مستعار لیا پس مربون وسی کے قبضہ میں ضائع ہو گیا تو مربون رہن ہے ضارتی ہو گیا اور پنتم کا مال ہلاک ہوااس لئے کہ وصی کافعل بوغ کے بعد پنتم کے فعل کے مثل ہے اس سئے کہ وصی کافعل بچہ کی ضرورت کے لئے عاریت لینا ہے اوراس میں بہی تھم ہے اس تفصیل کے مطابق جس کو بھم انشاء اللہ بیان کریں گے۔

تشریک وصی نے بچے کے لئے قرض لے کر بچہ کاس من رہمن رکھا اور پھر بچہ کی ضرورت کیلئے مرہون کومستدی رلے لیا اتفاق ہے مرہون وصی نے بچے کے لئے قرض لے کر بچہ کاس من رہمن رکھا اور وصی برکوئی صان نہ ہوگا بلکہ بیہ بچہ کا مال ہلاک ہوا کیونکہ وصی کافعل بچہ کے فتل کے مثل ہے۔ اوسی کے پاس بلاک ہوا کیونکہ وصی کافعل بچہ کے فتل کے مثل ہے۔ اور اگر بچہ بڑا ہوکر بیکا م کرتا تو وہاں بھی یہی تھم ہوگا کہ قرض خواہ کا قرض اس کے اوپر بدستور برقر ار ہے لہذا یہ بھی ایس ہی ہوگا۔

### صورت مذکورہ میں مرتبن کا قرض کس برہے

والمال دين على الوصى معناه هو المطالب به ثم يرجع بذالك على الصبى لانه غير متعد في هذه الاستعارة اذ هي لحاجة الصبى ولو استعاره لحاجة نفسه ضمنه للصبى لابه متعد اذ ليس له ولاية الاستدمال في حاجة نفسه

ترجمہ اور مال وصی کے اوپر قرض ہوگا اس کے معنیٰ ہیہ ہیں کہ وصی ہی ہے اس کا مطالبہ کیا جائے گا پھر وصی اس کے سسد میں بچہ پر رجوع کر یگا اس لئے کہ وصی اسے مستعار ہے گئے ہے اور اگر رجوع کر یگا اس لئے کہ وصی اسے مستعار ہے لئے ہے اور اگر وصی کے اور اگر وصی کے اس کو اپنی ضرورت کے لئے ہے اور اگر وصی کو وصی نے یہ فروت کے لئے اس کا ضامن ہوگا اس لئے کے وصی زیادتی کرنے والا ہے اس لئے کہ وصی کو اپنی ضرورت میں استعال کی ولایت نہیں ہے۔

تشری سورت ندَورہ میں مرتبن نا قرنس ساقط نیں جوااب رہی ہے بات کہ یہ قرنس کر ہے تو امام مجمد نے مبسوط میں فرمایا ہے کہ والسمال دين على الوصى كدمال يعنى مرتبن كاقرض وصى فاويرة ن باور ما قبل مين بنايا كياب كديجة كامال بلاك بهواتو قرنس وصنی بر کیسا بلکہ بچہ پر ہی ہونا جا ہے؟

قوصہ حب مدائیے نے اس کی وضاحت فر ہائی کدا مام تخذ کے اس فر مان کا مطلب میرے کد مرتبن قر مش کا مطالبہ وصی ہے َ مرایکا کیونکہ اور وصی رئین ندر کھتا تب بھی مطالبدای ہے ہوتا اب بھی مطالبداس ہے ہوگا پھروصی اس کو بچہ کے مال ہے وصول کر ایگا اور بچے کے مال ہے اس کے لیگا کہ وصی کا تعل مذکور پرچھ تعدی اور زیاد تی تہیں کیونکہ اس نے بچہ کی ضرورت کیلئے مستنعار میا ہے اور آسروصی نے اپنی ضرورت کینے مستعدرایا ہمواور وہ اس کے باس ہلاک ہو جائے تو چونکہ وسی اب متعدی ہے کیونکہ وسی کو بیروایت نہیں بھی کہ وہ مال صغیم کواپنی غنروریات میں استعمال کرے ہذاوصی بچہ کیئے اس مال کا ضامن ہوگا اور بچہ پروسی کا قرض بدستور ہاقی رہے گا۔

### اگروصی نے مرہون کوغصب کر کے اپنے استعمال میں لا یا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تو وصی یرمرہون کی قیمت کا ضمان ہے

و لمو عبصبه الوصى بعدما رهبه فاستعمله لحاحة نفسه حبى هلك عبده فالوصى صامن لقيمته لانه منعد في حق المرتهن بالغصب و الاستعمال و في حق الصبي بالاستعمال في حاجة بفسه فبقضي به الدين ان

ترجمه اوراً برمر ہون کووصی نے رہن رکھنے کے بعد فصب کرایا ہو ہی اس کواپی ضرورت میں استعمال کیا یہاں تک کہ وہ اس ک پیس ہلاک جو گی تو وصی اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اس لئے کہ وہ مرتبن کے حق میں متعدی ہے نعصب اور استعمال ہے اور بچہ کے حق میں متعدی ہے اپنی ضرورت میں استعمال ہے تو اس کے ذریعی قرض ادا کیا جائے گا اگر اس کی ادا لیکی کا دعد ہ آ گیا ہو۔

تشریک صورت فدکورہ میں وصی نے مرتبن کے باس سے بچہ کا مرجون سامان نصب کرے اپنے استعمال میں ایا یہ جس ہے وہ ہاہ ک ہو گیا قوصی پر مربون کی قیمت کا منان واجب ہے اس سے کہ یہاں وصی نے والی زیادتی کی ہے مرتبن کے تق میں بھی اور بچے کے قق میں بھی مرتبن کے بق میں بید کداس نے مرہون کو غصب کی اور استعمال کیا اور بچہ کے بق میں بید کہ بغیر واریت کے اس کا سامان استعمال میا بچہ کے حق میں فسس غصب تعدی نہیں ہے کیونکہ وصی کو پیٹیم کا مال سینے کی والایت ہوا کرتی ہے بہر حال بیہاں قیمت کا ضوان واجب ہے بھر اس قیمت کا کیا کیا جائے تواگرا بھی قرض کی اوا نیکی کاوعدہ نہ آیا ہوتو قیمت مرتبن کے پاس ربن رہے گی ( کما کینی )اوراً سروعدہ آ گیا ہوتو اس قیت ہے قرض اداکیاجائے جس کی تفصیل بیہ ہے اور آ رہی ہے۔

### جب قیت ہے قرض ادا کیا جائے اس کی گنٹی صور تیں ہیں اور کیا کیا تھم ہے

فيان كانيت قيمته مثل الدين اداه الى المرتهن ولا يرجع على اليتيم لانه وجب لليتيم عليه مثل ما وجب له عُلى اليتيم فالتقيا قصاصا وان كانت قيمته اقل من الدين ادى قدر القيمة الى المرتهن وادى الزيادة من مال اليتيم لان المضمون عليه قدر القيمة لاغير وان كانت قيمة الرهن اكتر من الدين ادي قدر الدين الي

#### المرتهن والفضل لليتيم

ترجمہ پس اگر مرہون کی قیمت قرض کے برابر ہوتو وصی اس کو مرتبن کوادا کر دے اور وصی بیٹیم پر رجوع نبیل کرے گااس سے کہ بیٹیم کے لئے وصی پرای کے ساتھ کے لئے وصی پرای کے مثل واجب ہے جو وصی سیئے بیٹیم پر واجب ہے تو دونوں میں ہاہم مقاصہ ہو جائیگا اورا گر رہن کی قیمت قرنس سے زیادہ ہوتو وصی بفتد ردین مرتبن کوادا کرے اور زیادتی بیٹیم کی ہے۔

تشری صورت مذکورہ میں جب قیمت ہے قرض اوا کیا جائے گاتو تین صورتیں ہوں گی اور ہرایک کا صم جدا گانہ ہے۔ ا۔ مرتبن کا قرض بزاررو پیہ ہے اور مرہون کی قیمت بھی ہزاررو پے ہے تو قیمت کے بزاررو پے وسی مرتبن کو دیدے اور جھئز اختم۔ سوال وصی نے بچہ کا قرض اوا کیا ہے تو وسی کوئن ہونا چاہیے کہ اس مقدار کو بچہ کے مال ہے وصول کرے؟

جواب کی ہاں! ہات سے جگر بچے کے بھی وصی کے اوپر ہزار روپ ہی واجب ہیں کیونکہ اس نے ناحق بچے کے سامان کو ہواک کیا ہے تو دونوں میں مقاصد واقع ہوجائے گالیعنی بیڈنگوارہ اور تنا دلہ ہوگیا۔

۲۔ مرہون کی قیمت آٹھ سورو پیدہے اور قرض ہزار رو پیدہ تو وصی آٹھ سورو پے آپنے پال سے اور دوسورو پے بچد کے مال سے ادا کریگا کیوں؟اس لئے کہ وصی پر مرہون کا ضان بقدر قیمت ہی ہو گا بقدر دین نہ ہوگا۔

۳۔ مربون کی قیمت بارہ سورو ہے اور قرض ہزار رو ہے ہے تو وصی ہزار رو ہے تو مرتبن کو دیدے اور مابقیہ دوسورو ہے بچدکے ہو نگے بیہ ساری تفصیل اس وقت ہے جب کے قرض کی اوائیگل کا وقت آگیا ہو۔

### قرض کی ادائیگی کاوفت آئے ہے پہلے مرہون کی قیمت کوکہال رکھا جائے

وان كان لم يحل الدين فالقيمة رهن لابه ضامن للمرتهل بتفويت حقه المحترم فتكون رهبا عنده ثم اداحل الاجل كان الجواب على التفصيل الدي فصلياه

ترجمہ ،وراگر قرض کی ادائیگی کا وفت نہیں آیا تو قیمت رہن ہوگی اس لئے کہ وصی مرتبن کے شامس ہے اس کے محتر مرحق کوفوت کرنے کی وجہ سے تو قیمت اس کے پاس رہن ہوگی پھر جب مدت آجائے تو جواب اس تفصیل کے مطابق جس کی تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے۔

تشری اگراہی قرض کی ادائیگی کا وقت نہیں آیا تو یہ قیمت مرتبن کے باس ربن رکھی جائے گی کیونکہ وصی نے غصب کر کے مرتبن کے حق محتر مکونوٹ کیا ہے۔ اس کا وصی پر صاب ان ہوگا اور قیمت مربون کے قائم مقام ہے لہذا ان کو مربون کی جگہ ربن رکھا جائےگا۔ ان کیا نے مرتبن کا قرض ادا کر دیا جائے اور یہاں بھی تینوں صورتوں میں وہی تھم ہوگا جو پہلے بیان مردیا گیا ہے۔

### وصی بیچے کی ضرورت میں اس کا سامان استعمال کرسکتا ہے

ولواب غصبه واستعمله لحاجة الصغير حتى هلك في يده يضمنه لحق المرتهن ولا يضمنه لحق الصغير

لان استعماله لحاحه الصغير لنس بتعد وكدا الاحد لان له ولاية انحد مال اليتيم ولهذا قال في كتاب الافرار ادا اقبر الاب او التوصي بتعصب مال التصنعيس لا ينترمه شنئ لانه لا يتصور عصبه لما ان له ولاية الاحذ

آ۔ جمد اورا روسی نے مرہون کو فصب کی اوراس کو بچہ کی ضرورت ٹین استعمال کیا یہاں تک کہ وہ وصی کے قبضہ میں ہلاک ہو گیا تو اس ما بچر کی ضورت میں استعمال تعدی نہیں ہے اورائے ہی لین (تحدی نہیں ہے) اس کے کہ وسی کے لئے بیٹیم کا مال مینے کی و ، بیت سان ما بچر کی ضورت میں استعمال تعدی نہیں ہے کہ جب باپ یاوسی نے بچہ کے الرائی تو ان ہے تھے ، زم نہیں ہارے کہ جب باپ یاوسی نے بچہ کے الرائی تو ان ہے تھے ، زم نہیں ہارے کہ وال یت ہے۔

تشریک ہیں ویڈن ہے کہ بچیک ضرورت میں اس کا سرہ ن استعمال کرے بیہ بچھ تحدی نہیں وسی کو بیجی حق ہے کہ بچد کے سامان کو کے سا ریک پار سے بیاس کے فیم کے پاس سے۔

ا مر میرکاار شارق موده جزئیے جومبسوط کی ساب القرار میں ہے اس پر دال ہے نہوں نے فر مایا ہے کدا کر ہاپ یاوصی نے اقرار کیا ہے۔ ۔'م نے بچہ کا سامان ناصب کیا ہے قویدا قرار نجیہ معتب

باوران پر بازوران پر بازوران پر بازوراس کے کے نصب کی حقیقت دوس کے مامان لین ہور ہا۔ اور ہا ہوا یہ شرعه مامان کی ہوران پر بازوران پر بازوران پر بازوران پر بازوران پر بازوران پر بازوران کو بینے کی واریت ہو قر مرص نے بچہ کا سرمان بچہ کی ضرورت کے لئے فصب با ہم قو میں ہوئیں ہوئیں

### مر بون وصی کے قبضہ سے ہلاک ہوجائے تو وصی مرتبن کیلئے ضامن ہے

فاذا هلک في يده بيضمنه للمرتهن ياخذه بديمه ان كان قد حل ويرجع الوصى على الصغير لانه ليس سمتعدب هو عامل له وان كان لم يحل يكون رها عند المرتهن ثم اداحل الدين يأحذ ديمه مه ويرجع الوصى على الصبى بذالك لما ذكرنا

تر جمہ نئیں جَبَد مر بنون وسی کے قبضہ میں بداک ہو جائے تو وسی اس کا مرتبن کے سئے ضامن ہوگا مرتبن اس منها ن کواپے قرض کے عنون کا مرتبن ہوگا مرتبن اس منها ن کواپے قرض کے عنون کی آبر دین کی اوالت آبی کا وقت آتی ہوتو وسی بچہ پر رجو کا کریگا اس لئے کہ وسی متعدی نہیں بلکہ بچہ کے لئے کا م ہرنے والا ہے اور

اً گرقرض کی ادائیگی کا وقت نہیں آیا تو ضان مرتبن کے پاس ربن ہوگا کھر جب قرض کی ادائیگی کا وقت آج ئے قو مرتبن سنان سے پہ قرض لیگا اوراس ضان کے بقدروضی بچہ پررجوع کریگا ہی ویل کی وجہ ہے جوہم نے ذَیر کی ہے۔

> تشریح صاحب ہدایی اس شریح ہے معلوم ہوگیا کہ مبسوط کی عبارت کا وہ مطلب ہے جوہم نے ذکر کیا ہے۔ دراہم ودنا نیر مکیلی اور موز ونی چیز ول کو بطور رئین رکھنا درست ہے

قال ويجوز رهن الدراهم والدنا نير والمكيل والموزون لانه يتحقق الاستيفاء منه فكان محلا للرهي

ترجمہ قدوریؒ نے فرہ یا اور دراہم اور دن نیر اور کمیل وموزون کا ربن جائز ہے اس سے کدان میں سے ہرا یب سے وصولیا لی تحقق ہو جائیگی تو ان میں سے ہرا کیک ربن کامحل ہوگا۔

تشریح جس طرح ویگرس مانوں کوربن رکھ جاتا ہے ای طرح دراہم ود نیر اور مکیلی اورموز و نی چیزوں کوبھی رہن رکھا جاسکتا ہے کیونکہ رہن کا مقصد حق کی وصور پالی ہے جوان تم مصور تول میں بھی مخفق ہے ہذامعوم ہوا کہ اشیا ، مذکورہ مربون بن سکتی ہیں وربیاں رہین ہیں۔

تنبیہ کیلی وہ چیزیں ہیں جوکیل سے بی اور دی جاتی ہیں ہا متبارز، ان رساست گیہوں وغیرہ اور دزنی وہ ہیں جن کالین دین وزن اور تول سے ہوتا ہے اور درہم اور دینار بھی اگر چہوزنی ہیں مگر دیگر اشیاء مراد ہیں اور ان کونفذین یا حجزیا خمنین کہا جوتا ہے اور درہم و دینار کو رہن رکھنا اور ان سے قرض ندادا کرنا بعض مواقع کے لحاظ ہے ہے مشاسون چاندی کسی نفرض سے لیا مثلاً کسی سے سونے کا ہ رہیں س مقصد ہے کہ اس کووا پس کر دونگا اور اس کے بدلہ درہم یا دینا رہن رکھدیئے۔

چر بہن کی ندکورہ صورت میں مرہون کے تلف ہو ج نے کی صورت میں حکام مختلفہ پید ہوں گ مختلف صورتیں ہوں گی مصنف ّ آ گےان کی صورتیں اوراحکام بیان فرماتے ہیں۔

### اشیاء کواین جنس کے بدلے رہن رکھنے کا حکم اقوال فقہاء

فان رهنت بجنسها فهلكت هلكت بمثلها من الدين وان اختلفا في الجودة لامه لا معتبر بالجودة عند المقابلة بجنسها وهذا عند ابي حنيفة لان عنده يصير مستوفيا باعتبار الوزن دون القيمة وعندهما يضمن القيمة من خلاف جنسه وتكون رهنا مكانه

ترجمہ پس اگراشیاء ندکورہ کواپی جنس مے عوض ربن رکھ گیا ہیں یہ ہلاک ہوگئیں تو اپنے مثل دین کے عوض ہلاک ہوگئیں اگر چہ دونوں عمد گی میں مختلف ہوں اس لئے کداپی جنس کے ساتھ مقابلہ کے وقت جودت غیر معتبر ہے اور بیا وضیفہ کے نزویک ہائی جنس کے ساتھ مقابلہ کے وقت جودت غیر معتبر ہے اور بیا وضیفہ کے نزویک ہائی جنس کے خلاف ان کے نزویک اس کی جنس کے خلاف ان کے نزویک اس کی جنس کے خلاف قیمت کا ضامین ہوگا اور وہ قیمت اس کی جگر ہیں ہوگا۔

تشریح دراہم کومثلاً دراہم کے بدلہ میں رہن رکھ مثلاً سوورہم قرض ہیں جن نے بدید میں سودرہم رہن رکھا گیا اور مرہون مرتبن کے

یا س ہلاک ہوگیا تو بس مرتبن اپنے قرض کو وصول بائے والا ہوگا اگر چدان دراہم میں عمد کی کے اعتبار سے پچھ فرق ہوتب بھی میداں م ص حب كافرهاك يب-

کیونکہ اور مصاحب فرماتے ہیں کہ جب جنس کاجنس سے مقابلہ ہواوران چیزوں میں سے ہوجن میں کی بیشی سے سود ہوج تا ہے تو ان میں جو دیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور نہ قیمت کا بلکہ صرف وزن کا امتبار ہوتا ہے لہذا مرتبن نے اپناحق پالیا۔

مگر صاحبین فرماتے ہیں کہصورت ڈرکورہ میں مرتبن سو درہم کی جگہ اتنے دینا رر کھے گا جوسو درہم کی قیمت کے برابر ہول مثلّہ دس • ین راوراب دس دینار کومر ہون شار کیا جائےگا را بهن اس کے سو در بهم دیکر دس دینار لیگا کیونکہ بیمر ہون کے قائم مقام ہیں اس کے بعد <sup>•</sup> مصنف جامع صغیر کا ایک جزئید پیش فرمات میں اور پھراس کی شرح کرتے ہوئے واضح کریں گے کہ صاحبین کا کس صورت میں افتقلاف اور کہاں تک انفاق ہے فرماتے ہیں۔

### جا ندی کے لوٹے کارہن رکھنے کا حکم ،اقوال فقہاء

وفيي الجامع الصغير فان رهن ابريق فضة وزند عشرة بعشرة فضاع فهو بما فيه قال رضيي الله عنه معاه ان تكون قيمته مثل وزنه او اكثر هذا الجواب في الوجهين بالاتفاق لان الاستيفاء عنده باعتبار الوزن وعمدهما ساعتبار القيمة وهي مثل الدين في الاول وزيادة عليه في الثاني فيصير بقدر الدين مستوفيا فان كانت قيمته اقل من الدين فهو على الخلاف المذكور

ترجمه اورجامع صغیر میں ہے ہیں اگر جاندی کا لوٹا رہن رکھا تھیا جس کا وزن دیں درہم ہے دیں درہم کے عوض پس لوثا ضائع ہو گیا قریباس کے بدلہ میں ہوگا جس کا بیعوض ہے مصنف فر مات میں اس کے معنی بیر بین کداو نے کی قیمت اس کے وزن کے مثل یا اس ت زیادہ ہو یہ جواب دونوں صورتوں میں بالاتفاق ہے اس کئے کہ ابو صنیفہ کے نز دیک وصولیا کی وزن کے اعتبار ہے ہے ، اور صحبین کے نز دیک قیمت کے امتیار ہے اور قیمت پہلی صورت میں دین کے برابر ہے اور دوسری صورت میں قرض پر زیادہ ہے تو مرتبن دین کے بقدروصول کرنے وا یا ہو جائیگا پس اگرناس کی قیمت قرض سے کم ہوتو و واختلاف مذکور پر ہے۔

تشریک نید کے پاس ایک جاندی کا لوٹا ہے جس کا وزن دیں درہم ہے اور اس نے خالدے دی ورہم قرض لئے اور بیلوٹا اس کے پیس رہن رکھدیا اب میاون مرتبن لینی خامد کے پیس ہارک ہوجا تا ہے تو بس خامد آینے قرض کو وصول کرنے والا ہو گیا اور جھکڑا تمتم ہوا یب ہے تک تو اہمہ تھی شکا تفاق ہے لیکن اس تھم کی شرط ہے ہے کہ لوٹے کی قیمت لوٹے کے وزن کے برابر یا اس سے زیادہ ہولیعنی لوٹے کا وزن دس درجم ہے تو اس کی قیمت بھی دس درجم ہو یا اس کی قیمت بارہ درجم ہوتو خالد دونوںصورتوں میں بالا تفاق اسیخ قرض کو وصول یا نیوالا شار ہوگا۔ امام صاحبؑ کے نز دیک تو وزن کا امتہار ہے اوروزن دونوں کا برابر ہے اورصاحبین کے نز دیک قیمت کا اعتبار ہے اور تیمت پہلی صورت میں برابر ہے اور دوسری میں زیادہ ہے تو اول صورت میں خاںدا پنے قرض کووصول پائے والا ہوہی گیا اور دوسرے میں بھی ہو گیا کیونکہاس کے قرض کی مقدار دس درہم ہے جس کواسیے لوئے سے وصول پایا اور باقی دو درہم چونکہ امانت ہے جس کا خالد پر صان واجب نه ہوگا۔ لیکن اگرلوئے کی قیمت آٹھ رو ہے ہوتو اب اختلاف ام صاحب کے نزدیک خالد نے اپنا قرض وصول کر رہا چونکہ او نے کا وزن وی درہم ہے،اورصاحبینؓ کے نزد کیک خلاف جنس ہے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اس قیمت کور بہن کی جگہ رکھا جائےگا۔

### صاحبین کی دلیل

لهما اله لا وجه الى الاستيفاء بالوزن لما فيه من الضرر بالمرتهن ولا الى اعتبار القيمة لاله يؤدي الى الربوا فيصرنها التي التيضيميين بنخلاف الجنيس ليستقيض القبيض وينجعل مكانه ثم يتملكه

ترجمہ ساحبینؓ کی دلیل میہ ہے کہ وزن کے وصولیا بی کی کوئی وجذبیں ہے کیونکہ اس میں مرتبن کا ضرر ہے اور نہ قیمت ک امتبار کرنے کی اس لئے کہ بیدر بوا کی جانب مؤ دی ہے تو ہم نے خلاف جنس کے ساتھ تضمین کی جانب رجوع کیا تا کہ قبضہ ٹوٹ جائے اور اس کو مرجون کی جگہ رکھا جائے پھر را بمن ( قرض اوا کرکے ) اس کا مالک ہے۔

تشریک بیصاحبین کی دلیل ہے کہ خلاف جنس کے سرتھ صنون واجب کر کے اس کومر ہون کی جگہ کیوں رکھا جائے گا اور پھر یوں کیوں رکھا جائے گا اور پھر یوں کیوں حکم ہوگا کہ جب را ہن قرض اوا کر دیگا تو اس کا قائم مقام مرہون کا مالک ہے گا۔

تو انہوں نے کہا کہ اس میں مختف احتمالات میچے مگر سب باطل نکے اس لئے ہم نے یہی صورت اختیار کی کیونکہ وزن کا استبار کرنے سے مرتہن کا نقصان ہے کیسے؟ اس لئے کہ لوٹا اگر چہ دی درہم وزن کا ہے مگر قیمت تو اس کی آٹھ روپ ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں مرتبن کا نقصان ہے اس لئے میصورت تو باطل ہوئی۔اوراگر قیمت کا امتبار کرتے ہیں کہ مثلاً آٹھ روپ مرتبن نے وصول پاے وٹ ک قیمت سے اور راہمن دوروپے اور دید ہے تو بیدر بوا اور سود ہے دونوں صورتیں باطل ہوئیں تو ضان نذکور کا قول اختیار کیا۔

سوال خیرچئو گریہ تو بتاہے کہ ضمان ندکور خلا فی جنس سے کیوں واجب ہے؟

جواب چونکہ دوسری اگر دس درہم ہی رکھی جائیں تو اس میں میا حمّال تھا کہ شامیر مرتبن نے بس اپنا حق وصول کر لیا ہے اس لئے۔ مرہون پر قبضہ کومضبوط کرنے کے لئے خلاف جنس کورکھا گیہ تو سابق احمّال ہی ختم ہوگیا ۔ بیصاحبین کی دیمل تھی۔آ گے امام صاحبؓ کی دلیل آ رہی ہے۔

### امام ابوحنیفه کی دلیل

وله ان الجود ة ساقطة العبرة في الاموال الربوية عند المقابلة بجنسها واستيفاء الجيد بالردى حائز كما اذاتجور به وقد حصل الاستيفاء بالاجماع ولهذا يحتاج الى نقضه ولا يمكن نقضه بايجاب الضمان لانه لا مدلمه من مطالِب ومطالب وكذا الانسان لا يضمن ملك نفسه وبتعذر التضمين يتعذر القض

ترجمہ اورابوصنیفہ کی دلیل میہ ہے کہ جودت اموال ربوبی میں اپنے جنس کے ساتھ مقابلہ کے وقت س قطالہ متبار ہے اورعمرہ کو وصول کر لیز ردی کے بدلہ جائز ہے جبیب کہ جبکہ اس کے سرتھ چٹم پوٹی کی ہواور بالا جماع استیفاء حاصل ہو گیا ای وجہ ہے اس کو و ژنے کی حاجت پیٹ آئی ہے اور صان واجب کر کے اس کو تو ژناممکن نہیں اس سئے کہ صان کے لئے مطالب اور مطالب کا ہونا ضروری ہے اور ایسے ہی انسان پنی ملک کاض من نبیل ہوتا اور تضمین کے معتقد رہونے کی وجہ سے استیفا ءکوقوڑ نامعتذر ہو گیا۔

تشریح سیامام ابوحنیفه کی دینل ہے کے جن اموال میں ربوانتفق ہوسکتا ہے ان میں جنس کے ساتھ مقابلہ کے وقت جودت ساقط الاعتبار ہے در ندر بواپیدا ہوجائےگا۔

اوراً سربالفرض لوٹے کی قیمت کم مان لیل مگروزن تواس کا پورادس درہم ہے بس اتی بات ہوئی کے قرض ( درہم ) عمدہ ہیں اور مرہون ( ابریق ) ردی ہے اور مرتبن نے عمدہ کے توض ردی کو وصول کیا ہے تو بیرج سرنہ جسیبا کہ بدل صرف یا بیج سم میں اگر عمدہ در،ہم کے بجائے چٹم پوٹی کے طور پر کھوٹے لئے تو جا تزہے اور حق اوا ہوگیا۔

بس اب قریبال میرد کیھنے کی ضرورت ہاتی رہ گئی کے مرتبان نے اپنا حق پایا ہے یا نہیں تو ہم نے جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ مرتبان کے پاس اب مرتبان ہے اب مرتبان ہے اپنا حق وصول پایا۔ بلکہ یہال پاس اب مرتبان نے اپنا حق وصول پایا۔ بلکہ یہال وصولیا نی حق وصول پایا۔ بلکہ یہال وصولیا نی حق وصول پایا۔ بلکہ یہاں

سوال . . صاحبین کے زویک وصولیا فی ہیں ہوئی تو آب نے بالا جماع کیے کہدیا؟

جواب ہورہ علی صلی ہوچک ہے ہی وجہ ہے قرصاحبین کو قبضہ تو ڑنے کی حاجت پیش آتی ہے کیونکہ قبضہ مرہون قبضہ' استیفاء ہے بہذا مرتہن کا وصول واستیفاء پایا گیا۔

بہرحال صاحبین کا پیفر ہان کہ وصول کوتو ڑ دیا جائے گیا ہاں ہوت کی دیس ہے کہ وصول حصل ہو چکا ہے اب رہی ہیا ہوت کہ صاحبین فرمات ہیں کہ وصول تو ڑ دیا ہوت کہ اس وصول کو قر ٹا مرتبن پر صفان واجب کرنے کے سے ایک مطالب جا ہے اور یہاں کوئی مطالب نہیں ہے ہیڈ نہ ضان واجب ہوگا اور نہ وصول کو ٹر ٹا مرتبن اور نہ ہے بانسری ۔ رہی ہیا ہات کہ مطالب نہیں ہوسکتا کہ اس ہے تو اس کی مطالب نہیں ہوسکتا کہ اس ہے تو اس کی مطالب نہیں ہوسکتا کہ اس ہیں را بمن کا ضرر ہے اور نفع کے تھے نہیں جیس کہ فو ہر ہوئوں باطل ہیں ، را بمن تو اس سے مطالب نہیں ہوسکتا کہ اس ہیں را بمن کا ضرر ہے اور نفع کے تھے نہیں جیس کہ فو ہر ہے اور مرتبن بھی مطالب نہیں رہ سکتا ۔ کیونکہ جب آ پ نے اس معاملہ میں مرتبن کو علیہ قرار دیا ہے تو وہ کی کہ کو کر ہوسکت ہے ، اور اس کو مرتبن کو خطر ہون کا ما لک شار کیا گیا تو وہ وہ پی ملک کے لئے ضامن کرونکر ہوسکت ہوئے کہ وجہ نے کی وجہ ہے ہم نموں کرنے گیا تو وہ وہ پی تو وہ وہ پی ملک کے لئے ضامن کرونکر ہوسکتا ۔ جب نہ معلوم ہوا کہ ضورت نہیں ہے اور جب ضان واجب کرنا محال ہوگیا تو وصول کوتو ڑ تا بھی محال و معجد رہوگی ہو اس حب کی دیل ہو ہوئی دیل ہوگیا تو وصول کوتو ڑ تا بھی محال و معجد رہوگی ہے اس حب کی دیل ہوگی دیل ہے۔

### امام صاحب اورصاحبین کے اختلاف کی بنیادایک اورمسئلہ پر ہے اس مسئلہ کی وضاحت

وقبل هذه قريعة ما اذا اسنوفي الزبوف مكان الحياد فهلكت ثم علم بالريافة وهو معروف غير ان البناء لا يصبح على ما هو المشهور لان محمداً فيها مع ابي حنيقة وفي هذا مع ابي يوسف والفرق لمحمد انه قبص الربوف ليستوفى من عينها والريافة لا تمع الاستيفاء وقد تم بالهلاك وقبض الرهن ليستوفى من محل الحر فلاند من يقض القبض وقد أمكن عنده بالتضمين

ترجمہ اور کہا گیا ہے کہ بیمسئند فرن ہے اس مشد کی جبکدا سے کھروں کی جگد کھوٹ مصول کر سے ہوں ہیں ہواس کے باس ہد ب ہوگئے کھراس نے کھوٹے ہوئے کو جانا اور پی (اسی مسئلہ کا حکم) معروف و مشہور ہے ماہوہ اس بات کے کہ بن اور اس مسئلہ کو س پر بن ا کرنا) تھجے نہیں ہے مشہور قول کے مطابق اس لئے کہ ٹھڑاس میں (اصل والے مسئلہ میں) او صنیفہ کے سرتھے ہیں اور اس میں (ربین والے مسئلہ میں) ابو یوسف کے سرتھر ہیں۔ اور ٹھڑک کے وجہ فرق ریہ ہے کہ اس نے کھوٹوں پر قبضہ کیا کہ ان کے بین سے وصول کر سکے اور کھوٹ ہونا وصولیا بی سے نہیں روکٹ اور بلاکت کی وجہ سے وصولیا بی تام ہوگئی اور دبین پر قبضہ اس لئے ہے تاکہ وہ وہ سے مثل سے

تشری مصنف فرمات بین که بعض حفرات کا کہنا ہے کہ رہن کیا ہم ابوصنیفداور صحبین کا اختاب ف مذکورا یک دو مرے مسدی ف اور وہ ہے ہے کہ زید کے بمر پر سوور ہم قرض بین بمر نے ادا کئے لیکن جواداء کے وہ کھوٹے بین او**ر**نید کے کھرے بتھے جب زید نے ان و صرف کر سے ہلاک کردیا تب معلوم ہوا کہ بیتو کھوٹے بتھے تو اب کیا تھم ہے؟

ا، م ابوصنیفة قرمات میں کہ بس زید کاحق ادا سو سیااور بحر بہتھ کرنے کا مجاز نبیس ب۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ زید کمرکوا ہے بی کھونے دراہم دے گااور بکرت عمدہ دراہم ایگا ہے ہے اصل مسندجس پر میں انتکا فی مسله متفرع ہے بیکن مصنف نے اس کوقیل ہے تعبیر کیا ہے، جواس کے ضعف کی طرف اشارہ ہے اس کے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بیستفل مسئدہے۔

سوال محرحضوریه بناء تو درست نہیں ہے کیونکہ اصل میں اہ ممحدُ امام ابوصیفۂ کے ساتھ میں اورفرع میں اہ م اویوسف کے ساتھے پُھر بنا ، کیسی ؟

جواب جی ہاں مانا۔ گراس کے باوجود بھی بنا می ہے ہے اور امام محد نے جوان دونوں میں فرق کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسل مسئلہ میں وقت کا عین درا بم سے استیفا ، ہے اور یہ استیفا ، ووصولیا لی کھوٹے درا بم سے بھی بوجاتی ہے اور بلا کت نے مزید بسوئی بُ و پختہ بنا دیا ہے ، اور فرع والے مسئد میں مربون پر قبضہ کا اصل مقصد مضبوطی ہے تا کہ مربون کی بنیاد پر دوسرے کی سے اپنا حق وسول کر سے اور مرتبی کوضا من بنا کر دوسرے کی سے دصولیا لی بوج گئی لہذا قبضہ کو ڈ نے کیلئے خار فیجنس سے اس کی قبصت ربمن ہوئی ۔

سے اور مرتبی کوضا من بنا کر دوسرے کی سے دصولیا لی بوج گئی لہذا قبضہ کو ڈ نے کیلئے خار فیجنس سے اس کی قبصت ربمن ہوئی ۔

سند ہیں۔ اس اصبح ہیے کہ مسئلہ ربمن خود مستقل ہے بہذا ان تا ویل سے کی حاجت ند بوگ ۔

شنبیه ۱۳۰۰ و در اجواب لوگول نے بیکی دیا ہے کہ معروف مسئلہ میں بھی امام محد کا آخری قول امام ابو یوسٹ کے ساتھ ہ شعبیہ ۱۳۰۰ بیر گفتگواس وقت ہے جبکہ مربون کا امانا بلاک ہوا ہوا وراگر وہ بلاک نہ نوا ہو بیکہ وٹ کیا ہوتواس کا تکم وہ ہے جوآگ بیان کیا جو رہا ہے۔

مر بمون لوئے میں بلاک بموئے کے بچائے کوئی تقص پیدا بہو گی تواس کا کیا تھم ہے اقوال فرق بہ ء ولمو اسکسر الابریق ففی الوجہ الاول وهو ما اذا کانت فیمته مثل وزنه عند اسی حیفة واسی یوسف لا یحسر علی الفکاک لانه لا وجه الی ان یدهب شنے من الدین لانه یصبر فاضیا دیمه مالحودة علی الانفراد و لا الی ان يفتكه مع المقصال لما فيه من الصرر فحيرناه ان شاء افتكه بمافيه وان شاء ضمنه قيمته من جنسه اوخسلاف جنسسه وتسكون رهسسا عسمد الممسرتهس والممكسور للمسرتهن يسالضممان

ترجمہ اوراً سراون ٹوٹ گیا تو پہلی صورت میں اور وہ وہ جبید لوٹ کی قیمت اس کے وزن کے برابر ہوتو ابو صنیفہ اور اولوسٹ کے نزویک را بن کور بن چھڑانے پرچھور نہیں کی چھڑ من سما قطام و جائے اس لئے کہ را بن تنها جو وت مندو کی را بن کور بن جھڑانے پرچھور نہیں کی چھڑا سے کہ را بن نقصان کے باوجو واس کو چھڑا لے وسا خت سے اپنے قرض کواوا کرنے والا ہو جائے (اور یہ باطل ہے) اور نہ اس کی کوئی وجہ ہے کہ را بن نقصان کے باوجو واس کو چھڑا لے کہ اس کو اختیار دیا گا ہر جا ہے اس کو اس کے قرض کے بوض چھڑا لے (لیعنی خسارہ بر واشت کر کے کو بیان کا بعر رہی خسارہ بر واشت کر کے مرتبن کا بعر را قرض اوا کر کے ) اور اگر جا ہے تو مرتبن اس کی قیمت مرتبن کی ملک ہوگا۔

تشریح جوادنا مر ہون تھا وہ مرتبین کے پاس ملاک ہونے کے بجائے نوٹ گیا مثلاً اس کی ٹوٹی ٹوٹ گئی اور وہ مختون ہو گیا تو اب کی تھم ہے؟

تو فر ما یا کدا گرلوٹے کاوز ن اور قیمت برابر ہو تو اس میں شیخین اور امام محمد کا اختراف ہے۔ شیخین فر ماتے ہیں کدرا ہن کودوا ختیار ہیں۔ ۱- خسار ۹ برداشت کرے اور مرتبن کا بورا قرض دیکرا پنالوٹا جس حال میں ہے واپس کھلے۔

۲- مرتبن کومکلف کرے کہ و نے کا تو ما یک بن گیا اور تو اس کی قیمت جو دس در بہم ہادا کر۔ اور قیمت کومر ہون کی جگہ پرر کھ بھر را بھی
 جب قرض ادا کر دے تو مر ہون کے قائم مقام بیٹی قیمت مذکورہ کو مرتبن ہے واپس لے گا پھر قیمت کا صان خواہ درا بہم ہے ادا
 کیا جائے یاد بیٹار سے دوٹوں جائز ہیں

یہ ہے اس صورت میں حضرات شیخین کا فد ہب لہذارا ہن پرشخین کے نزد یک یہ جرنبیں کیا جاسکنا کہ رہمی چھڑائے کیونکہ اس کی دو

ہی صورتیں ہوئئتی ہیں اور دونوں باطل ہیں جب بید دوئوں صورتیں باطل ہوئیں تو ہم نے را بمن کو بیا فتنیار دیا اور دوباطل صورتیں بیٹھیں۔

ا- را بمن ٹوٹ ہوالوٹ لے نے اور مرتبین کے دی درا ہم میں ہے ٹوٹے کی وجہ ہے تین درہم کم کر دیئے جائیں کیونکہ لوٹے کا وزن تو پورا

باتی ہے تو تین درہم کو کم کرنا خالص لوٹے کی ساخت کی وجہ ہے ہوگا جس کا مطلب بیہ ہوگا کہ را بمن نے لوٹے کی ساخت کی وجہ سے تین درہم قرض کے اوا کر دیئے اور میہ باطل ہے۔

تین درہم قرض کے اوا کر دیئے اور میہ باطل ہے۔

۲- یا را بهن نقصان بر داشت کرے اور پورا قرض دیکر مختون لونا والیس لے تو نطا ہر ہے کہ اس میں را بهن کا کھلا ہوا ضرر ہے کہ اس نے رکھا تھا عمد ہ لوٹا اورمل رہا ہے ٹوٹا ہوا۔

لہٰذا جب میدوونوں صورتیں باطل تھیریں تو ہم نے اختیار کو منتخب کیا۔

### امام محركا نقط نظر

وعند محمد ان شاء افتكه ناقصا وان شاء حعله بالدين اعتبارا لحالة الانكسار بحالة الهلاك وهذا لابه لما تعذر الفكاك مجانا صار بمنزلة الهلاك وفي الهلاك الحقيقي مضمون بالدين بالاجماع فكذا فيما هو في معناه ترجمه اور محمد كزد يك اگر چيا ہے تو اس كونقصان كى حالت ميں چھڑانے اور اگر جاہے تو اس كوقرض كاعوض كفيرا دے انكسار كى و لت کو ہلا کت کی حالت پر قبیاس کرتے ہوئے اور بیاس لئے کہ جب مفت چھڑا نامنعذر ہوگی تو انکسار ہلا کت کے درجہ میں ہو گیااور حقیقی ہلا کت کی صورت میں بالا جماع مر ہون قرض کے بدلہ ضمون ہوتا لیس ایسے ہی اس صورت میں جو ہلا کت کے درجہ میں ہو۔ تشریح بیامام محرکا مذہب ہے کہ راہن کوصورت مذکورہ میں دواختیار ہیں۔(۱) تو دبی ہے جونمبر(۱) پرشیخین نے فرمایا تھ کہ نقصان برواشت کرے اور مرتبن کا قرض دیکرٹوٹا ہوا لوٹا واپس لے لے۔(۲) را بن کو بیا اختیار ہے کہٹوٹے ہوئے لوٹے کوقرض کا بدل قرارد پدے لیعنی کویا گہرائن نے مرتبن کا قرض ادا کردیا۔

خلاصة كلام ام محدّ نے انكسار پر ہلا كت كاتكم جارى كيا ہے اورا كرلونہ ہلاك ہوجا تا ہوتو يبى تحكم ہوتا كهمرتبن كا قرض ساقط اورا نكسار بھی گویا کہ ہلاکت ہی ہے بہذا جو چیز ہلاکت کے درجہ میں آگئی ہوتو اس کے او پر بھی ہلاکت کا حکم جاری کر دیا جا بیگا اور کہا جا بیگا کہ ٹو ٹا ہوا اوٹا قرض کا بدل ہو گیراور بات ختم ہوگئی۔

کیونکہ اگر مکسور کو ہداک کے درجہ میں ندلیا جائے تو تمین ہی صور تمیں ہوسکتی ہیں۔

ا- جودت ختم ہونے کی وجہ ہے قرض میں کچھ کی کردی جائے اور یہ باطل ہے۔ ( کمامر )

۲- رائن مرتبن سے انکسار کا ضمان لے لے بیٹھی باطل ہے کیونکہ اس میں ربواہے۔

٣- نقص ن كومفت جيمور دے اور بيرا قرض ادا كر كے ثوات جوالوالے لے لئواس ميں را بن كا ضرر بہدا جب كونى صورت ندبن كى تو ہمیں مجبوراً کہنا پڑا کہ جب مفت فک رہن محال ہوا لیعنی نقصان کاعوض لئے بغیر فک رہن ممکن نہ ہوا تو بینقصان بمنز له تلف ہو گیااور تلف کی صورت میں بالا تفاق ہلا کت وین کے مقابلہ میں ہوتی ہے اسی طرح نکسار کی صورت میں بھی ہونا جا ہے کیونکہ جب را ہن پریہ جبرنہیں کیا جاسکتا کہ دونو ٹا ہوالوٹا لیے تو مجبورا اس کومرتبن رکھیگا تو بیقص تلف کے درجہ میں ہوگیا اور تلف میں کل قرض ساقط ہوتا ہے لہذا بہال بھی ساقط ہوجائے گا۔

### امام محرّ کے استدلال کا جواب

قبلننا الاستيبفاء عبد الهلاك بالمالية وطريقه ان يكون مضمونا بالقيمة ثم تقع المقاصة وفي جعله بالدين اغلاق الرهن وهو حكم جاهلي فكان التضمين بالقيمة اولي

ترجمه بهم بہیں گے کہ ہلاکت کے وفت وصولیا بی مالیت سے ہوتی ہے اور اس کا طریقہ بیہ ہے کہ مرہون مضمون بالقیمة ہوتا ہے پھر مقاصه واقع ہوج تا ہےاورمر ہون کوقرض کاعوض قرار دینے میں مرہون اقتباس کلی ہےاور بیز مانۂ جاہلیت کا تقلم ہے قیمت کا ضامن بنانا

تشریح یہاں ہے مصنف ّا ہا م محدِّ کے استد لال کا جواب دے رہے ہیں۔ کہ جب مرہون ہدک ہوجا تا ہے تو چونکہ عین توختم ہوا تو قرت کی وصوب کی عین سے نبیں ہوگی بلکہ مرہون کی مالیت سے ہوتی ہے کہنے کا مطلب سے کہ ہلا کت مرہون کی صورت میں بھی م ہون کاعوض قیمت ہی ہوتی ہے پھر چونکہ قیمت اور قرض ایک سے ہیں اس وجہ سے پھر اجازت مکتی ہے کہ بس مرتبن اس قیمت کو اپنے پاس رکھ لے بینی مقاصہ ہوتا ہے لہذا جب صورت حال یہ ہے تو امام محمد کا اس کو ہلاکت پر قیاس کرنا ہی سیجی نہ ہوگا۔ نیز اس کو ہلاکت پر قیاس کرنے میں دوسری خرابی اور بھی ہے کہ مر بون موجود ہے اس کے باوجود بھی مرتبن کو بیچی ملی گیا کہ وہ مر بون کا مالک میں بڑیتے جو زمانۂ جاہلیت کا حکم تھا اور ان میں مروج تھا جس کو شریعت نے مردود قرار دیا ہے لہذا قیمت کے ضان کے عداوہ اور کوئی صورت باتی ندر ہی۔

> تنبیہ شراح نے آبھا ہے کہ مصنف کی عبارت میں کی ہے درنہ قیمت کی تضمین اوی نہیں بلکہ دا جب ہے۔ مذکورہ مسئلہ کی تعیسر کیاصورت

وفي الوحه التالث وهو ما اذا كانت قيمته اقل من وزنه ثمانية يضمن قيمته حيدًا من خلاف جنسه او رديا من جسسه وتكون رهسا عسده وهُذا بالاتفاق اما عندهما فظاهر وكذالك عند محمد لانه يعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك والهلاك عندة بالقيمة

ترجمہ اور تیسری صورت میں اور وہ وہ ہے جبکہ او ۔! کی قیمت اس کے وزن ہے م ہولیعنی آٹھ درہم ہوتو مرتبن اس کی جید قیمت کا خواف جنس سے یا گھٹیا کا اس کی جنس سے ضامن ہوگا اور قیمت مرتبن کے پاس رہن رہے گی اور بیتھم بالا تفاق ہے بہر حال شیخین کے مزو کید اس کے کہ وہ انکسار کی حالت کی حالت ہر قیاس کرتے ہیں اور محمد کے مزد کید اس کے کہ وہ انکسار کی حالت کی حالت ہر قیاس کرتے ہیں اور محمد کے مزد کید اس کے دوہ انکسار کی حالت کی حالت ہم قیاس کرتے ہیں اور محمد کے مزد کید اس کے کہ وہ انکسار کی حالت کی حالت ہم قیاس کرتے ہیں اور محمد کے مزد کید اس کے کہ وہ انکسار کی حالت کی حالت ہم قیاس کرتے ہیں اور محمد کے مزد کید اس کے کہ وہ انکسار کی حالت کی حالت ہم قیاس کرتے ہیں اور محمد کے مزد کید اس کے دور کید اس کے کہ وہ کی حالت کی حالت

تشری اگراوٹے کی قیمت آٹھ درہم ہواور ہاتی تفصیدات بحالہ ہوں تو کیا تھم ہے؟ تو فرمایا کہ بالا تفاق مرتبن کولوٹے کی قیمت ایمنی استری میں میں میں میں میں میں میں میں ہواں کی جگہ رکھ دیا جائے گاشنے میں کے نز دیک تو بیات ظاہر ہے کیونکہ ان کے نز دیک پہلی صورت میں بھی قیمت کا ضاان دھالبندا بیبال بھی بدرجۂ اولی آئے گا۔البتدایام میرکا اتفاق کچھل تأمل ہے کیونکہ انہوں نے پہلی مثال میں مرہون کو مضمون بالدین بقرار دیا ہے اور بیبال مضمون بالقیمۃ کہتے ہیں کیوں؟

کیونکہ امام محکر نے انکسار کو ہلہ کت برحمول کیا ہے اور ان کے نز دیک اگر پہلی صورت میں بلا کت ہوتو مر ہون مضمون بالدین ہوتا ہے اور اگر قیمت وزن سے کم ہونے کی صورت میں ہلا کہت ہوتو پھر مر ہون مضمون بالقیمۃ ہوتا ہے اور یہاں قیمت کم ہے اس سئے انہوں نے بھی شیخین کے قول سے اتفاق کیا ہے۔

کیونکہ امام محد مرہون کورین کے بدلہ اس وقت نا رکرتے ہیں جبکہ اس کا امکان ہوا ور یباں اس کا امکان نہیں ہے کیونکہ اس مرہون کو وزن کے بدلہ اس وقت نا رکرتے ہیں جبکہ اس کا امکان ہوا ور یباں اس کا امکان نہیں ہے کیونکہ اس وزن کے استبارے وین کا بدل قرار ویں گئے تو مرہون کا ضرابا ذم آئے گا کیونکہ رہن کی قیمت آئے وراہم اور اس کا قرض وی دراہم ہیں اور اگر قیمت کا مقدم آئی میں وظام ولبذا نا جبارات کے علاوہ کوئی چارہ کا رند انگلا جکذا فی البدائے صرا الاس میں مقدم آئی کے مقدم آئی کے مقدم آئی کے مقدم آئی کہ مقدم آئی کہ مقدم آئی کے مقدم کے

" تبییہ - ۳ شمانیة اقل مے بدل ہاں شخ اس مفہوم کوادل کرنے کے لئے بدائع کی عبادت ایسے بنے مان کامت شمانیا ہے۔ ۳ " تعبیہ - ۳ بدائع میں کہا ہے کداس صورت میں قیمت کا ضوان خلاف جنس ہے ہوگا مگرصا حب مدالیے نے یوں بیان فر ما یا ہے کہ اس جنس کے ہوں یا دوسری جنس کے دونوں جائز ہیں بس اس کا خیال رہے کہ سود کا شائبہ نہ ہونے پائے لہذا اگر درہم کے بجائے قیمت ہیں دینار رکھے تو عمدہ دینارر کھنے ہیں کوئی حرج نہیں کیونکہ اختلاف جنس کی وجہ ہے جودت مردائت کی وجہ سے کوئی خلل نہ ہوگا اور بوالازم نہ آئے گا۔ البتہ جب قیمت وراہم سے ہوتو وہ چاندی کھوٹی ہوئی چاہئے مرہون کے مثل تا کہ ربوا کا لزوم نہ ہو۔ بہر حال چونکہ احتیاط اول ہیں تھی اس لئے بدائع میں فیس اس کا ذکر کیا گیا ہے اور گنجائش اس کی بھی ہے لہذا مصنف نے دونوں کو بیان کر دیا ہے۔ شاہ یہ کا احسے خلافہ جنس میں کہ دیال کھنے کھکم بطریق جانب میں نہ اس کیکس میں بھی کہ ڈرون کے نہیں میں انہ اور وجنس کے

خلاصة كلام خلاف جنس سے كھرا مال ركھنے كا تھم بطريق جواز ہے ورنداس كے تكس بيس بھى كوئى مضا كقة نبيس ہے اوراتنا دجنس ك صورت بيس كھوٹے مال كا تھم بطريق وجوب ہے تا كہ مودنہ ہوجائے شروح ہدايييس اس كوواضح نبيس كيا گيا اس لئے اصول كوسائے ركھ كرجو بات بجھ بيس آئى وہ بيس نے عرض كردى ہے واللّٰه اعلم بالصواب۔

### بذكوره مشكه كي دوسري صورنت

وفي الوجه الثاني وهو ما اذا كانت قيمته اكثر من وزنه اثني عشر عند الى حنيفة يضمن جميع قيمته وتكون رهنا عنده لان العبرة للوزن عنده لا للجودة والردالة فان كان باعتبار الوزن كله مضمونا يجعل كله مضمونا وان كان بعضه فبعضه وهذا لان الجودة تابعة للذات ومتى صار الاصل مضمونا استحال ان يكون التابع امانة .

ترجمہ اور دوسری صورت میں اور وہ یہ ہے جبکہ لوٹے کی قیمت اس کے وزن سے زیادہ ہولیتی بارہ درہم آؤ ابوضیفہ کے نز دیک مرتبن لوٹے کی بوری قیمت کا ضامن ہوگا اور وہ قیمت مرتبن کے پاس رہن رہے گی اس لئے کہ ان کے نز دیک امتباز وزن کا ہے نہ کہ کھر ہے اور کھوٹے ہونے کا پس اگر مرہون وزن کے اعتبارے پوراہضمون ہوتو با نتبار قیمت اس کے کل کو مضمون شار کیا جائے گا اور اگر اس کا لبعض ہوتو اس کے بعض کو (باعتبار قیمت مضمون شار کیا جائے گا) اور بیاس لئے کہ جودت ذات کے تابع ہے اور جب اصل مضمون ہوئی تو یہ حال ہو گیا کہ تابع امانت ہو۔

تشریک اوراگرصورت حال بیہ وکہ لوٹے کی قیمت بارہ درہم ہوتو امام ابوجنیفہ قر متے ہیں کہ مرتبن کو نے کی پوری قیمت لینی بارہ درہم مرہون کی جگہ ربئن ہوں کے جب وابن قرض ادا کر دیت تو مرہون کے قائم منہ منہ کا ضامن ہوگا اور لوٹا مرتبن کی ملک ہوگا اور بارہ درہم مرہون کی جگہ ربئن ہوں گے جب وابن قرض ادا کر دیت تو مرہون کے قائم منہ منہ میں بینی بارہ دراہم کو لے گا۔ کیونکہ امام صاحب کے نزد یک اصل استبارہ زن کا ہے جو دمت اور دائت کا امتبار نہیں ہے کیکن صورت حال بیہ ہوتا ہے کہ جہاں مرہون باعتبار وزن پورا کا پورا کا پورا کا پورا تضمون ہوتا اس کو جا جتبار قیمت بھی پورا کو مضمون شار کیا جبال وزن کا بعض جمعہ مضمون ہوگا اور جہال وزن کا بعض جمعہ مضمون ہوگا اور جہال وزن کا بعض جمعہ مضمون ہوگا اور جہال وزن کا بعض حمد مضمون ہوگا اور جہال وزن کا بعض حمد مضمون ہوگا اور باتی آمانت ہوگا۔

لیکن یہاں کیا کیا جائے یہاں تو پورالوٹا با عتباروزن مضموں ہے کیونکہ ڈین بھی وی درجم ہے اوراس کا وزن بھی دی درجم ہے تو جب
پورا وزن مضمون ہوا تو قیت بھی پوری مضمون ہوگئی اس وجہ سے امام صاحب نے یہ ں فرمایا کہ پوری قیمت کا صان واجب ہوگا۔ اور
مذریہ بھی ہے کہ لوٹا جو ہر ہے اوراس کی جودت عرض ہے اورع ض کا کس سے انفکا ک محال ہے تو جب جو ہر پورامضمون ہے تو ہر بناء تبعیت
جودت یعنی عرض کو بھی مانے گا اور پوری قیمت کا صان واجب ہواور نہ جو ہم کا مضمون اورع ض کا امانت ہونا لازم آتا اور بیہ باطل ہے۔ بیہ

امام صأحب كانديب هي-

### امام ابو بوسف كانقط نظر

وعمد اللى يوسف ينضمن خمسة المداس قيمته وتكون خمسة المداس الا بريق له بالضمان وسدسه يفرز حتى لا يبقى البرهن شنائعا ويكون مع قيمة خمسة المداس المكسور رهنا فعنده تعتبر الحودة والرداء ة وتجعل زيادة القيمة كزيادة الوزن كان وزنه أثنا عشر

ترجمہ اورا یو پوسف کے نزویک مرتبن لوئے کی قیمت کے ۱۷ کا ضامن ہوگا اور لوئے کا ۱۷ کا ضان کی وجہ سے مرتبن کی ملک ہوگا اور پہل الگ کرلیا جائے کیباں تک کے رئین شائع باتی شد ہاوریہ (سدس) ٹوٹے ہوئے لوٹے کے ۱۷ نا۵ کی قیمت کے ساتھ رئین ہوگا تو ابو پوسف کے نزویک جودت وردائت کا امتبار کیا گیا ہے اور قیبت کی زیادتی کووزن کی زیادتی کے شل کر دیا جائیگا گویا کہ اس کا وزن 11 درجم ہے۔

تشرق صورت نذکورہ میں امام ابو بوسف کا فد بہب سے کہ لوٹے کے چھ صے کئے جو کیں اس کے چھ صول میں سے پانچ 2/4 کی قیمت کا مرتبن سے ناوراس میں سے چھٹا حصد جو باتی رہ گیا ہے اس کوالگ کر کے مع سابق قیمت کے مرتبن کے پاس ربن رکھنا جائے گا اور لوٹے کا 2/4 مرتبن کی ملکیت ہوگیا۔ کیونکہ وہ اس کا ضال اوا کر چکا ہے اور 11 راکا خلاصہ 11 ر11 اور 11 / 2 خلاصہ 11 / 10 اب السواجی )۔

(وفصلنا الحساب فی در س السواجی )۔

۔ بہر حال اہام ابو بوسٹ نے وزن کے مثل جودت و ردائت کا امتبار کیا ہے تو ان کے نزدیک قیمت کا زیادہ ہونا وزن کے زیادہ ہونے کے مثل ہے اور بول شار کیا گویا کداس کا وزن ہی ۱۲ ادر ہم ہے۔

### امام ابو پوسف کی دلیل

وهٰـذا لان الجودة متقومة في ذاتها حتى تعتبر عند المقابلة بخلاف جنسها وفي تصرف المريض وان كانت لا تعتبر عند المقابلة بجنسها سمعا فامكن اعتبارها

ترجمہ اور بیر (جودت کا امتبار) اس لئے ہے کہ جودت بذات خودمتقوم ہے یہاں تک کداس کی جنس کے خلاف مقابلہ کے وقت جودت کا اختبار ہوتا ہے اور مریض کے تصرف میں اعتبار ہموتا ہے اگر چہ شرایعت سے مع کی وجہ سے اپنی جنس کے مقابلہ کے وقت جودت کا احتبار نہیں کیا جاتا تو (رہن میں) جودت کا اعتبار ممکن ہے۔

تشری بیابو بوسٹ کی دلیل ہے کہ انہوں نے جودت کو قیمتی کیوں شہ رکیا تو فرمایا کہ اگر کھری چاندی کے مقابلہ بیں سون ہوتو کھری چاندی کے امتیار سے قیمت لگائی جائے گل اور اس بیس پجھا اختار ف نہیں ہے ای طرح اگر مریض نے مرض الموت بیں سو کھرے ورجم کے اور وکھو نے دراہم کے بدلہ بیل جاتو صرف پرتضرف تہائی مالی سے معتبر ہوگالہذا معلوم ہوا کہ جودت معتبر ہے اپیکن جب جنس کے ساتھ مقابلہ ہوتوا ایے وقت جودت کا امتیار نہیں ہوتا کیونکہ شریعت نے اس سے منع کر دیا ہے۔

تواس سے بیلازم نبیل آتا کدمر بون کی صورت میں بھی مقابعہ جنس کے بغیر بھی جودت معتبر ندہو ہذا جب شریعت نے دیگر مسائل میں جودت کا امتبار کیا ہے تو مربون کی صورت میں جہاں تک ممکن ہوا عتبار کرلیا جائے گا تا کہ را بن کو نقصان نہ کینچے بیامام ابو یوسٹ کا قو ں ہےرہا قول محمد کا تو مصنف قر ماتے ہیں۔

### امام محدٌ کے قول کی تفصیل مبسوط میں ملاحظہ فر مائیں

وفي بيسان قول منحمد ننوع طول ينعرف في موضعه من المبسوط والزياد ات مع جميع شعبها

ترجمه اورقول محرُ کے بیان میں پچھ طول ہے جس کواس کے مقام پر یعنی مبسوط اور زیادات میں مع اس کی تہا مشاخوں کے بہجیا ،

تشريح مصنف فرماتے ہیں کہ امام محرکا قول کچھ تفصیل طلب ہے اگر آپ کو جاجت ہوتو مبسوط اور زیادات میں اس کی تفصیلات

علامہ مینی نے بسط ہے اس کوواضح کیا ہے نیز بدائع ص۱۲ اج۲ پر ہے۔

### غلام اس شرط پر بیجا کہ شتری اس کے پاس کوئی معینہ چیز رکھے تو بہ جائز ہے

قـال ومن باع عبدا على ان يرهــه المشترى شيئا بعينه جار اسـحسانا والقياس ان لايجوز وعلى لهذا القياس والاستحسان اذا باع شيئا على ان يعطيه كفيلا معينا حاضرا في المجلس فقبل وحه القياس اله صفقة وهو منهى عنه ولانه شرط لا يقتضيه العقدوفيه منفعة لاحدهما ومثله يفسد البيع

ترجمه قدوری نے فرمایا اورجس نے نلام فروخت کیا اس شرط پر کہ مشتری اس کے پاس کوئی معین چیزر کھے گا توبیا سخس نا بائز ہے اور قیاس بیہ ہے کہ جائز نہ ہو اورای قیاس واستحسان پر ہے جبکہ کوئی چیزاس شرط پر بیجی کہ شنتری اس کو کوئی معین کفیل دے گا جو مجلس میں حاضر ہو پس کفیل کفالت کو قبول کرے دیل قیاس میہ ہے کہ میرصفقہ درصفقہ ہےاور مینھی عنہ ہےاوراس لئے کہ بیالیمی شرط ہے کہ عند جس کا تقاضہ بیں کرتا اور اس کے اندر ان دونول میں ہے ایک کا تفع ہے اور اس کے مثل بیع کوفا سد کر دیتا ہے۔

تشريح زيدئے عمروے مثالاً گھوڑاخر بيدااورٽمن ادا نہيں کيا بلکه ثمن ادهار رہاتو ايي صورت ميں اً رغمرو بيشرط کرلے که آپ کوئمن كَ عَوْنَ مَا يَوْ فَي مَعْمِن چِيزِ مِثْلًا اپنايه غلام ربن ركھنا ہو گاتو به جائز ہے يانبيس۔

ای طرح اگر عمرونے زیدے بیشرط کرلی کہ آپ کا بید دوست خامد جو مجلس عقد میں موجود ہے آپ کو فیل ہاشمن دینا ہو گا تو کفالت کی پیشرط جائز ہے پانہیں تو فرمایا کہ بیہ بالا تفاق جائز ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کیکن اس میں قیاس اور استحسان کا تعارض ہے قیاس کا نقاضہ بیہ ہے کہ بینجا ئزند ہواور استحسان کا تقاضہ بیہ ہے کہ بیج تزہوبہر صال ہم نے قیاس کوچھوڑ دیااور استحسان کوتر جے دی اور اس پر عمل كيااوراكثر مقامات بين استحسان بي كوقياس برترجيج بهواكرتي بدرو فصلهاه في درس الحسامي) دلیل قیاس سیے کہ بیصفقۃ فی صفقہ ہے اوائل جبد ٹائٹ میں جس کی تفصیلی بحث گذر چکی ہے اور صفقہ در صفقہ منصی عنداور ممنوع و

باطل ہے۔

نیز یہ عقد مقتضا ؛ عقد کے خلاف ہے اور جس میں عاقدین میں سے بائع کا نقع ہے اور الیم شرط هفسد عقد نتی ہوا کرتی ہے جس کی تفصیل جلد ٹالٹ میں گذر چکی ہے۔

تنبیہ جو چیزعقدے بغیرشرط کے ثابت ہوجائے جیسے بائع بہیع کی تسلیم اور مشتری پڑنن کی تسلیم پھراس کی شرط کرنا مقتضاء عقد کے مطابق ہوات ہوگا۔ مطابق ہےاور رئین ایسانہیں ہے لہذااس کی شرط مقتضاء عقد کے خلاف ہوگا۔

### استحساني دليل

وحمه الاستحسبان انمه شرط ملاتم للعقد لأن الكفالة والبرهن للاستشاق وإنه يلاتم الوجوب

تر جمہ استحسان کی دلیل میہ ہے کہ میدالی قرط ہے جوعقد نکتے کے مناسب ہے اس لئے کفالٹ اور رہن مضبوطی ٹمن کے لئے ہے اور میہ وجوبٹمن کے مفاسب ہے۔

ششر " کے سیاست ٹا کی دلیل ہے کہ اگر چہ عقد نیٹے اس کو مقتضی نہیں لیکن میہ عقد نکتے کے تقاضہ کے بڑا ف بھی نہیں بیکہ من سب ہے کیونکہ رئین اور کفا ت کا مقتصد میہ سب کر تمن کی مضبوطی حاصل ہو جائے اور تمن واجب ہے ہی تو اس کو وجوب تمن کے من سب قرار دیا جائے گاتو میہ شرط ایس ہے جیسے ثمن کے کھر ہے ہوئے کی شرط لگانا۔

### . كفيل مجلس مين حاضر ہوا ورر بن معين ہوتو اس كا تحكم

فاذا كان الكفيل حاضرافي المجلس والرهن معينا اعتبرنا فيه المعنى وهو ملائم فصح المعقد وان لم يكن الرهن ولا الكفيل معينا اوكان الكفيل غائبا حتى افترقالم ينق معنى الكفالة والرهن للجهالة فبقى الاعتبار لعينه فيفسد ولو كان غائبا فحضر في المجلس وقبل صح

تر جمہ یں جب کے نفیل مجنس میں حاضر ہواور رہن معین ہوتو ہم نے اس میں معنی کا ابتبار کیا ہے اور معنی عقد کے مناسب ہیں ہی عقد تھے۔

ہوگا اور جبکہ رہن اور کفیل معین شہوں یا نفیل غائب ہو یہ ان تک کہ وہ دوئوں جدا ہو گئے تو کفات اور رہن کے معنی جہاست کی وجہ ہے ، تی نہیں رہن اور کفال استہار باتی رہا ہی عقد قاسد ہوج نے اور اگفیل غائب ہو ہی وہ مجلس میں حاضر ہو گیا اور کفالت کو قبول کر لیا تو عقد تھے ہوگا۔

تشریح صورت نہ کورہ میں رہن اور کفالت کو استحسانا جب جائز کہا گیا ہے جبکہ مر ہون اور فیل متعین ہوں ورث جہالت کی وجہ سے مقد قاسد ہوجائے گا اور اگر کفیل متعین ہے لیکن مجلس عقد میں حاضر ہیں عقد فی سد ہوجائے گا اور اگر کفیل متعین ہے لیکن مجلس عقد میں حاضر ہیں تو اب بھی عقد فی سد ہوگا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ فیل کفیل بنے کو تبول نہ کر ہے اس تفصیل کے بعد سیجھئے۔

سوال معین ہونے کی صورت میں آپنے اس کو جائز کہاا ور فیر معین ہونے کی صورت میں عقد کو فاسد کہا آخر کیوں؟ جواب کفالت اور رہن کی جوشر طعقد میں گلی ہے اس میں لفظ اور معنی وونوں کا لحاظ ہے لفظ کے اعتبارے بیرصفقہ ورصفقہ ہ اور معنوی اعتبارے بیرالی شرط ہے جوعقد کے مناسب ہے تو ہم نے متعین ہونے کی صورت میں معنی کا اعتبار کیا ہے اورعقد کو ج مَز قرار دیا ہے اورغیر متعین ہونے کی صورت میں ہم نے لفظ کا امتنب رکیا ہے اور مقد کو فاسد قرار دیا ہے جیسے من کے اندر جمع اور واحد لفظی اور معنوی اعتبار سے کچونلا ہیں اس وجہ ہے اس کی جانب واحداور جمع کی خمیر راجع ہو جاتی ہے، اورا کرنفیل پہلے ہے جس میں نہیں تھالیکن جدا ہونے نے پہلے حاضر ہوگیا اور کفالت کو قبول کرلیا تو جائز ہے۔

تنبيد دليل من حفرت مصنف كاصرف للجمالد كمنا مخدوش بي كيونكه فيل عائب من بيعلت فث نبين بوگ لهذااس ك بعديا ضافه اورمناسب تفادوال جواز ان لا يقبل الكفالة عند حضور ٩.

### مشتری مرجون کوسپر دکرنے سے رک جائے تو کیا تھم ہے

ولو امتنع المشترى عن تسليم الرهن لم يجبر عليه وقال زفر يجبر الان الرهن اذا شرط في البيع صارحقا من حقوقه كالوكالة المشروطة في الرهن فيلزمه بلزومه ونحن نقول الرهن عقد تبرع من جانب الراهن على مابيناه و لا جبر على التبرعات

ترجمہ اوراگرمشتری مرہون کو ہر دکرنے ہے رک جائے تو اس پر جرنہیں کیا جائیگا اور ڈفر نے فر مایا کہ جرکیا جائیگا اس لئے کہ رہن جب نتے میں مشروط ہوا تو رہن فقوق نتے میں سے ایک حق ہو گیا جیسے وہ وگالت جو رہن میں شروط ہے تو مشتری پر نتے کے لازم ہونے ک وجہ ہے رہن لازم ہوجائے گا اور ہم کہتے ہیں کہ رہن ایک مقد تبرع ہے راہن کی جانب ہے اس تفصیل کے مطابق جس کو ہم بیاق کر چکے ہیں اور تبرعات پر جبرنہیں ہوتا۔

تشری عقد مذکورمی شرط ربن طے ہوگی تفالیکن اب مشتری ربن ویے ہے منع کرتا ہے تو کیااس پر جبر جائز ہے تو اس میں ہمارا اور امام زفر کا اختلاف ہے ہم نے کہ کہ ماقبل میں تفصیل گذر چکی ہے کہ عقد رہن تبرع ہے اور اصول مسلم ہے کہ تبر مات پر جبر نہیں ہوا کرتا اس لئے مشتری پر جبر نہیں ہوگا۔

امام زفر فرماتے ہیں اگر را بمن نے عادل یا مرتبن کو وکیل بنادیا۔ کہدین کی ادائیگی کا وقت آئے پر مربوبی کوفر وخت کر دے تو جدہ کا لئے امام زفر فرماتے ہیں اگر را بمن نے عادل یا مرتبن کو وکیل بنادیا۔ کہ دین کی ادائیگی کا وقت آئے پر مربوبی کوفر وخت کر دے تو لاازم ہوگا تو جب بنتے لازم ہے اس معزول نہیں کرسکت اس طرح یبال بھی جب بہت میں مطرح میں ملے ہوگی تو لاازم ہوگا تو جب بنتے لازم ہے تو ربمن بھی لا زم ہے اور حق واجبی کی ادائیگی کے لئے جبر جائز ہوا اس پر جبر جائز ہوگا۔

### یا کئے پر جبر ہے یا ہمیں

ولكن البائع بالخيار ان شاء رضى بترك الرهن وان شاء فسخ البيع لانه وصف مرغوب فيه ومارضى الابه فيتخير بفواته الا ان يدفع المشترى الثمن حالا لحصول المقصود او يدفع قيمة الرهن رهنا لان يد الاستيفاء تثبث على المعنى وهو القيمة

ترجمہ کیکن بالع اختیار کے ساتھ ہے اگر جاہے رہی چھوڑنے پرراضی ہوجائے اور جائے کو تنے کو فنے کردے اس لئے کدر ہن ایسا وصف نے جومرغوب فیدہ اور بائع راضی نہیں ہوا مگر رہن کے ساتھ تو بائع اس کے فوات کی وجہ سے مختار ہوگا مگر بید کہ مشتری خمن نفتر ویدے مقصود کے حاصل ہونے کی وجہ سے یا مشتری مرہون کی قیمت رہن ویدے اس لئے کہ وصولیا بی کا قبضہ مغنی پر ثابت ہوتا ہے او

معنی وہ قیمت ہے۔

تشری ، صورت مذکورہ میں ہمارے نزویک مشتری پرتو جہ جا برنجیں ایکن یا گئے کا کیا ہوگا اسے بھی کچھا ختیارہ کے کہیں تو فرمایا کہاں وہی ختیارہ اً سرچ ہے بغیر رہن مبتق مشتری کے حوالہ سرو ہاور اپناشن وقت پراس سے وصول کر ہاوراگر جا ہے تو بہتے کو فئے کرو۔ کیونکہ ادھار بجج کرنے پروہ رہن کی وجہ ہے راضی ہوا تھا تو وصف مرغوب فید نے فوت ہوج نے کی وجہ ہے اس کواختیار ہوگا۔

لیکن آ رمشتری بجائے رہن کے ثمن کوادا ، کر دیہ تو اب بالغ کوافتیار نہیں ہے کیوٹکہ اصل حاصل ہے یا مشتری نے مرہون ک بجائے اس کی قیمت رہن رکھدی تو اب بھی بالغ کوافتیا رنہیں رہا کیونگہ مقصود حاصل ہے کہیے؟

اس کئے کہ میں مرہون تو امانت ہے اور بیراستیفا ہم تہن و ماست پر حاصل ہوا کرتا ہے اور ماست وہ قیمت ہے جواس کو دی جاری ہے اسی مالیت کے مفہوم کومصنف کے معنی ہے تعبیر کیا ہے۔

> درا ہم کے بدیلے کیڑا خریدا ہائع ہے کہا کہاس کیڑے کورو کے رکھ یہاں تک کہ میں ''کیڑے کے ثمن ادا کر دوں تو بیہ کیڑار ہن ہے

قال ومن استرى ثوبا بدر اهم فقال للبانع امسك هذا الثوب حتى اعطيك الثمن فالتوب رهن لانه اتى سما يسمنى عن معنى الرهن وهو الحبس الى وقت الإعطاء والعبرة في العقود للمعانى حتى كانت الكفالة بشرط برائة الاصيل حوالة والحوالة في ضد دالك كفالة

تر جمہ محمرے ہامع صغیر میں فرما اور جس نے دراہم کے بدنہ کیٹر اخریدا پی اس نے باکع ہے کہا کداس کیٹر ہے ورکھ لے تک کہ میں تجھ کوشن دیدوں نیں کیٹر اربن ہے اس لئے کہوہ ایسے الفاظ لایا ہے جو ربن کے معنی کی خبر دیتے ہیں اوروہ اعطاءِ ثمن کے وقت تک روکن ہے اور عقو وہیں معانی کا امتہ رہے یہاں تک کہ کہ الت اصل کی برائٹ کی شرط کے ساتھ حوالہ ہے اور سکی ضد میں حوالہ کئی ہے۔

کنی ہے ہے۔

تشری زید نے فالدے ایک کیٹر اخرید انجراس کیٹر ہے کہ بارے میں یا کوئی اور دوسرا کیٹر اجواس کے بارے میں زید خالد ت ہے کہ جب تک میں تیم انٹمن ندووں اس کیٹر کے کور کھانے و یہ پٹر اخالد کے پاس رہان ہے یا اونت تو اوس زائر نے ای کو وہ بعت کو ہا ہو ہم نے اس کو رہین کو باب ہوں کو ایس یہ ہے کہ اُسرچہ زید نے رہین کے اغاظاتو نہیں ہولے مگر رہین کے معنی اس نے ہو ہیں یونکداس نے کہ ہے کہ ٹمن دینے تک اس کور کھ لے اور بہی رہی کی حقیقت ہے اور طقو دہیں رہین کا متبار نہیں جکہ معانی کا اعتبار ہے اس کی الذمہ نہیں ہوتا ہو گئی ہوتا ہو گئی دونوں ہے مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور حوالہ میں اصیل بری الذمہ نہیں ہوتا ہو الذمہ نہیں ہوتا ہو کا کہنا ہو ایک کا اختبار ہے اغاظ کا نہیں۔

حوالہ نہیں جاکہ کا انتہار معلوم ہوا کہ معنو دہیں معانی کا اختبار ہے اغاظ کا نہیں۔

### امام زفركا نقطه نظر

وقال زفر لا يكون رهنا ومثله عن ابي يوسف لان قوله امسك يحتمل الرهن ويحتمل الإيداع والثاني أقلهما فيقضى بثبوته بخلاف ما اذا قال اساك بدينك او بمالك لانه لما قابله بالدين فقد عين جهة الرهر

#### قلبا لمامده الى الاعطاء علم أن مراده الرهن

#### ترجمه اليصل ہے

تشریح اب تک ربن کے وہ مسائل بیان کئے گئے ہیں جن میں مربون اور را بن اور مرتبن میں تعد ہمیں ہے اب وہ مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں جہاں مربون متعدد ہوں یارا ہن متعدد ہوں یا مرتبن متعدد ہوں۔

### د وغلامول كور بن ركفنے كا حكم

ومن رهن عبدين بالف فقضى حصة احدهما لم يكن له ان يقبصه حتى يؤدى باقى الدين وحصة كل واحدممهما مايخصه اذا قسم الدين على قيمتهما وهذا لأن الرهن محبوس بكل الدين فيكون محبوسا بكل جهزء من أجهزائمه مبالغة في حسمله على قضاء الديس وصار كمالمبيع في يد السائع

ترجمہ اور جس نے ہزار کے بدلے میں دونلام رہن رکھے ہیں ان میں سے ایک کا حصدادا کردیا تو اس کے لئے بیش نہ ہوگا کداس پر قبضہ کر سے بہاں تک کہ ہاتی قرض ادا کر دے اور ان میں سے ہرایک کا حصدوہ ہے جو خصوصا اس کے حصد میں آجا ہے جبکہ قرش ن دونوں کی قیمت پر تقسیم کردیا جائے اور بیاس لئے کہ رہن پورے وین کے یونس مجبوی ہے قودین کے ہم ہر زوکے یونس مجبوی ہوگا را بہن و قضاء دین پر ابھار نے میں ممالفہ کی غرض سے اور بیاب ہوگی جسے ہائع کے قبضہ میں ہیں۔

تشری نید پر خالد کے بزاررو ہے ہیں زید نے بزاررو ہے کہ بدلا ہے دوغلام خامدے پاس رہن رکھے ان ہیں ہے ایک ک قیمت سماے سورو ہے اور دوسرے کی تمین سورو ہے ہے زید نے سات سورو پیادا کردینے اور تین سوباقی رہے تو کیا نہیدکو بیل ہے کہ اس

ندام كوخالد منصلے ليجس كى قيمت سات سور إي ہے۔

تو فر ، یا که زیدگو میرش حاصل تبیس جب خالد کا پورا قرض اوا کر دے تب اپنے دونوں غلام لیگا کیونکه رئین پورے قرض کے بدلہ میں تحبول ہے تو بول مجھیں کے کہ قرض کے ہر ہرجز و کے بدلہ میں محبول ہے لہذا جب تک ایک پائی بھی باتی رہے گی زید کو یہ تق ہوگا کہ مر ہون کورا بن سے لے۔ اوراس میں راز ریکھی ہے تا کہ زیر قرض اوا کرنے کی فکر کرے کو یا کہ بیز بدکواداء دین پر ابھارنے کی تدبير ہے اوروس کی مثال لعینہ ایک ہے کے زید نے خالدے و فادم ہزاررو ہے شن خریدے اور سیات سورو نے تیمن کا خالد کودید ہے تو ایمی زید کو بیرتن ند ہوگا کہ بینلام خالد سے لے لے بلکہ اس کا پورائمن اوا کردیگا تب اسکومیج حوالہ کیا جائےگا۔ یہاں بیروال بریدا ہوتا تھا کہ ان کا

تواس كاجواب دياؤ حسصة كلل واحد منهما المنع جب الدونول كي قيمت لكا كرقر هل كوان يربا نثا محيا توجس كے حصه ميں جتنا قرض آیاوی اس کا حصہ ہے جیے مثال نہ کور میں ایک کا حصہ سات سواور دوسرے کا تین ہوہے۔

## را بن دونوں چیزوں میں سے ہرا یک کی تعین بھی کردے کہ بیاتے مال کے بدلے رہن

فان سمى لكل واحد من أعيان الرهن شيئا من المال الذي رهمه به فكذا الجواب في رواية الاصل وفي الزيادات له ال يقبضه اذا ادى ماسمي له وجه الاول ان العقد متحدلا يتفرق بتفرق التسمية كما في البيع وجمه الثناني انه لاحاجة الى الاتحادلان احد العقدين لا يصير مشروطا في الاخر الايرى انه لوقبل الرهن في أحدهما جاز ..

يس اگرتصريح كردى ہو ہرايك كے لئے رہن كى چيزوں ميں ہے اس مال ميں نے يجھ حصد كى جس كے بدله بير بهن جي تو مبسوط کی روایت میں یہی جواب ہے اور زیادات کی روایت میں رائن کوئل ہے کہاس پر قبضہ کرے جبکہ و ومقدارادا کر دی ہوجواس کے كے مقرر كي كئي تھى اول كى وجہ بد ہے كه عقد متحد ہے جوتسميد كے تفرق سے متفرق نه ہو گا جيسے ربي ميں ثاني كى دليل بد ہے اتحا وكى كوئى ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ عقدین میں ہے ایک دوسرے میں مشروط نہیں ہوا کرتا کیا پنہیں دیکھتے کہ اگر مرتبن نے ان میں ہے ایک

تشریک ایک صورت تو وہ تھی جو ماقبل میں گذری کیکن اگر رائن نے **تعیین ک**ر دی کہ بیغلام سات سو کے بوض میں ہے اور بیتین سو کے تو كياجب اس في سات سوادا كرويي توسات سودالا غلام لين كاحق بوگايانيس ـ

ای طرح مثلاً قرض ہزار ہے اور اس نے غلام رہن رکھے اور یہ واضح کر دیا کہ بیددونوں یا نچ سو کے بدلہ میں ہیں۔اور بقیہ یا نچ سو بغیررہن کے بیں، پھراس نے پانچ سورو ہے دید بیئے اور کہا کہ دونوں غلام دیدو کیونکہ بدیا پچے سودہ بیں جن کے بدلہ میں غلام مرہون میں تو

تو فرمایا کہاس میں مبسوط اور زیادات کی روایات مختلف ہیں۔مبسوط میں ہے کہ جائز نہیں اور زیادات میں ہے کہ جائز ہے۔

روایت جسوط کی دلیل میزے کے پیعقد متحدہ ایک ہے تصریح نذگورے اس کا تو حذفتم ہوکراس میں تعدداور تفرق پیدا ندہوگا مذاجب مد ایک ہوا تو واق تھم سابق اس کا بھی ہوگا ،اوراس کی مثال بعیفہ میرے کہ اگر زید نے دوغلام بڑار کتے برلہ فروخت کے اور حدواضح کر دیا کہ اس کی قیمت چھسورو ہے اور دوسرے کی چارسورو پے تو اگر مشتری ایک کی قیمت دیکراس پر قبضہ کرنا جا ہے تو اس کو بیر تا نہروگا تا کہ تفرق صفقہ لائم ندآجائے۔

روایت زیادات کی دلیل میہ کے دھیقت میں بیالگ الگ عقد ہوئے اوراصول میہ کدایک عقد دوسرے مقد کے لئے شرط نہیں ہوا کرتا۔ دیکھوای صورت میں جبکہ میدواضح کردیا گیا ہو کہ میہ چھسو کے بدلہ میں اور بیجارسو کے بدلہ میں اور مرجین ہے اگر مرتبن صرف ایک مقد کو قبول کرے اور دوسرے میں شرکے تو جا بڑنے۔

خلاص کن کلام مرہمن میں تفرق ہے جو جائز ہے اور معنز نہیں ہے تو ان کو متحد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ، البتہ بیضررصرف نیج کی صورت میں لازم آتا ہے کیوفکہ اس میں تفرق معنر ہے۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ بیج میں جیراور ردی ملاکر بیجنے کی عادت ہے تو بائع کا ضرر لازم آٹے گا۔

### الک شی کوووآ دمیوں کے قرضول کے مدلے رئن رکھاتو کیا حکم ہے

قال فان رهن عينا وإحدة عند رجلين بدبن لكل واحدمنهما عليه جاز وجميعها رهن عند كل واحدمنهما لان الرهن اضيف الى جنميع العين في صفقة واحدة ولا شيوع فيه وموجه صيرورته محتبسا بالدين وهنامهما لا يقبل الوصف بالتجزى فصار محبوسا بكل واحدمنهما وهذا بخلاف الههة من رجلين حيث لاتجوز عند ابى حثيفة

ترجمہ قدوری نے فرمایا پس اگر کئی ایک چیز کودو مخصوں کے پاس بہن رکھا اس قرض کے بدرہ میں جوان دونوں کا اس پر ہے ق جائز
ہے اور پوری چیز ان دونوں میں سے ہرائیک کے پاس رہن ہوگی اس لئے کہ ایک ہی معاملہ میں پوری چیز کی طرف رہن کی اضافت کی گئی ہے اس میں شیوع نہیں ہے اور دہن کی اضافت کی گئی ہے اس میں شیوع نہیں ہے اور دہن کا قرض کے بدلہ میں محبون ہوتا ہے اور بیان چیز وں میں سے ہے جو تجزئ کے وصف کو جو لئیس کرتا تو مر ہون ان دونوں میں سے ہرائیک کے بدلہ مجوس ہوگا اور میدو و شخصوں کو بہد کرنے کے خلاف ہے جو ابو حلیفہ کے بزو دیک حائز دیک

تشریک نید برخالداور بکر کے سورو پے قرض ہیں زید نے اپنی گھڑی سورو پے کے کوض ان دونوں کے پاس رہن رکھدی تو ہیر بن جائز ہے اور یوں سمجھا جائےگا کہ پوری گھڑی ہرا یک کے پاس مرہون ومجوس ہے۔

سوال میتوجائز ندہونا چاہیے کیونکہ ستحقین میں تعدد ہے جس کی وجہ ہے رہن میں شیوع پیدا ہو گیا جوجواز رہن ہے مانع ہے؟ جواب محل واخد میں ستحقین کا تعدد شیوع کو ثابت نہیں کرتا جیسے ایک جماعت کیلئے زید پر قصاص واجب ہوتو یہ ستحقین کا تعدد کل ہے شیوع کولازم نہیں کریگا۔ کے شیوع کولازم نہیں کریگا۔

سوال جناب شیوع تو ہے اس لئے کہ رس کی دو مخصوں کی جانب اضافت ان دونوں کے درمیان نصفانصف انقسام کو ثابت کر گی

بیے بلا کت کی صورت میں انقسام ندکورمسلم ہے؟

جواب جواز کو تلاش کرنے کے لئے انقسام نہ ہوگا بلکہ مرہون کوان دونوں کے تل میں محبول قرار ویا جائے گا یعنی گویا بغیر انقسام کے ہوت ہرایک کے پاس محبول ہولئد ایوں شار کرلیا ہائے گا کہ ان میں م جون ہرایک کے پاس محبول ہولئد ایوں شار کرلیا ہائے گا کہ ان میں وفول میں سے ہرایک کی بدلہ میں محبول ہے۔ اور بہد کا مقصد چونکہ تملیک ہے لہذا اگر ایک چیز دو محتصوں کو پوری بہد کی تو دونوں کو اس کا مالک بنا مالی کے اس وجہ سے امام ابو صنیف نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔

# اً نرر بن میں دونوں مرتبن باری مقرر کرلیں تو کیا تھم ہے

#### فسارتها يستا فبكل واحدمهما فيي نوبته كالعدل في حق الأحر

تر جمہ کیں اگران دونوں نے ( دونوں قرض خواہوں نے ) مہایات کرلی تو ان دونوں میں سے ہرا کیبا پی باری میں دوسر ہے کے قل میں ما دل کے شل ہے۔

تشری آئے۔ اَ سران دونوں نے بیہ ہے سے سر بیا ہوم رہوت گھڑی آئے دن اس کے پاس اور آٹھ دن دوسرے کے پیس رہے کی تو دو سرے کا قبضہ تھتم ہو کیو ؟

فر ہ یا کہ جس طرح مرجون ما دل کے باس رہتا ہے اس کے ہاوجوداس کومرتبن کے پاس شارکیاجا تا ہے ای طرح یہاں بھی ہر ایک کودوس ہے کے تامیں مادل کے شام سمجھیں گے اور کسی کا بھی قبضہ نتہوگا۔

#### مر ہون ہلاک ہوجائے تو وہ اپنے دین کے مطابق ضامن قر اردیئے جائیں گے

قال والمنضمون على كل واحد منهما حصته من الدين لان عبد الهلاك يصير كل واحد منهما مستوفيا حصته اذالاستيفاء مما يتجزي

ترجمہ قدوری نے فرہ یا اوران دونوں ہیں ہے ہرائیہ کے اوپر قرض ہیں ہے اس کا حصہ مضمون ہوگا اس لئے کہ ہوا کہ ہوت ک ان دونوں میں ہے ہرائیک اپنے حصہ کو وصول کرنے والا ہوجائے کا اس لئے کہ وصولیا بی ان چیز وں میں سے ہے جس کی تشیم ہوجاتی ہے۔ تشری میں نے بین ہلاکت کے بغیر قوانقسام نہیں مانا گیا جا کہ یوں سمجھ گیا گویا ہرائیک کے قبضہ میں چرامر ہون ہے بیکن اگر مر ہون بول ہو ہوئے واب دواب و داہنے وین کے مطابق ضامن قرار دیئے جا کیں گئے یونکہ وصولیا بی میں تجزی ہونکتی ہے۔

مثلاً دونوں کے زید پر بچائ روپے نتھا یک کے پچیں اور دونر مے پچیں اور مربون ہلاک ہو گیا تو دونوں کا قرض ساقط ہوگی۔ دوسری مثال نید کے ذمہ پندرہ روپے بیل ۱۰ خالد کے اور ۵ بکر کے زید نے ان دونول کے پاس ۳۰ روپے ربمن رکھے جن میں ہے ۲۰ ہلاک ہو گئے اور ۱۰ اہاتی رہ گئے تو اب کیا تھم ہے؟

تھم یہ ہے کہ موجودہ دس کو خالداور بکر تین حصوں میں تقلیم کرلیں پھراس کا ۲/۳ خالد کا اور ۱/۳ ابکر کا ہوگا اور زیدان دونوں کے قرض کی کی کواپنے پاس سے اس طرح بوری کر بگا کہ وہ خالد کواپنے پاس ہے دس کا ٹلٹ دیگا لیعنی ۳ لیم اور بکر کو یا بنے کا تہا کی دیگا لیعنی ایک

كذافي الشامي

#### رائن نے ایک کادین اداکر دیا تو بوری گھڑی دوسرے کے پاس رئن رہے گ

قال فأن اعطى احدهما دينه كان كله رهما في يد الأحر لان جميع العين رهن في يد كل واحد مهما من عير تفرق وعلى هذا حبس المبيع ادا ادى احد المشتريين حصته من الثمن.

ترجمہ تدوری نے فروپا پس اگر را بہن نے ان دونول میں ہے ایک کا قرض دیدیا تو بورا مربون دوسرے کے قبند میں رہن رہے گااس لئے کہ پوری چیز بغیر کی تفرق کے ان دونوں میں سے ہرا یک کے قبضہ میں ربن ہے اورا کی طرح مہیج کورو کنا ہے جبکہ دومشتر یوں میں سے ایک نے ثمن میں سے اپنا مشتر یوں میں سے ہرا یک کے قبضہ میں ربن ہے اور اس طرح مہیج کورو کنا ہے جبکہ دومشتر یوں میں سے ایک نے ثمن میں سے اپنا حصدا دا کرویا ہو۔

تشریک اگر را بمن نے ان میں سے ایک قرض ادا کر دیا تواب پوری گھزی دوسرے کے پیس ربین رہے گی کیونکہ اس کے پاس آ وہ پہلے بی سے پوری ربین مانی گئی تواب بھی ایسے بی باقی رہے گی جب تک کداس کا قرض ادا ند کر دیا جائے ، جیسے اگر دوشخصوں نے ایک چیز خریدی اور ان میں سے ایک نے اپنے حصہ کا ثمن ادا تو جب تک دوسر ابھی اپنے حصہ کا ثمن ادا نہیں کر بگا جب تک بالع کوئی ہوا ہ کہتے ان کے حوالہ نہ کرے۔

# دوقرض خواہوں کا ایک آ دی کے پاس رہن رکھنے کا حکم

قال وان رهن رجلان بدين عليهما رجلا رهاواحداً فهو جائز والرهن رهن بكل الدين وللمرتهن ان يمسكه حتى يستوفي جميع الدين لان قبض الرهن يحصل في الكل من غير شيوع

ترجمہ امام کرخی نے اپنی مختصر میں فرمایا ہے اور اگر دو شخصول نے اس قرض کے بدلہ میں جوان پر ہے ایک شخص کے باس رس رکھا تو ہیہ جائز ہے اور رسمن پورے قرض کے بدلہ رسن ہوگا اور مرتبن کوحق ہوگا کہ مربون کورو کے رکھے

يبال تك كه بورا قرض وصول كرالياس كئ كدر بن كا قبضه بغير شيوع ككل ميس

داغل ہواہے۔

تشریک زیداوربکر کے اوپرخالد کا قرض ہے تو ان دونوں نے خالد کے پاس ایک چیز رہن رکھی تو رہن جا ئز ہے اوراس مرہون کو دونوں کے قرض کا بدل شار کیا جائے گا اور خالد جب تک پورا قرض وصول نہ کر لےاس کوچق ہوگا کہ مرہون کور و کے رکھے۔

سوال اس میں تو بظاہر شیوع معلوم ہور ہا ہے کہ نصف مرہون زید کی ملکیت ہے اور نصف مثلاً بکر کی اور شیوع جواز رہن ک من فی ہے؟

جواب مصنف نے لان قبیض الموھن ہے اس کا جواب دیاہے جس کا حاصل ہیہے کہ جیے اگر ایک رائن ہوا ورایک ہی مرتبن ہو اور اس وقت شیوع نہیں تھ اس طرح اگر دو رائن اور ایک مرتبن ہوت بھی شیوع نہ ہوگا کیونکہ قبضہ میں کوئی شیوع نہیں ہے لبذا ہے مقد

رجن جا مُز ہوگا۔

### دوآ دمیوں میں سے ہرایک نے بینہ قائم کئے کہ جواس کے قبضے میں غلام ہے وہ میں نے ربن رکھا تھا اور اس پر قبضہ کیا تھا تو یہ باطل ہے

فان اقام الرحلان كل واحد منهما البينة على رجل انه رهنه عبده الذى في يده وقبضه فهو باطل لان كل واحدمنهما بالكل لان العبد كل واحدمنهما اثبت ببينته انه رهنه كل العبد ولا وجه الى القضاء لكل واحدمنهما بالكل لان العبد الواحد يستحيل ان يكون كلم رهنا لهذا وكله رهنا لذالك في حالة واحدة ولا إلى القضاء بكله لواحد بعينه لعنام الاولوية ولا الى القضاء لكل واحدمنهما بالنصف لانه يؤدى الى الثيوع فتعذر العمل بهما وتعين التهاتر

ترجمہ پہراگردوآ دمیوں نے ان ہیں ہے ہرا یک نے کی شخص پر ببیندہ کم کیا کہ اس نے اپنے اہی غلام کو جواس کے قبضہ ہیں ہے اس کے پاس دبن رکھا تھا اوراس نے اس پر قبضہ کیا تھا تو یہ باطل ہے اس لئے کہ اس سے ہرا یک نے اپنے بیندہ یہ بیندہ کیا ہے کہ اس نے پورے خلام کواس کے پاس رہن رکھا تھا اوران ہیں ہے ہرا یک کیلئے بورے غلام کے فیصلہ کی کوئی وجہ بیس ہاں لئے کہ کی ل ہے کہ ایک بورا غلام اس کے پاس بھی رہن ہوا وران میں ہے ہرا یک ہی جانت ہیں اوراولویت نہ ہونے کی وجہ ہے پورے غلام کا ایک کیلئے فیصلہ کرنے کی جو بہ بیس ہوری وجہ بیس ہوری ہور ہیں ہوگی ہور بیس ہوری کی جانب فیصلہ کرنے کی ہوجہ بیس ہا کہ کہ بیشور کا کی جانب فیصلہ کرنے کی ہور بیس ہوری کے کہ بیشور کا کی جانب فیصلہ کرنے کی ہور بیس کے کہ بیشور کا کی جانب فیصلہ کرنے کی ہور بیس ہوری ہور کی ہور بیس کے کہ بیشور کا کی ہور کی ہوران میں سے ہرا یک کیلئے فیصلہ کی بھی کوئی وجہ بیس ہے اس لئے کہ بیشور کی کی ہوران میں ہوری ہوری ہوران میں سے ہرا یک کیلئے فیصلہ کی بھی کوئی وجہ بیس ہے اس لئے کہ بیشور کی کوئی وجہ بیس ہوری ہور کی ہوگا تو دونوں بیٹے پر کمل معور دہ ہور کی ساتھ اور کی متعین ہوگی۔

تشریک زیداور بکر دونوں دعوی کرتے ہیں کہ خالد کے قبضہ میں جو نلام ہے اس نے ہمارے پاس اس کور بمن رکھا تھا جس پر ہم نے قبضہ بھی کر سیا تھا بینی زید کا دعوی اپنے لئے اور بکر کا اپنے لئے ہے اور دونوں نے گوا ہوں ہے اپنا دعوی ثابت کر دیا تو اب کیا تھم ہے؟ اس میں مختیف صور تیں ہیں۔

- ا- زیداور بکر میں ہےا گروہ غلام کی ایک کے قبضہ میں ہوتو جس کے قبضہ میں ہوگا اس کے لئے فیصلہ کرویا جائیگا اس کوحق تقدم حاصل ہے۔
  - ۲- ان دونوں کے قبصنہ میں ہے و کسی دلیل ہے اگر تقدم و تأخر معلوم نہ ہو سکے تو قاضی کچھ فیصلہ ندکر سکے گا۔
- ۳- نلام را بن لینی خالد کے قبضہ میں ہے تو قاضی کچھ فیصلہ نہ کر سکے گا اور ان کا اقامت بینہ باطل ہو گا اور مصنف نے یہی آخری صورت کتاب میں وکرفر مائی ہے۔
  - کیونکہ فیصلہ کرنے کی تنین ہی صورتیں ہوسکتی تھیں اور نتیوں باطل ہیں۔'
- ا ۔ پورے بورے غاام کا ہر ایک ٹیلئے فیصلہ کیا جائے یہ باطل ومحال ہے کیونکہ ایک ہی غلام ایک ہی وقت میں دونوں کے قبصہ میں الگ الگ ہومحال ہے۔
  - ۲- پرے نیا، م کا فیصلہ ان دونوں میں ہے ایک کیلئے کیا جائے یہ بھی باطل ہے کیونکہ ترجی بلام رخے ہے۔

سا- غلام کوان دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا قراردیا جائے اور یکھی باطل ہے کیونکہ شیوع لازم آ تا ہے۔

خلاصة كلام. جب دونول بينه برعمل كرنامة عذر جو كياتو تساقط وترك متعين جوكيا \_

#### وہ غلام ان دونوں کیلئے رہن ہے یا ہیں

ولا يـقال انه يكون رهما لهما كانهما ارتهناه معا اذجهل التاريخ بيمهما وجعل في كتاب الشهادات هذا وحه الاستحسان لا نانقول هٰذ اعمل على خلاف ما اقتضته الحجة لان كلامنهما اثبت ببينته حبسا يكون وسيلة الى مثله في الاستيفاء وبهذا القضاء يثبت حبس يكون وسيلة الى شطره في الاستيفاء وليس هذا عملاً على وفق الحجة

ترجمه اوربینه کہا جائے کہ غلام ان دونوں کے لئے رہن ہوجائیگا گویا کہان دونوں نے اس کوایک ساتھ رہن لیا ہے جبکہ دونوں بینہ کے درمیان تاریخ مجہول ہے اورمحمد نے مبسوط کی کتاب الشہادت میں اس کواستحسان کی دلیل قرار دیا ہے اس لئے کہ ہم نہیں گے کہ یہ ( اس کا دونوں کے لئے رہن ہونا) جحت (بینہ) کے نقاضہ کے خلاف عمل کرنا ہے اس لئے کہان دونوں میں سے ہرا یک نے اپنے بینہ ہے وہ حبس ٹابت کیا ہے جوہستیفاء میں اس کے مثل کا دسیلہ ہوا وراس فیصلہ ہے ایساحبس ثابت ہوا ہے جو دصولیا بی میں اس کے نصف کا دسیلہ ہے اور بہ جحت کے موافق عمل کرنانہیں ہے۔

تشریح. سوال بیتوممکن ہے کہ غلام کوان دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا کر دیا جائے کیونکہ تاریخ میں جہاست ہے لہذا ہوں سمجھ جائيگا كه دونوں نے ایک ساتھ اس كور بن ليا تھا جيسے اگر پچھ لوگ ایک ساتھ دريا ہيں ؤوب جائيں يا آگ ہيں جنل جائيں ير مكان ك گرنے ہے مرجا تیں اور موت کے تقدم و تأخر کاعلم نہ ہوتو یوں سمجھا تا ہے کہ سب ایک ساتھ مرے میں ای طرح بہاں سمجھا جانیگا؟ جواب ۔ ایبا کرنے میں ہرایک کے اقامت بینہ کے تقاضہ کے خلاف عمل ہوگا کیونکہ ہرایک کی اقامت بینہ کا مقصدیہ ہے کہ وہی پورےغلام كاستى جاور يہال صرف نصف كاندراستحقاق موكااور جحت كے مقتضاء كے خلاف مل كرنے كائل بيس بے۔ تنبیہ۔ ا بیفلہند کرنا قیاس ہے اور استحسان میہ ہے کہ فیصلہ کر دیا جائے بینی اس کو دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا قرار دیدیا جائے اور اس دلیل ندکورا مام محد نے مبسوط کی کتاب الشهادات میں استحسان کی دلیل و کر کیا ہے۔

تنبيه-٢ مصنف كي يرعبارت حبسا يكون المخ كاخلاصديد كان كامقصد بورك نلام كربن كواين باس ثابت كرن بو . صورت ندکوره مین دعوے کے خلاف فیصله کرمالازم آئے گالیتی مثلہ سے مرادتمامه لیا جائے اب مطلب ہو گیاالی استبفاء تمام حقه۔

#### امام محمد كا نقط نظر

ومساذك رنساه وان كسان قيساسا لكن مسحمدا اخذبه لنقوتسه

ترجمه اورجوہم نے ذکر کیا ہا گر قیاس ہے لیکن محمد نے اس کواختیار کیا ہا اس کی قوت کی وجہ ہے۔

تشرق مصنف بیفره نا چاہتے ہیں کہ یہاں او م محدٌ نے استحسان کو چھوڑ کر قیاس پمل کیا ہے کیونکہ قیاس استحسان ہے تو ی اور مضبوط

ے۔ ورنہ تموہ استخسان کو تیا ک پرتر جی وئی ہائی ہے کل سامت متا ہائت جی جہال قیا ک واستخسان پر مقدم کیا جاتا ہے ورنہ ہر جگدا ک کے رسکس ہوتا ہے (وفصلنا نکتہ و مسر ۂ فی در س الحسامی)۔

#### غلام را بن کے قبضہ میں تو کیا تھم ہے

#### وادا وقع بساطلا فللوهلك يهلك امسانة لان البساطل لاحكم لسه

ترجمہ اور جبکہ ربین باطل واقع ہوا پس اگر وہ ہلاک ہوج ئے تو اہ نت کے طور پر ہلاک ہوگا اس لئے کہ باطل کے سئے کوئی تکم نبیس ہے۔

تشریع کے بھر ماقبل میں بتا ہے ہیں کہ اس مسئلہ کی مختلف صورتیں میں لیکن کتاب میں مصنف صرف اس صورت کا تھیم بیان میں ہے جس میں وہ خام رائن کے قبضہ میں ہے ورا تفاقی سے اس صورت کا بھی یہی تھیم ہے جس میں وہ غلام دونوں مدعی کے پاس ہواور تفترم و تا خرکا علم نہ ہو سے قواب صورت کا ایک تھیم بیان کرتے ہیں کہ اگر اس صورت میں وہ خوام ان کے پاس بلاک ہوج سے تو چونکہ اس کور بہن شار منہیں کیا تھا بند اس پر رہن کے احقام بھی جارئی نہ ہوں گاوران پر ضان واجب نہ ہوگا۔

#### را بن فوت بوجائے اورغلام دونوں کے قبضہ میں بوتو قاضی کس کے حق میں فیصلہ دیگا

قال ولو مات الراهس والعدد في أيديهما فأقام كل واحدمنهما البينة على ما وصفاكان في يدكل واحدمنهما البينة على ما وصفاكان في يدكل واحدمه مانصفه رها يبيعه بحقه استحسانا وهو قول ابي حنيفة ومحمد وفي القياس لهذا باطل وهو قول ابي يوسف لان النحسس للاستيفاء حكم اصلى لعقد الرهن فيكون القضاء به قضاء بعقد الرهن وانه باطل للشيوع كمافي حالة الحيوة

ترجمہ الم اٹھر نے جامع صغیر میں فر مایا اور اگر را بن مرب نے اور نعام ان دونوں (مدئی) کے ہاتھوں میں ہو پس ان دونوں میں ہے ہر
ایک نے مذکورہ طریقہ کے مطابق بینہ قائم کردیو تو نعاام کا نصف ان دونوں میں ہے ہرایک کے قبضہ میں بوگا بطور ربن کے جس کو وہ اپنے
حق میں بنج سکتا ہے ہیے کم استخسانا ہے۔ اور یہی او صغیفہ اور مجمد کا قول ہے اور قیاس میں سے باطل ہے اور یہی ابو یوسف کا قول ہے اس نے کہ
حبس کا وصولیا بی کے لئے بیونا بی عقد رائن کا تھم اسلی ہے تو استین و کے لئے جس کا فیصلہ بوگا اور موقد ربن کا فیصلہ شیوس کی وجہ سے باطل ہے جسیا کہ در ابن کی زادگی کی حالت میں۔
وجہ سے باطل ہے جسیا کہ در ابن کی زادگی کی حالت میں۔

تشری کے بہی صورت میں تکم مذکور جب تھا کہ را بہن زند و ہو۔اورا گر را بہن مرجائے اور نالام ان دونوں کے قبصہ میں بوتو تو نئی یہ فیصلہ کر دیگا کہ نادم ان دونوں نے ہے آ دھا آ دھا رہن ہوگا جس کو وہ اپنے حق میں فروندے کر سکتے ہیں معرطر فیدن کا قول ہے۔اور اہام او یوسٹ کا قول اب بھی و بی ہے یعنی فیصلہ نہ ہوگا۔

خلاصۂ کلام پہلے مسئلہ میں ہا۔ تفاق قیاس پڑھل کیا ٹیا ہے اور اس مسئلہ میں طرفین نے استحسان براورامام ابو یوسٹ نے قیاس پڑھل کیا ہے۔ اور اس مسئلہ میں طرفین نے استحسان براورامام ابو یوسٹ نے قیاس پڑھل کیا ہے۔ کہ جیسے بہلی صورت میں ابسٹکل میں شیوی رزم آ رہاتھ وہ اب بھی یا زم آ رہاہے جو را بن کی حیات ومی خت سے متفرق نہیں ہوگا کے وکھر بین کا مقصد تو بہر صورت یہ ہے استیاد ، جل کے لئے مربون مرتبن کے پاس محبوس رہے۔

#### استحساني دليل

وجه الاستحمان ان العقد لا يراد كذاته وانما يراد لحكمه وحكمه في حالة الحيوة الحبس والشيوع يضره وبعد الممات الاستيفاء بالبيع في الدين والشيوع لا يضره وصاركما اذا ادعى الرجلان نكاح امراة اوادعت اختان النكاح على رجل واقاموا البينة ثها ترت في حالة الحيوة ويقضى بالميراث بينهم بعد الممات لانه يقبل الانقسام والله اعلم.

ترجمہ استحمان کی دلیل میہ ہے کہ عقد رہن بذات خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس کا پیم مقصود ہوتا ہے اور را ہمن کی حالت حیات میں رہن کا حکم مقصود ہوتا ہے اور شیوع اس کیا ہے معنر ہے اور شیوع اس کے لئے معنر ہے اور شیوع اس کے لئے معنر نہیں ہے اور شیوع اس کے لئے معنر نہیں ہے اور ایسا ہوگیا جیسے دو شخصوں نے ایک عورت سے نکاح کا دعوی کیا یا دو بہنوں نے کسی شخص پر نکاح کا دعوی اور اقامت بینہ کر دیا تو حالت بینات ساقط ہوں گے اور موت کے بعد ان کے درمیان میراث کا فیصلہ کر دیا جے گا اسلے کہ میراث انقسام کو قبول کرتی ہے و اللّٰہ اعلمہ۔

تشری پیلرفین کی دلیل ہے کہ پیڑ گننے مقصور نہیں ہوتے بلکہ آم کھانا مقصود ہوتا ہے بینی عقد رہن سے محض اس کے الفاظ کا ایجاب وقبول مقصود نہیں بلکہ اس کا حکم مقصود ہوتا ہے اور حالتِ حیات اور ممات کا حکم جداگا نہ ہے۔

کیونکہ را بن کی حیات میں ربن کا مقصد ہے ہے کہ مرتبن اس کواستیف ء کی غرض نے محبوں رکھے اور را بن کی موت کے بعد ر بن کا تکم بہ ہے کہ اس کونچ کر قرض ادا کیا جائے تو اول صورت میں شیوع مصر ہے اس لئے ہم نے اس کو باطل کہا ہے اور دوسری صورت میں شیوع مصر نہیں اس لئے اس کوہم نے جائز قرار دیا ہے۔

سوال کیااس کی کوئی مثال پیش فر ماسکتے ہیں کہ جس میں حالت حیات وممات میں فرق کیا گیا ہو؟

جواب ہیں اسٹے زیداور خالد دونوں نے دعویٰ کیا کہ ذینب سے ہم نے نکاح کیا ہے اور زینب ان دونوں میں سے کس کے قبضہ میں نہیں ہے ( یعنی کسی کے گھر میں نہیں ہے ) اوران دونوں نے اس پر گواہ بھی قائم کر دیئے اس کے باوجودان کا بینہ غیر معتبر ہوگا اور قاضی فیصلہ نہیں کریگا کیونکہ ان دونوں کا مقصدیہ ہے کہ زینب ان دونوں کیلئے حدال ہے اور صت میں احتمال شرکت نہیں ہے۔

اوراگریمی صورت زینب کی موت کے بعد واقع ہوتو ان دونوں کا بینہ معتبر ہوگا کیونکہ اب ان دونوں کا مقصد مال ہے (میراث) جس بیں اختال شرکت بے لہذاصورت مذکورہ میں ان دونوں میں سے ہرا یک کوایک زوجہ کی میراث کا نصف ہے گا۔

اورای طرح دوسگی بہنوں نے دعویٰ کیا کہ زید نے ان دونول سے نکاح کیا ہے تو زید کی زندگی میں دلیل مذکور کی وجہ سے اقامت بینہ غیرمعتبر ہوگا اور زید کی موت کے بعد درست ہے اور بیدونوں ایک بیوک کی میراث میں شریک ہول گی۔

# باب الرهن النذى يوضع على يد العدل

#### ترجمه - بياس رئن كاباب بحس كوعا ول كے پاس ركھاجا تا ب

تشری اب تک تو و و مسائل مذکور ہوئے جن میں مرہون مرتبن کے پاس رکھا گیا ہے اب و و مسائل ذکر آما کیں گے جن میں مرہون ما دل کے پاس رہن رکھدیں اور بیصرف حفاظت کا مامور ہے اس کو بین نہیں کے راہن اور مرتبن کی جانب ہے تسلیط کے بغیر مرہون کو فروخت کردے۔

#### عادل کے باس رہن رکھنے کا حکم ، اقوال فقہاء

قال واذا اتفقاعلى وضع الرهل على يد العدل حاز قال مالك لا يجور دكرٍ قوله في بعض النسخ لان يد العدل يد المالك وله ذاير حع العدل عليه عبد الاستحقاق فالعدم القبض ولما ان يده على الصورة يد المالك في الحفط اذ العين امانة وفي حق المالية يد المرتهن لان يده يدضمان والمصمون هو المالية فنبرل مبزلة الشحصين تحقيقا لما قصداه من الرهل وانما يرجع العدل على المالك في الاستحقاق لاله نائب عنه في حفظ العين كالمودع

تر جمیہ قدوری نے فرمایا اور جب وہ دونوں (را بہن ومرتبن) ما دل کے پاس ربین رکھنے پراتفاق کرلیس تو جائز ہے ما مک نے فرمایا جائز نہیں ہے ما لک کا قبط ہے اور ای وجہ سے استحقاق کے وقت عاول ابنی پر رجوع کر یگا تو مرتبن کا معدوم ہوگی اور ہماری میں بند کے معاول کا قبطہ ما لک کا قبطہ ہے اور ای وجہ سے استحقاق کے وقت عاول را بین پر رجوع کر یگا تو مرتبن کا معدوم ہوگی اور ہماری میں بیسے کے صورت مرجون پرعاد کا تبعیز ہم خواطت کے سعد میں اس لئے کہ علین مربون امانت ہے اور مالیت ہی مضمون ہوتی ہے تو عاول کو ان کے مقصود رہین کو جائز ہے ۔ وہ میں ان ار لیا کیا اور عاول مالک پر رجوع کرتا ہے استحقاق کے اندراس لئے کہ عاول مالک کا بیٹ ہے بین مربون کی خواطت کے سلسلہ میں مثل مودع ہے۔

تشریک اگر را بمن اور مرتبن دونول نے اتفاق کر بیا کہ ربمن ما دل کے پاس رکھدیں تو بیرج نزیبامام مالک کی جانب ہیقول منسوب ہے کہ جائز نبیس کیول؟

انہوں نے کہا ہے رہن کے جواز کیلئے ضروری ہے کہال پر مرتبن کا قبضہ ہوجائے اور یہاں مرتبن کا قبضہ بیں ہوا بلکہ عاول کا قبضہ ہے جورا بن کے قبضہ کا قائم مقام ہے۔

سوال حضرت اوم ما ملک صدحب آئے ہے ہے ہاں اس کی کیودیل ہے کہ عادل کا قبضہ کا نائب ہے؟
جواب و کیھئے آئر مربون عادل کے باہل ہلاک ہوجا ہا اور اس کے بعد سی نے اس مربون میں اپنا استحقاق ثابت کر کے مادل سے تاوان وصول کر لیا تو عاول ہے کہ وہ قبضہ میں رائمن ہی کا رائمن ہی کا وصول کر نااس بات کی دلیل ہے کہ وہ قبضہ میں رائمن ہی کا قبل ہے کہ وہ قبضہ میں رائمن ہی کا آئی ہا تھا وہ ندائر مرتبن کے قبضہ کا نائب ہوتا تو وہ تاوان مرتبن سے وصول کرتا بہر حال مرتبن کا قبضہ معدوم ہے اس لئے رئمن جائز ندہوگا یہ وسل میں تاہم حال مرتبن کا قبضہ معدوم ہے اس لئے رئمن جائز ندہوگا یہ

#### اس قول کی دلیل ہوئی جوامام مالک کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔

ہماری دلیل سیے کہ جس طرح امام مقترین اور خدا دونوں کا نائب ہے اور بیاس لئے ضروری ہے تا کدر بن کا مقصد بیرا ہوجائے تو جب عادل دونو ب کانائب ہواتو یوں کہا جائیگا کہ مرہون میں دو چیزیں ہیں ایک اسکی ذات اور دوسری اس کی مالیت تو بعادل ذات وصورت میں تو را بن کا نائب ہے اور مالیت میں مرتبن کا نائب ہے اور مضمون مالیت ہوا کرتی ہے نہ کے صورت وغین ۔خلاصۂ کلام جب عاول کے، وا - طه ــــــــمرمون براس کی مالیت میں مرتبن کا قبضه ثابت ہوگیا تو رئن درست ہوگیا اورامام ما لک کااعتر اض غلط ثابت ہوا۔

سوال، تو پھر عادل صورت مذکورہ میں تاوان رہن ہے کب وصول کرتا ہے۔ جواب اس نے کہ عادل عین کی حفاظت میں را بن کا نائب ہے۔ اور یہ بالکل ایہا ہے کہ زیدنے خالد کے باس اپنی وولیت رکھ دی تو خالد مودع ہے خالد کے باس یہ ود لیعب ہلاک ہوگئی پھر بکرنے اس ود بیت میں اپنااہتحقاق ٹابت کر کے خالد ہے تا وان لیا تو خالداس تا وان کوزید ہے وصول کریگا ہے بی اس صورت میں ہوا ہے۔ "تنبيه-ا مصنف نے اول کتاب الرجن میں فرمایا ہے کہ امام مالک کے نزد یک نفس عقد ہے رجن ا! زم ہوجا تا ہے تو پھران کا قول ندکورہ درست نہیں رہتا کے مرتبن کا قبضہ معدوم ہے مکنن ہے کہ مالک سے اس میں دوروایتیں ہوں۔

"تنبيه-" ذكر قوله في بعض النسخ الخاس مصنف كم مرادية ي بوسكتي كخضر القدوري يعض سخول بين الم مالك کا یہ تول مذکور ہے اور بعض میں نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ سلف کی بعض کتابوں میں امام ماسک کا یہ تول مذکور ہے۔ اور بعض میں امام ماسک کے بجائے یہاں ابن انی کیلی مذکور ہیں۔مبسوط اور شرح القطع میں ابن انی کیلی ہے۔ سمجمع الانہر میں زقر اور ابن افی کیلی کا یہی قول مذکور ہے۔

#### را بن اور مرتبن میں ہے کسی کودوسرے کاحق باطل کرنے کی اجازت جبیں

قال وليس للمرتهن والاللواهن أن يأخذه منه لتعلق حق الراهن في الحفظ بيده وامانته وتعلق حقّ المرتهن به استيـفاء فلا يملك احدهما ابطال حق الأخر فلو هلك في يده هلك في ضمان المرتهن لان يده في حق المالية المرتهن وهي المضمونة

ترجمه ب قدوری نے فرمایا اور مرتبن اور را بن کو بیتی تبیس که مربون کو عادل سے لے سادل کے قبطنداور اس کی امانت کی وجہ سے حفاظت کے ساسد میں را بن کامتعلق ہونے کی وجہ ہے اور حق مرتبن کے متعلق ہونے کی وجہ ہے مرہون کے ساتھ استیفا و کے امتہار ہے تو ان میں ہے کونی ایک دوس کا من باطل کرے کاما لک نہ ہوگا ہیں اگر مر ہوان عاول کے قبضہ میں بدک ہوجا ہے تو مرتبن ہی کا قبضہ ہے اور مالیت ہی صفحوان ہوتی ہے۔ تشریخ کی ۔ وہ مرہون جوعاول کے یاس رکھا گیا ہے چونکہ اس میں راہمن اور مرتبن دونو کا کتل ہے اول کا باعتبار میں اور ثانی کا باعتبار مالیت میذا ، قدین میں ہے کسی کو بین شہوگا کہ دوسرے کا حق باطل کروے۔لہذا ان میں ہے کہ کو بین بھی شہوگا کہ مربون کو عادل ہے لے لے۔ بچر ہ<sup>ائ</sup>ر بیمر ہون عادل کے پاس ہدک ہو جائے تو مرتبن کی منانت میں بلاک ہوگا اور حسب تنصیل سابق قرطش ساقط ہوگا کیونکہ مرہون پر امتہار مایت ما ال کا قبضه مرتبن کے قبضہ کے قائم مقام ہے اور مالیت بی مضمون ہوا کرتی ہے۔

#### عادل راہن یامرتہن کے حوالہ کرنے سے ضامن ہوگا

ولو دفع العدل الى الراهن او المرتهن ضمن لاحمودع الراهن في حق العين ومودع المرتهن في حق المالية واحددهمما اجهنبسي عهن الاخهم والسمسودع يسضهمن بسالمدفع السي الاحمنسي تر جمہ اوراگر عادل آئے ہیں یام تین کو دیا تو عادل ضامن ہوگا اس سئے کہ عادل نیبن کے حق میں رائبن کا مودع ہے اور ہالیت کے حق میں مرتبن کا امین ہے اور امین اجنبی کو دینے کی وجہ سے مرتبن کا امین ہے اوران دونوں میں سے ہرا یک ( رائبن ومرتبن میں سے ) دوسرے کے حق اجنبی ہے اورامین اجنبی کو دینے کی وجہ سے ضامن ہوا کرتا ہے۔

تشری مسئلہ میں کہ امین پر بلاکت امانت کی وجہ سے سنمان نہیں گر بیٹکم جب ہے جبکہ اس کی جانب سے کوئی تعدی نہ جوئی ہووہ نہ ضان واجب ہوگا اور را بمن و مرتبن آپس میں ایک دوسر سے کے تق میں اجنبی میں بہذا اگر مادل نے مربون ان میں سے سی کو دید یا اور وہ اس کے پیس بلاک ہوگیا تو مادل پرضان واجب ہوگا کیونکہ بیاس کی جانب سے تعدی ہے اور بیختلف لحاظ سے ان دونوں کا امین ہے تو بر بنا عِتعدی اس پر منمان واجب ہوگا۔

#### عادل نے کسی ایک کو (را بن یامر تبن کو) رئن دیدیا اور اس، نے ہلاک کر دیا تو عاول پر اس کی قیمت کا ضان واجب ہے

وادا ضمن العدل قيمة الرهن بعد ما دفع الى احدهما وقد استهلكه المدفوع اليه اوهلك في يده لا يقدر ان يجعل القيمة رهائي يده لأمه يصير قاضيا ومقتضيا وبينهما تناف لكن يتفقان على أن يأحذاها منه ويجعلاها وهنسا عمده اوعند غيره وان تعذر اجتماعهما يرفع احدهما الى القاضي ليفعل كدالك

ترجمہ اور جَبَد عادل مرہون کوان دونوں میں ہے کی ایک کودیے کی وجہ ہے رہن کی قیمت کا ضمن ہوااورا س مدفوع الیہ نے بلاک کردیہ ہو یا وہ اس کے قبضہ میں رہن کر ہے اس لئے کہ عادل اداء کردیہ ہو یا وہ اس کے قبضہ میں رہن کر ہے اس لئے کہ عادل اداء کر نے والا اور دینے والا ہو جائے گا اور ان دونوں کے درمیان من فیت ہے لیکن وہ اتفاق کرلیں اس بات پر کہ قیمت کو عادل ہے لئے لیں اور اس کواس کے بیاس کے غیر کے پاس رہن رکھ میں اور اگر معتقد رہو جائے ان دونوں کا اجتماع تو ان میں سے قاضی کی جانب مرافعہ کرے تاکہ قاضی ایسا کردے۔

تشری جب عادل نے ان میں ہے کی کومر ہون دیدیا اور اس نے اس کو ہداک کردیایا خود ہلک ہوگیا تو عادل پر اس کی قیمت کا صان واجب ہوتا ہے اب عادل بیرچاہتا ہے کہ اس قیمت کو اپنے پاس رہمن رکھ لوں تو کیا اس کو بیرت ہے؟ تو فر مایا کہ نہیں ور نہ وہی دینے والا اور وہی لینے والا ہوگا اور بیرچائز ہے کیونکہ اب منافات نہیں رہی اور اگر چاہیں تو اس کے ملاوہ کی اور کے پاس بھی رکھ کے ہیں یا قضی نے درخواست کریں وہ کسی کے پاس رکھدے۔ اور اگر وکئی ایسا مانع ہوجس کی وجہ ہے را بمن ومرتبن کا اجتماع نہ ہوسکتا ہوتو ان میں ہے ایک قضی سے درخواست کرے تا کہ قاضی رہن کسی کے پاس رکھدے۔

قاضى ئے عادل کے پاس قیمت رمن رکودی اور رائمن ئے مرتبن کا قرض اوا کرویا تو قیمت کی ہوگی ولو فعل ذالک ثم قضی الراهن الدین وقد صمن العدل القیمة بالدفع الی الراهن فالقیمة سالمة له لوصول المرهوں الى الراهن ووصول المدین الی المرتهن فلا یجتمع البدل والعبدل فی ملک واحد وان کان صمسها بالدفع الی المرتهن فالراهن باحذ القیمة منه لان العین لو کانت قائمة فی یده یا خذها اذا ادی الدین

#### فكذالك يأخذ ماقام مقامها ولا جمع فيه بين البدل والمبدل.

ترجمہ اوراگر قاضی نے ایسا کر دیا ( یعنی عاول ہے قیمت کیکرای کے پاس رہن رکھدی) پھر راہن نے قرض اوا کر دیا حالانکہ عاول قیمت کا طاق قیمت عاول کے لئے سالم رہی مرہون کے پہنچ جانے کی وجہ ہے۔ راہن کی جانب اور دین کے پہنچ جانے کی وجہ ہے مرتبن کی جانب اور دین کے پہنچ جانے کی وجہ ہے مرتبن کی جانب اور دین کے پہنچ جانے کی وجہ ہے مرتبن کی جانب تو ملک واحد میں بدل اور مبدل جمع نہ ہول سے اور اگر عاول قیمت کا ضامن مرتبن کو دینے کی وجہ ہے ہوا تھا تو را بن عاول ہے قیمت لیگا اس لئے کہ اگر عاول کے قیمنہ میں میں مرہون موجود ہوتا تو را بن جب قرض اوا کرتا تو اس کو لیتا ایسے ہی وہ عین کے قائم مقام کو لیگا اور اس میں بدل اور مبدل کے درمیان جمع کرتا نہیں ہے۔

تشریک اب مصنف بینائیں سے کہ جب قاضی نے عادل کے پاس قیمت رہن رکھدی تھی اور را ہن نے مرقبن کا قرض ادا کر دیا تو قیمت کس کی ہوگی؟

تو فر ما یا کداگر عادل نے مرجون رائن کو دیا تھا تو بس قیمت عادلگی ہوجائے گی کیونکہ مرتبن کواس کا قرض ل چکا ہے اور رائن کواس کی مرجون ) مل چکی ہے کیونکہ اس تیمت کورائن ہی کو دید یا جائے تو بدل ملک (مرجون) مل چکی ہے کیونکہ اس بھی ہے کیونکہ اس بھی ہوئے ہوئے تو بدل اور مبدل دونوں کا اجتماع ملک رائبن میں لازم آتا ہے اور بینا جائز ہے۔ اور اگر عادل نے مرجون مرتبن کو ویا اور اب رائبن نے مرتبن کا قرض اوا کر دیا تو قیمت رائبن کی ہوگی کیونکہ اگر اصل مرجون ہوتا تو رائبن قرض اوا کر کے اس کو لیتالہذا یہاں مربون کے قائم مقام قیمت کو لے گا اور یہاں بدل اور مبدل کا اجتماع بھی لازم نہیں آتا۔

" ننبیہ-ا قیمت اس عادل کے پاس رہن ہو یا کسی دوسرے کے پاس دونو ل صورتوں میں یہی تھم ہے نیز عادل کے پاس قیمت رہن مجکم قاضی ہو یا رائمن اور مرتبن کے اتفاق ہے بہر صورت یہی تھم ہے۔

" تنبیه- ۲ ندکوره دوسری صورت میں جبکه مرتبن کومر بهون و با گیاتھا جس کی وجہ سے عادل پرضان آیا تھا اور را بن نے مرتبن کا قرض و کیر قیمت کو لے لیا تو کیا عادل کوخل ہے کہ وہ مرتبن سے اپنا تا وان وصول کرے؟

جواب اس میں تحقیق کی جائے اگرے دل نے مرہون اس کو عاربیۃ ویا ہے اور وہ اس کے پاس خود بخو د بغیر تعدی کے بلاک ہوگیا تو مرہون اس کے پاس خود بخو د بغیر تعدی کے بلاک ہوگیا کیونکہ عادل اداءِ صنان کی وجہ ہے مرہون کا مالک شہر مرہون اس نے اپنی ملک ود بعت یا عاریت دی ہے اور امانت میں مستعیر اور مودع تعدی کی وجہ سے صامن ہوا کرتے ہیں لہذا مرہون ہوگا تو گویا اس نے اپنی ملک ود بعت یا عاریت دی ہے اور امانت میں مستعیر اور مودع تعدی کی وجہ سے صامن ہوا کرتے ہیں لہذا مرہون پرضان واجب ہوگا اور اگر عادل نے مرہون اس کور بن کے طریقہ پر دیا ہے اس کے تن کے بدلہ میں یوں کہتے ہوئے کہ اس کو اپ تن کے بدلہ میں لیوں کہتے ہوئے کہ اس کو اپ تن کے بدلہ میں اس تا وان کو مرہون سے وصول کرے یونکہ عادل نے مرہن کوم ہون صنا خت کے طریقہ پر دیا تھا۔ شامی ۲۲۳ تی 30

# را بن كامرتهن ماعادل ماكسى غيركو حلول اجل پررئن كے بيجنے كاوكيل بنانا كيسا ہے؟

قال واذا وكل الراهن المرتهن او العدل او غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة لانه توكيل ببيع ماله ترجمه قدوری نے فرمایا اور جبکه را بن نے مرتبن یا مادل باان دونوں کے فیر کومر بیون کی ہیچ کاوکیل بنایا ہوادا نیکی وین کاوقت آ نے پرتووکالت جائز ہے اس کئے کہ بیا تزاہیے مال کی بیٹے کاوکیل بنا ناہے۔

تشریک را بن نے اگر کسی کو بھی وکیل بنا دیا کہ جب ادا۔ دین کا وقت آج ئے تو مرہون کوفر وخت کر کے قرض ادا کر دے تو چونکہ بیا ا ہے مال کی نظیم کاولیل بنانا ہے نہذااس کے جواز میں شہریں ہے۔

#### وكالت كي عقدر بن ميں شرط ہوتو را بن وكيل كومعز ول نبيں كرسكتا

وان شرطت في عقد الرهن فليس للراهن ان يعزل الوكيل وان عزله لم يبعزل لانها لما شرطت في ضمن عـقد الرهن صار وصفا من اوصافه وحقا من حقوقه الاترى اله لريادة الوثيقة فيلزم بلزوم اصله ولانه تعلق به حق المرتهس وفي العرل اتو أحقبه وصار كالوكيل بالخصومة بطلب المدعي

ترجمه اوراً مروکالت عقدربن میںمشر وط ہوئی ہوتو را بن کو بیتن نہیں کہ وہ وکیل کومعز ول کر دے اوراً مراس کومعز ول کر دیا تو وہ معزول نہ ہوگا اس لئے کہ و کالت ' جبعقدر بن<sup>م</sup>ن

کے حمن میں مشر وط ہوتو و ور بن کے اوصاف میں ہے ایک وصف اور اس کے تقوق میں ہے ایک حق ہو گیا کیا آ ہے تبیس و کیھتے کہ مقد و کالت مضبوطی کی زیاد تی کے لئے ہے تو عقد و کالت اپنی اصل ( رہن<mark>ے) زوم م</mark> لا زم ہو جائیگا اور اس لئے کہ عقد و کالت کے ساتھ مرتبن کا حق وابسة ہو ً میا ہے اور عزل میں اس کے حق کو ہداک کرنا ہے اور میدی کی طلب پروکیل ہالخصومت کے شل ہو گیا۔

تشری برایہ کے ۱۸ جم پرا، م زفر کی دلیل میں بیمسئلہ گذر چکا ہے جب انہوں نے کہ تھ کالمو کالقہ المشروطة فی الوهن فيهلومه بلزومه يهجس كاخلاصه بديب كدائر عقدر بن مين وكانت مشروط ہوگئ بوتواب وه له زم ہوجائے گی لبندااً لررا بن جاہے كہ وكيل کومعز ول کر دوں تونبیں کرسکتا اورا کر کر ہے تو وکیل معز ول نہ ہوگا کیونکہ اب و کالت تقوق عقد رہن میں ہے ایک حق ہو چکا ہے جور بن کے ازوم کی وجہ سے لا زم ہو جائے گی کیونکہ و کالت کی شرط کا مقصد پچتگی کی زیاد تی ہےاور دوسری وجہ بیجی ہے کہ اب اس ہے مرتبن کا مق متعلق ہو چکا ہےاورعز ل وکیل میں حق مرتبن کا بطال ہے جس کا راہن کو حق نہیں ہے۔

اوراس کی مثال ہا مکل الیم ہے کہ مدمی نے مدمی مدیرے مطاب کیا کہ مداست میں جوابد ہی کے سے کسی کو ولیل بنانے جس پر مدی مدید نے کسی کو وکیل بن و یا تو اب مدی عدیہ کوفت نہ ہو گا مڑگا علم کے بغیر وکیل کومعز ول کر دے اس لئے کہ اس سے ساتھ مدی کاحق وا بستہ ہو گیا ہے ای طرح وکیل ربن ہے بھی مرتبن کاحق متعلق ہو چکا ہے لیکن ان دونوں میں اتنا اتفاق ہے کہ ربن کی صورت میں را بن َوعزل وکیل کاحق صرف جب ہوگا کہ مرتبن راضی ہو جائے اور وکیل بالخصومت میں رضاء مدعی ضروری نہیں بلکہ اس کاملم ضروري ہے۔

# را بن مطلقاً نع كاوكيل بنانے كا حكم

ولو وكله بالبيع مطلقا حتى ملك البيع باللقد والنسيئة ثم نهاه عن البيع نيسئة لم يعمل نهيه لانه لازم بأصله فكذابو صفه لما ذكرناه

ترجمہ اوراگررا ہن نے اس کو ( لینی متنوں میں ہے کسی کو )مطلق بیغ کا دکیل بنایا یہاں تک کہ دکیل نفذاورا دھار بیغ کا ما یک ہو گیا را بن نے وکیل کوادھار بیج ہے منع کر دیا تو اس کامنع کرنا کارگر نہ ہوگا اس لیئے کہ عقد ربن اپنی اصل ہے لازم ہے ہیں ایسے ہی اپنے وصف کے ساتھ (لازم ہوگا) اسی دلیل کی وجہ ہے جس کوہم ذکر کر بھتے ہیں۔

تشريح به البھی معلوم ہوا کہ عقدر بمن بین و گالت کی شرط ہوئی ہووہ لا زم ہوجاتی ہے تو جب اصل و کالت لارم ہوگی تو اس کے اوص ف بھی ازم ہول کے کیونکہ وصف بھی اصل کے شاحقوق رہن میں سے شار کیا جائے گا۔

لہذاا گررائن نے مطلقاً وکیل بنایا تھا جس میں نقداورادھ رکی کوئی تعیین نہیں تھی تو وکیل کوئل حاصل ہو چکا تھا خواہ نقدیجےخواہ ادھ ر کنیکن بعد میں را بمن ادھار بیچنے ہے منع کرتا ہے تو اب اس کامنع کرنا پچھ کارگر نہ ہوگا کیونکہاصل کے دا زم ہونے سے وصف بھی لا زم ہو جائيگا اور وصف مين اطلاق برقر ارر يے گا-

#### مرتبن وكيل كومعز ول كرسكتا ہے يانبيس

وكنذا اذا عنزلسه السمرتهن لايست حزل لانسته لم ينوكللمه وانتما وكلسه غيره

ترجمه اورا بیے بی جبکہ وکیل کومر تبن معز ول کرے و معز ول نہ ہوگا اس لئے اس کومر تبن نے وکیل نبیس بنایا بلکہ اس کواس کے غیر نے وليل بنايات-

جب را بنن کے بزل ہے وکیل معزول نبیں ہوتا جومؤ کل ہے تو مرتبن کے عزل ہے بدہے اولی معزول نہ ہوگا کیونکہ مرتبن مؤ کل تہیں ہے۔

# را بن کی موت پروکیل معز ول نبیس ہوگا

وان مات الراهن لم ينعزل لان الرهن لا يبطل بموته ولانه لوبطل انما يبطل لحق الورثة وحق المرتهن مقدم

ترجمه اوراگررا بن مرگیا تو وکیل معزول نہ ہوگا اس لئے کہ را بن کے مرنے ہے رہن باطل نہیں ہوتا اور اس لئے کہ اُسرو کا ست باطل ہوتی تو ور نااکے حق کی وجہ ہے باطل ہوتی حالا نکہ مرتبن کا حق مقدم ہے۔

تشریح جس طرح ندکورہ دونوں صورتوں میں وکیل معزول نہیں ہوتا ای طرح را بن کی موت ہے بھی معزول نہ ہوگا کیونکیہ را بن کی موت ہے ربن بھی باطل نہیں ہوتا تو حقوق ربن بھی باطل نہ ہوں گے۔ اور مؤکل کی موت ہے۔ و کالت جہاں بھی باطل ہوتی ہے حق ور <del>نا</del>کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ مکیت ور نتائی جانب منتقل ہوجاتی ہے تکریہاں ریجی نہیں ہوسکتا کیونکہ مرتبن کاحق ور خ**اد** پرمقدم ہے۔

# وکیل ور ناکی عدم موجود گی میں بھی رہن کو پیچ سکتا ہے

قال وللوكيل ان يسعه بغير محضرمن الورثة كما يبيعه في حال حياته بغير محضر منه وان مات المرتهن فالوكيل على وكالته لان العقد لايبطل بموتهما ولا بموت احدهما فيبقى بحقوقه واوصافه تر جمہ محمر نے جامع صغیر میں نایا ہے اور وکیل کوئل ہے کہ ورٹا و کی غیر موجود گی میں مرہون کوفر وخت کر دے جیسا کہ را ہمن کی زندگی میں اس کی غیر موجود گی میں نتی سکت تھا اور مرتبن مرجائے تو وکیل اپنی و کالت پر ہے اس لئے کہ عقد ان دونوں کے مرنے سے باطل نہیں ہوتا اور شدان میں سے ایک کے مرنے سے باطل نہیں ہوتا اور شدان میں سے ایک کے مرنے سے وعتد ربین اپنے حقوق واوصاف کے ساتھ باقی ربیگا۔

تشریکے راہمن کی حیات میں وکیل کے لئے جائز تھا کہ راہمن کی عدم موجود گی میں مرہون کوفروخت کر دے لہذا راہمن کی موت کے بعد بھی اس کو یہ تن حاصل رہیگا کہ ورثا و کی عدم موجود گی میں مرہون کوفروخت کر دے اور اگر بجائے راہمن کے مرتبین مرجائے تب بھی وکیل و کاست برقر ارہے کیونکہ ان دونوں کے بیاسی ایک کے مرنے سے عقد رہن باطل نہیں ہوتا تو اس کے حقوق واوصا ف بھی باطل نہ ہول گے۔

تنبیہ حقوق ہے مرادجس واستیفاءاور و کالت ہے اور اوسا ف سے مرادلز و م مقدو فیر و ہے۔ کیل کے مریفے ہے و کالت ختم ہوجا ئیگ و کیل کا وارث یا وصی قائم مقام نہ ہوگا

وان مات الوكيل انتقضت الوكالة و لا يقوم وارثه و لا وصيه مقامه لان الوكالة لا يجرى فيها الارث ولان المموكل رضى برايه و لا برأى عيره وعن ابى يوسف ان وصى الوكيل يملك بيعه لان الوكالة لا زمة فيملكه الوصى كالمضارب اذامات بعد ما صار رأس المال اعياما يملك وصى المضارب بيعها لما انه لازم بعد ماصار اعيانا قلما التوكيل حق لازم لكن عليه و الارث يجرى في ماله بخلاف المضاربة لانها حق المضارب

تشريح ....اوّلاً دو ما تمن ذبهن شيخ :-

ا۔ بعض امور وہ ہوتے ہیں جس میں کسی شخص پر وجوب ہوتا ہے منفعت نہیں ہوتی اور بعض امور وہ ہوتے ہیں جس میں منفعت ہوتی ہے بالفاظ ویگر کبھی اپنے اوپر لزوم ہوتا ہے اور کا لت ہے اور کا لی مثال وکالت ہے اور ٹانی کی مضار بت ہے بہر حال اس میں یہ بتانا ہے پہلی فتم میں میراث جاری نہ ہوگی اور دوسری فتم میں میراث جاری ہوگی جیسے اگر میت کے اوپر قرض ہوتو اس کے در ثاوپر اس کوا دا کرنا واجب نہیں ہے اور اگر میت کا کسی کے اوپر قرض ہوتو ور ٹائی کے وارث ہول گے۔

٣- نوكيل كامقصديه بوقائب كدمؤكل وكيل كي دانا أبي سے فائدہ حاصل كرتا ہے اور ہرآ دمي كي تبحھ بوجھ جدا جدا ہوتی ہے لہذا اگر كى نے

زید کو وکیل بنایااس کا مطلب بینه ہوگا کہ مؤکل نے زید کے بیٹے پر بھی اعتباد کررہا ہے لہذا مصنف بیا کہ ہم ہون کی بیخ کے وکیل کا انتقال ہو گیا تو اب و کالت ختم ہو جائے گی اور چونکہ و کالت میں میراث نہیں چیتی لہذا وکیل کا وہسی یا وارث اس کا قائم مقام ہوکر وکیل شارنہیں کیا جائے گا۔

نیز موکل نے وکیل مرحوم پراعتاد کیا ہے اوراس کی رائے سے راضی ہوا ہے نہ کداس کے وصی یا بیٹے چڑا، ما ہو یوسف سے منقول ہے کہ و بیل کی موت کے بعداس کا وصی اسکا قائم مقام ہو گا اور وصی کوتل ہو گا کہ مرجون کوفر وخت کر ہے کیونکہ حسب تقسرت کے سابق بیدو کا ات لا زم تھی جس کوشخ نہیں کیا جاسکتا ہے لہذا وصی بیچ مرہون کا ، مک ہوگا۔

امام ابو یوسف نے اس کومضارب کے ایک مسئلہ بھتائے۔ کیا کہ مضارب راس امال ہے مہمان خرید چکا ہے لینی اب راس المال نہیں بلکہ وہ اشیاء موجود ہیں جوراس المال ہے نہ کہ عظار ب کا انتقال ہوگی تو مضارب کا انتقال ہوگی تو مضارب کے وصی کوئی ہوتا ہے ابدا ہو اشیاء موجود ہیں جو راس المال ہے کہ عقد مضاربت راس المال کے اعیان بننے کے بعد لا زم ہوج تا ہے ابدا وکا است بھی لازم ہے تو اسم بھی وصی وکیل کا قائم ہوگا اورم ہون وفروخت کرنے کا مالک ہوگا۔ تو امام ابو یوسف وجواب دیا کہ بال وکا است بھی لازم ہے تو اسم بھی وصی وکیل کا قائم ہوگا اورم ہون وفروخت کرنے کا مالک ہوگا۔ تو امام ابو یوسف وجواب دیا کہ بال وکا ست بازم تو ہے مگروکیل پرخی لازم ہے نہ کہ وکیل سیلئے بندا مقدمہ اولی کے مطابق اسم میراث جاری نہ ہوگی اوراس کومض ربت پر قیاس کرنا درست نہ ہوگا کیونکہ وکا لت از قتم اول ہے اور مضاربت از قتم تائی جس کومصنف نے یول تعیم کیا ہے کہ مضاربت مضارب کا حق ابھے۔

مرتبن را بن کی رضام رون جے سکتا ہے

وليس للمرتهن ان يبيعه الا برضا ُ الراهن لانه ملكه وما رضى ببيعه وليس للراهن ان يبيعه الا برضاء المرتهن لان السمرتهن احتق بسماليت مسن السراهن فلا يسقندر السراهن علني تسليمه بسالييع

ترجمہ اور مرتبن کوئی نبیں ہے کہ مرہون کوفروخت کرے گررائن کی رضا مندی ہے اس لئے کہ بیرائن کی مل ہے اروہ اس کے بیج ہے راضی نبیس ہوااور رائن کوئی نبیس ہے کہ وہ مرہون کو بیچے گر مرتبن کی رضا مندی ہے اس لئے کہ مرتبن اس کی مایت کا رائبن ہے راضی نبیس ہوااور دائن کوئی بیس ہے کہ وہ مرہون کو بیچے گر مرتبن کی رضا مندی ہے اس لئے کہ مرتبن اس کی مایت کا رائبن ہے را وہ حقد ارہے تو رائبن قا در شہوگائی کی وجہ ہے مرہون کے سپر دکر نے پر۔

تشری را ہن اور مرتبن میں ہے کی کو بیت حاصل نہیں کہ وہ اپنے دوسرے ساتھی کی رضا ، کے بغیر مر ہون کو فروخت کر دے۔ مرتبن تو اسلئے نہیں چھ سکتا کہ مربون کی مالیت میں مرتبن را ہن سے زیادہ حقد ار ہے ابندا را ہن کوئٹ سپر دکر نے پر قند رت نہیں ہوگی حالہ نکہ نئ سے طرور کے جمہ کہ دومقد ورافعسلیم ہو۔ کسلئے ضرور کے جمہ وومقد ورافعسلیم ہو۔

ادائے دین کا وقت آجائے اور وکیل مرہون کے پیچنے سے اٹکار کردیے تو اس پر جبر کیا جائے گا قال فان حل الاجل وابسی الو کیل الذی فی یدہ الرهن ان یبیعه والراهن عائب اجبر علی بیعه لماد کردا من ال جھے فی لا و مه

ترجمه المؤكد نے فرویا بس اگرادا وین كاوفت آجائے اور وہ وكيل جس كے قبضه ميں مرجون بهائ وينبخ ب الحاركر باوراجن

ما نب ہوتو وکیل کواس کی بڑتے پر مجبور کیا جائے گاان دودلیوں کی وجہ ہے جود کالت کے لزوم کے بیان میں ہم ذکر کر پچکے ہیں۔
تشری کے ادائیگی دین کا وقت آگی اور را بمن ما ئب ہواور وہ دکیل جس کے بین مر ہون ہے وہ بڑتے ہے انکار کرتا ہے تو اب کیا کیا جائے کہ وہ اس کے کہ وہ اس جب عقد ربئن میں مشروط ہوتی جائے وہ وہ تا کہ وہ مر ہون کوفر وخت کر ہے۔ کیوں 'اس کئے کہ وہ کالت جب عقد ربئن میں مشروط ہوتی ہے تو وہ دو تر سے ہے تو وہ دی لازم ہوتا ہے اور حق لازم کیلئے جرجا نز ہے نیز وکیل کے انکار کرنے میں مرتبن نے حق کا ابطال ہے اور دو سرے کے حق کو ابطال ہے اور دو سرے ہوتی کو ابطال ہے ہوتی کی مصنف نے حوالہ دیا ہے۔

تنبیہ اگر را بن مائب نہ ہو بلکہ حاضر ہوتو را بن پر جبر ہوگانہ کہ وکیل پر سبر حال اگروہ جبر کے باوجود نہ بیچےتو قاضی اسکو بیچ دے۔ شامی ص ۱۳۲۵، ج۵

#### مذكوره مسئله كي نظير

وكذالك المرجل يوكل غيره بالخصومة وغاب الموكل فابي ان يخاصم اجبر على الخصومة للوحه الثاني هو ان فيمه اتبو المالحق بخلاف الوكيل بالبيع لان الموكل يبيع بنفسه فلا يتوى حقه اما المدعى لا يقدر على الدعوى والمرتهن لا يملك بيعه بنفسه

ترجمه اور ایسے بی کمی مختص نے اپنے غیر کو وکیل بالخصومت بنایا اور مؤکل غائب ہو گیاں وکیل می صمت اسے اٹکا، کرے تو وکیل کو خصومت پر مجبور کیا جائے گا دوسری دلیل کی وجہ سے اور وہ یہ ہے کہ اس میں حق کا ابھال ہے بخلاف وکیل بنج کے اس لئے کہ مؤکل خود فروخت کرسکتا ہے تو اس کاحق ہوگا بہر جال مدی وغوی پر قادر نیس اور مرتبن خود بیجنے کا ہ مک نیس۔

تشری کے تربیہ نے بحرکو وکیل بالخصومت بنایا اور زید غائب ہےاب بکر خصومت سے انگار کرتا ہے تو بکر کوخصومت پر مجبور کیا جائے گا ور نہ مدتی کے جن کا ابطال لازم آئے گا۔

سوال اگرزیدنے بکرکوا پی چیز بیچنے کا دکیل بنایا ( ربمن سے الگ)اوروہ بیچ سے انکارکر ہے تو اسپر کیوں جبز بیر کیا جواب اس لئے کہاس میں مؤکل کا کوئی نیڈنسان نہیں کیونکہ وہ خود بیچ سکتا ہے تو ابطال حقِ موکل لا زم نہیں آیا۔

سوال تو پھراس میں مدگی (مؤکل) کا تو بینقصان ہے کہ اس نے وکیل پراعتاد کرلیا ہے اس مجھے خودخصومت سے بازرہے گااور جب وکیل بھی خصومت سے بازرہے تو مدعی کے حق کا ابطال لازم آتا ہے لہذا جبر کیا جائے گا۔اور چونکہ مرتبن خود بیچنے پر قادر نہیں ہے اور میر بھی بیچے سے انکار کرے تو مرتبن کے حق کا ابطال ہے۔

اگر عقدر بهن میں و کالت مشروط نه بهوئی ہو بلکه بعد میں وکیل بنایا تواس پر جبر کیا جائے گایا نہیں

فلو لم يكن التوكيل مشروطا في عقد الرهن وانما شرط بعده قيل لا يجبر اعتبارا للوجه الاول وقيل يجبر رجوعا الى الوجه الثاني وهذا اصح وعن ابي يوسف ان الجواب في الفصلين واحدويؤيده اطلاق الجواب في الجامع الصغير وفي الاصل تر جمہ کیں اگر تو کیل مقدر بن میں مشر وط ند ہو بلکہ اس کے ابعد میں شرط ہوئی ہو کہا گیا ہے کہ جرنبیس کیا جانے کا پہلی ولیس کا امتہار کرتے ہوئے اوگھا گیا ہے کہ جبر کیا جائے گا دوسری دلیل کی جانب رجوئ کرتے ہوئے اور یہی اصح ہے اورا بو یوسف ہے منقول ہے کہ دونوں صورتوں میں جواب ایک ہے اور جامع صغیراور مبسوط میں جواب کا اطراق اس کا مؤید ہے۔

تشریح بینفصیل جبرعلی الوکیل اس صورت مین جب که د کالمت عقد ربن میں مشر وط بوئی :واوراً مرعقد ربن میں و کالت مشر وط نه بو بلکه بعد میں و کالت مشر وط ہوتو اس میں دوتول ہیں

ا- جبرنبیس ہوگا کیونکہ بیدو کا است عقد میں نہ ہونے کی وجہ سے تقوق عقد میں ہے نہ ہوئی۔

٢- جبر موگا كيونكه ابعال حق مرتبن لازم آتا ہان دونوں روايتون است يبي كه جبر موگا۔

امام ابو بوسف سے منقول ہے کہ وکالت عقد میں مشر وط ہویا بعد میں شرط ہو بہر مصورت کی بی تھم ہے بینی جر ہوگا اور امام محمد کے اسلوب سے اس کی تائید ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے جامع صغیر اور مبسوط میں میں مطلق وکالت کا تکم بیان فرمایا ہے مشروط فی العقد و عیس مشدوط فی العقد کی کوئی تخصیص نہیں ہے کیونکہ امام محمد نے جامع صغیر اور مبسوط میں یوال فرمایا ہے کہ وافا ابسی الوکیل عن المبیع یہ جبو اور میر قول مطلق کے جوثونوں صورتوں کوشامل ہے۔

عاول نے مربون کونے ویا تو وہ رہن سے عارج ہو گیا اور تمن اس کا قائم مقام ہو کر تمن رہن ہوگا واذا باع العدل الرهن فقد خوج من الرهن والنس قائم مقامه فکان رها وان لم يقبض بعد لقيامه مقام ما کان مقبوضا واذا توی کان مال المرتهن لبقاء عقد الرهن فی النمن لقیامه مقام المبیع المرهوں

تر جمہ ۔ اور جب کہ عاول نے مرہون کونتے ویا تو وہ رہن ہونے سے خارج ہو گیا اور تمن اس کا قائم مقام ہوگا ہیں تمن رہن ہوگا اُ مر چہہ ابھی قبضہ ند ہوا ہو تمن کے مقبوض ( مرہون ) کے قائم قام ہوئے کی وجہ سے اور جب ٹمن ہلاک ہو جائے تو وہ مرتبن کا مال ہوگا تمن میں مقد رہن کے یا تی رہنے کہ وجہ سے تمن کے قبیق مرہون کے قائم مقام ہوئے کی تجہ ہے۔

تشریح عادل نے جب مربون کوفروخت کر دیا تو اب مربون مشتری کی ملک ہو گیا اور ملک مشتری ربن نہیں ہوئنتی اس وجہ ہے کہا گیا ہے کہ اب مربون ربن ہوئے سے قارح ہو گیا

ابہت اب مرہون کے قائم مقامتن ہوگاوری کو مرجون شار کیا جائے گا۔

سوال ابھی تومشتری نے ثمن اوا بھی نہیں کیا تو اس کوم ہون کیونکر قرار دیاجائے گا؟

جواب قضہ سے پہلے بھی اس کومر ہون اور مضمون شار کیا جائے گا اس لئے کہ بچق مرتبن شمن مشتری کے ذمہ میں ثابت ہو چکا ہے ق گو یا شمن مرتبن یا عادل کے قبضہ میں آچکا ہے اس کومصنف نے دوسر سالفاظ میں یوال تعبیر کیا کہ شسمسن عبسر صفسوص مسر ہون مقبوض کے قائم مقام ہے لہذا اس کے او پر بھی مقبوض کا تھم جاری کر دیا جائے گا۔

بہر حال جب ٹمن کومر ہون مان لیا گیا ہے پس ٹمن مرتبن یا عادل کے بیال سے ہداک ہوجائے تو مزمون کا مال ہلاک ہو گا اور اس کا قرنس ساقط ہوگا کیونکہ اگر اصل مرہون ہوتا جب بھی یہی تھم ہوتا لبندا اب بھی کہی تھم ہوگا کیونکہ جب ٹمن مبینے مرہون کے قائم مقام ہے۔ ق

عقدران باقی ہے۔

# مر ہون غلام کوکسی نے تل کیا جس کی وجہ سے اسپر قیمت کا ضمان واجب ہوا تو اس ضمان کو مرہون شار کیا جائے گا

وكذالك اذاقتل العبد الرهن وغرم القاتل قيمته لان المالك يستحقه من حيث المالية وان كان بدل الدم فاحد حكم ضمان المال في حق المستحق فبقى عقد الرهن وكذالك لوقتله عبد فدفع به لانه قائم مقام الاول لحماودما

ترجمہ اورا سے ہی (قیمت کومر ہون کی جگہ رکھ دیا جائے گا) جب کہ غلام مرہون قبل کردیا جائے اور قاتل اس کی قیمت کا تا وان کرے اس کئے کہ مالک (رابن) اس کا ستحق ہے مالیت کے اغتبار ہے اگر چہ بیضان خون کا بدل ہے بیس بیضان و لک (رابن) کے حق میں صفان والی کا تھنکم لیگا بیس عقد ربن باقی رہااورا ہے ہی اگر غلام مربون کوئسی نمام نے قبل کردیا جس قاتل نمام کے بدلہ میں دیا گیا اس لیے کہ قاتل مقام ہے گوشت اور خون کے اغتبار ہے۔

تشری مرجون غلام کوکسی نے آل کردیا جس کی وجہ ہے اس پر قیمت کا طاق واجب ہوا تو اس طان کومر ہوں ثنی رکیا جائے گا۔ سوال بیطنی ن جوملا ہے در محقیقت کا بدل ہے جس کی دلیل میہ ہے کہ اس کو آزاد کی دیت ہے کم رکھا جائے گا۔ بہر حال میرطان بدل دم ہے اور خلام کو خون مولی کا کھلوک نہیں ہے اور نہ خون کا رہن رکھنا تھے ہے تو اس کے بدل کور ہمن رکھنا بھی سیحے نہ ہوگا ؟

جوا ب ناام کے اندرمولیٰ کی مالیت اور صان اگر چہ بدل دم ہے کیکن قاتل کی حرکت کی وجہ سے قاتل پر مالیت کا ضان واجب ہوا ہے اور جب اسکو مالیت کا ضان مان کرخود صان ان لیا جمیّا تو اس کا رئن رکھن صحیح ہو گیا اور دیت سب کی مساوی ہے خواہ دبلا ہو ما پہلوان ۔

ای طرح نلام مربون کوکسی نلام نے قبل کر دیا اور حسب تکم شرع قاتل نلام مولی کے حوالہ کیا گیا تو اس نلام قاتل کومر ہون بنا کر نلام اول کی جگہ رکھ دیا جائیگا کیونکہ بیتو براعتبار ہے اول نمازم کا قائم مقام ہے تو جیسے اول کا مربون سیحے تھااس کے مثل کوبھی اس کی جگہ رکھنا تھے ہوگا۔

# عادل نے حسب و کالت اداء دین کے دفت مرہون کوفر وخت کیا اور ثمن مرتبن کو دیدیا پھر منطق کی اور شربین کو دیدیا پھر منطق کی اور تعلق کی منظم کا م

قال وان باع العدل الرهن فاوفی المرتهن الثمن ثم استحق الرهن فضمه العدل کان بالخیار ان شأء ضمن السراهس قیسمه و ان شاء ضمن السمرتهن الشمن الذی اعطاه ولیس له ان یست مه غیره السراهس قیسمه غیره و السمادل فی مربون کونج و یا پس عاول فی مربون کونج و یا پس عاول از جمه الم محربین کودید یا پیمرم بون مستحق نکاه پس عاول اس کاشاس بوا تو مادل اکاشاس بوا تو مادل اکاشاس بادل و مربین کوارش کا فیدا من بوا کاشاس بادل و مادل الکاشاس بادل و المربودی کاشاس بادل و مربین کوارش کا فیدا من بوا کے جواسکودی کا درمادل الله مادل درمادل الله کاشاس بادل الله کاشاس بادل کاشاس ب

کویہ حق نبیں ہے کہ مرتبن کواس کے غیر کا ضامن بنائے۔

تشری صورت مسئلہ یہ ہے کہ عادل نے حسب وکالت ادا دین کا وقت آئے پر مرہون کوفر وخت کر دیا جس کی وجہ سے عادل کو ضان (تاوان) ادا کرنا پڑا تو اب عدل کی کرے؟ تو اس کا تھم یہ ہے کہ عادل کو اختیار ہے خواور ابن سے ضان لے لے خواو مرجن سے ضان لیا تو صرف اتنا ہی صفان سے ضان لیا تو صرف اتنا ہی صفان سے صفان لیا تو صرف اتنا ہی صفان سے مسئل سے جو اس کو دیا تھا اس سے زیادہ لینے کا حق نہیں ہے ابھی اس میں اجمال ہے جس کی وضاحت مصنف آئندہ عبارت میں پیش فرماتے ہیں۔

استحقاق کے بعد بیر یکھا جائے گئے مرجون موجود ہے یا ہلاک ہوگئ ہے، دونو ل صورتول میں کیا تھم ہے و کشف هذا ان المرهون المبيع اذا استحق اما ان یکون هالکا او قائما ففی الوجه الاول المستحق بالحیار ان شاء ضمن العدل لانه متعدفی حقه بالبیع و التسلیم

ترجمہ اوراسکی وضاحت بہے کہ مربون بینے کاجب کو کی مستحق ٹابت ہوجائے تو مربون ہلاک شدہ ہوگا یا موجود بوگا، پس بہلی صورت بیں مستحق کو اختیار ہے اگر جا ہے را بن کواس کی قیمت کا ضامن بنا دے اس لئے کہ را بن اس کے حق میں غاصب ہے اور اگر جا ہے عادل کو ضامن بنا دے اس لئے کہ مادل بیچ و تسلیم کی وجہ ہے اسکے حق میں متعدی ہے۔

تشرق استحقاق کے بعداق لا بید یکھا جائے کہ جی مرہون موجود ہے یا ہلاک ہوگیا ،اگر ہلاک ہونا معلوم ہو جائے تو پھر تھم بیہ ہے کہ مستحق کو دوافقی رہیں(۱) را بن سے ضان لے کیونکہ را بن نے اس کی چیز غصب کر کے ہلاک کردی۔(۲) عادل سے ضان لے کیونکہ ماری خواد کی طرف سے اس کے حق میں تعدی اور زیادتی پائی گئی ہے ایک تو کیے عادل کی اس کا سامان فروخت کیا اور دوسر سے یہ کہ اس کو مشتر کی کے حوالہ کر دیا۔
کے حوالہ کر دیا۔

پھرآ کے کیااحکام ہیں توان کوآ سے بیان فرماتے ہیں۔

مستحق كواختيار بك كدرائهن ياعاول بي جس كوچا ب ضامن بنائ ، تي دونول شي درست ب فان ضمن الراهن نفذ البيع وصع الاقتضاء لانه ملكه بأداء الضمان فتبين ان امره ببيع ملك نفسه وان ضمن الراهن نفذ البيع ايضا لانه ملكه باداء الضمان فتبين انسه باع ملك نفسه ضمن البائع يستفذ البيع ايضا لانه ملك بنفسه

ترجمہ پس اگر مستحق نے را بن کو ضامن بنایا تو بھی نافذ ہوگئی اور مرتبن کا وصول کرنا درست ہوگیا اس سے کہ را بن ضمان اداء کر یکے مربون کا مالک ہو چکا ہے تو یہ بات واضح ہو ٹی کہ را بن نے عادل کو اپنی طلک بیچنے کا تھم کیا ہے اور اگر مستحق نے بائع (عادل) کو ضامن بن یا تو بھی زیج نافذ ہو جائے گی اس سے کہ عادل مربون کا مالک ہوگی ہے صفان ادا کرنے کی وجہ سے تو یہ بات واضح ہوگئی کہ عادل نے این طلک نیچی ہے۔
این طلک نیچی ہے۔

تشریح مستخل کواختیار حاصل ہو چکاتھ کہوہ را بہن اور عادل میں ہے جس کو جا ہے ضامن بنادے اور بیچے دونول صورتوں میں

46.

یونگدا کر مستقل نے رابن سے عنمان میں قوادا عنمان کی وجہ سے رابن ہی مربون کا مالک شار بوگا اور جب رابن مالک ظہرا تو را بمن نے عادل کو وکیل بڑایا ہے کہ اس کی مملوک چیز فر وخت کر دیے قوتیل درست ہادر مرتبن کو جو عادل نے دیا ہے قواس کی وجہ سے مرتبن دین کو دصول کرتے والا ہو جائے گا۔

#### مستحق نے عادل ہے صان لیا تو عادل کو کتنے اختیار حاصل ہیں

وإذا صمن العدل فالعدل بالخيار ال شاء رجع على الراهن بالقيمة لانه وكيل من جهته عامل له فيرجع عليه بمالحقه من العهدة ونفذ البيع وصح الاقتضاء فلا يرجع المرتهن عليه بشيئ من دينه وان شاء رجع على المرتهن بالثمن لانه تبيل اله اخذ الثمل بغير حق لانه ملك العبد باداء الضمان ونفد ليعه عليه فصار الثمن لله وانما اداه اليه على حسبان انه ملك الراهن فاذا تبين انه ملكه لم يكن راضيا به فله ان يرجع به عليه واذا رحم بطل الاقتمال الاقتمال العبد بالمراهن فاذا تبين اله ملكه لم يكن راضيا به فله ان يرجع به عليه واذا وحمل الله المراهن بالمراهن فاذا تبين اله ملكه لم يكن راضيا به فله ان يرجع به عليه واذا وحمل الدونية المراهن المراهن فاذا تبين اله ملكة لم يكن واضيا به فله ان يرجع به عليه واذا وحمل المراهن فاذا تبين اله ملكة لم يكن واضيا المراهن المراهن المراهن المراهن فاذا تبين المراهن المراهن المراهن فاذا تبين المراهن المراه المراه المراهن المراهن المراهن المراه

ترجمہ اور جب ستحق نے عادل کو صاص بنایا تو عادل کو اختیار ہے اگر چی ہے تواس سے قیمت لے لے اس لئے کہ عادل رائین کی کا دکیل ہے تو جو ذر مدداری عادل کو احق ہوتی ہے اس کے سد مدیل رائین پر جوع کر ہے اور بنج نافذ ہوئی اور مرتبین کا وصول پانا سیجی ہو گیا تو مرتبین رائین پر اپنے قرض کے سلسد ہیں پجھر جوع نہیں کرے گا اور اگر مادل چ ہے تو مرتبین ہے تی واپس لے لے اس لئے کہ مید بات فعا ہم ہوگئی کہ اس نے تمن مرتبین کو کہ عادل نویان ادا کرنے کی وجہ سے نام کا مالک ہوگیا اور اس پر عادل کی بیجی نافذ ہوئی و تمن عادل کی بیجی نافز ہوئی کی مرتبون مادل کو جو اور کی بوگیا اور اس نے تمن مرتبین کو اس کے کہ مرتبون رائین کی ملک ہے ہیں جب یہ بات واضح ہوگئی کہ مرتبون عادل کی ملک ہے ہیں جب یہ بات واضح ہوگئی کہ مرتبون عادل کی ملک ہے تو وہ اس پر راضی ند ہوگا تو عادل کو تی ہے کہ مرتبون رائین کی ملک ہے ہیں جب بیا دل نے تمن واپس لے لیا تو مرتبین کا وصول کر نا باطل ہوگی ہوگی اور جب عادل نے تمن واپس لے لیا تو مرتبین کا وصول کر نا باطل ہوگی ہوگیا تو عادل کو تی ہوئی کہ مرتبون کی ایک ہوگیا گیا گیا ہوگیا ہوگیا

تشريح مستحل نے عادل سے طمان ليا تھا تواب عادل كودوا فتيار ہيں:

به و و درست بالبدام بون كاشن ال كول چكا بـ

لەمر جون كوجوڭن ديا تقادوداس سے دائيس لے لے كيونكه عادل اداء صان كى دجه سے مرجون كاما مك جوكيا

كتاب الرهن

تو ٹمن بھی حادل کا ہوگا اور عادل نے ٹمن مرتبن کے حوالہ اس لئے کیاتھ کہ وہ اپنے گمان میں اس کو ملک را ہمن سمجھے ہوئے تھا لیکن یہ راز اب کھلا ہے کہ وہ ملک را بمن سمجھے ہوئے تھا لیکن یہ راز اب کھلا ہے کہ وہ ملک را بمن بیا بلکہ ملک عادل ہے تو اپناحق مرتبن کو دینے پر راضی نہ ہوگا ، بہر حال اب یہ معلوم ہوا کہ مرتبن کا وصول شمن ناحق ہے لئبندا عادل کوحق ہے کہ مرتبن کا وصول میں سے اور جب مرتبن نے ٹمن واپس لے بیاتو مرتبن کا وصول و یہ بیاطل ہوگیا بہذا اب مرتبن اپنا قرض را بمن سے وصول کرےگا۔

#### تع مرہون مشتری کے قبصہ میں ہوتو مستحق کوحق ہے کہ وہ مشتری کے قبصنہ سے لے لے

وفى الوجه الثانى وهو ان يكون قائما في يد المشترى فللمستحق ان يأخذه من يده لانه وجد عين ماله ثم للمشترى ان يرجع على العدل بالثمن لانه العاقد فتتعلق به حقوق العقد وهدا من حقوقه حيث وجب بالبيع وانما اداه ليسلم له المبيع ولم يسلم

ترجمہ اور دوسری صورت میں اور وہ یہ ہے کہ بیٹی مربون مشتری کے تبعنہ میں موجود ہوتو مستحق کوئی ہے کہ وہ اس کومشتری کے تبعنہ ہے کہ بیٹ ہے کہ اس کے کہ ماقد تو عاول سے تمن واپس لے کہ اس سے کہ ماقد تو عاول ہے تمن واپس لے کہ اس سے کہ ماقد تو عاول ہے تو حقو ق عقد اس سے کہ ماقد تو عاول ہے تو حقو ق عقد اس سے متعلق نہوں ہے اور یہ (رجوع شن) عقد کے حقوق میں ہے ہے کیونکہ ثمن ہیں جی کی وجہ سے واجب ہوا ہے اور مشتری نے عاول کوائی لئے شن دیا ہے تا کہ بیٹا اس کے لئے سالم رہے حالا نکہ وہ سالم نہیں رہی۔

' تشری سیر ساری تفصیلات فدکورہ اس وقت تھیں جب کہ مر بون مشتری کے قبضہ میں ہلاک ہو جائے اور اگر مشتری کے پیس مبی مر ہون موجود ہے تو اس کا تقلم اور ہے افلاہ یہ ہے کہ مشتق کوئق ہے کہ مشتری کے پاس سے اپنا مال لے لے کیونکہ اس نے اپنے مال کو پالی تو اس کو لینے کاحق ہوگا۔

لیکن اب بیچارہ مشتری خواؤٹو اہ مارا گیا تو اس کاحل سے ہوگا کے مشتری عادل کو پکڑنے اور جوشن اس نے عادل کو دیا تھا۔ وہ اس سے واپس لے کیونکہ عادل ہی عاقد ہے تو حقوق بیچ اس کی جانب راجع ہوں گے اور چونکہ شن کا وجوب بیچ کی وجہ ہے ہوا تھا جس کو کر نیوالہ عادل تھا تو رجوع بھی عادل پر ہوگا کیونکہ صورت بذکورہ میں رجوع شمن بھی حقوق عقد میں ہے ہا درحقوق تی عقد کا ذمہ دار عاقد ہوتا ہے۔ میزمشتری نے عادل کو ہی لئے شن دیا تھا تا کہ بیٹی مشتری کو ملے حالا نکہ جیچ اسکونیس کی بلکہ اس سے لیا گیا تو اسے بھی شمن واپس لینے کا جن ہوگا بہر حال مشتری کی توجان نے گئی مراب عادل بھنسارہ گیا۔ تو آگاس کاحل چیش کرتے ہیں۔

#### عادل کو بچانے کیلئے عادل کودواختیارات دیئے گئے ہیں

ثم العدل بالخيار ان شاء رجع على الراهن بالقيمة لانه هو الذي ادخله في العهدة فيجب عليه تخليصه واذا رجع عليه صح قبض المرتهن لان المقبوض سلم له وان شاء رجع على المرتهن لانه اذا انتقض العقد بطل الشمن وقد قبضه ثمنا فيجب نقض قبضه ضوورة واذا رجع عليه وانتقض قبضه عادحقه في الدين كما كان فيرجع به على الراهن

ترجمه فيرعاول كواختيار بائر حياب رائن كثمن والسيال التكرائن في عادل كواس ذمه دارى مين داخل كيا

ب( کھسیر ۱) ہے تو اس براس کا چھڑا اہ واجب ہے اور جب عادل نے را بن پرر جوع کیا تو مرتبن کا قبضہ جھے ہو گیا اس لئے کہ مقبوض اس کے لئے محفوظ رہا اور اگر جا ہے مرتبن برر جوع کر ہے اس لئے کہ جب عقد نئے ختم ہو گیا تو ثمن باطل ہو گیا حالا نکہ مرتبن نے ٹمن ہونے کے لئے محفوظ رہا اور اس جو تا ہوں ہے گئے تو قرض کیا ظ سے اس بر جوع کی وراس کا قبضہ لوٹ گیا تو قرض کیا ظ سے اس بر جوع کی وراس کا قبضہ لوٹ گیا تو قرض میں مرتبن کا حق ہوئے گئے تو مرتبن قرض کے سسمہ میں را بن بر رجوع کر ہوئے کر تا ہوئے کہ تا تو مرتبن قرض کے سسمہ میں را بن بر رجوع کر ہوئے۔

#### تشريح . عادل كوبياني كيلية ال كوبهي دواختياردية كي إن:

- ا- مشتری نے جونٹمن عاول سے بیا ہے اتنی مقدار عاول رائن سے وصول کرے کیونکداس پریشانی میں عاول رائین کی وجہ ہے پھنسا ہے تو رائین پراس کو چیئرانا نشروری بیو گا ہذا عاول ٹمن رائین سے واپس لے اور جب عاول نے رائین سے ٹمن لے لیا تو مرتبین کلاتل صحیح وسالم مرتبین کول چکاہے تو وہ چون و چرا کا حقدار ند بیونگا۔
- ۲- عادل کو دوسراا نفتیاریہ ہے کہ مرتبن ہے وہ خمن واپس لے لے جواس کو دیا تھا کیونکہ جب بیجے نہ کورختم ہوگئی تو اس کاخمن ہونا بھی باطل ہو گیا حالا نکہ مرتبن کو وہ رقم خمن ہوئے کے لئا ظاد ک گئی ۔اوراس صورت میں را بمن پر مرتبن کاحق بدستور برقر ارر ہیگالہذا مرتبن اپنا قرض را بمن سے وصول کریگا۔

#### مشتری نے شمن مرتبن کودیا تو مشتری عادل پر رجوع نہیں کرے گا

ولو ان المشترى سلم الثمن الى المرتهن لم يرجع على العدل لانه في البيع عامل للراهن وانما يرجع عليه اذاقبض ولم يقبض فبقي الضمان على الموكل

ترجمہ اوراگرمشتری نے تمن مرتبن کوویہ ہوتو مشتری ول پر رجوع نہیں کرے گااس لئے کہ عاول رابن کے لئے عال ہے ول پر جب رجوع کیا جاتا ہے کہ اس نے قبضہ کیا جوجا و نکداس نے قبضہ نہیں کیا توجنون مؤکل (مرتبن ) پر یاتی رہا۔

تشری سینفسیل اس دفت ہے جبکہ مشتری نے تمن ما دل کو دیا ہواورا گراس نے تمن مرتبن کو دیا ہوتو اب مشتری کو بیتن نہ ہوگا کہ عادل سے تمن دصول کرے کوئکہ عادل سے تمن دصول کرے کوئکہ عادل کا کارندہ ہے جس پر رجو یا اس وقت درست ہوگا جب وہ تمن پر قبضہ کرے اور یہاں اس کا قضہ بیں ہواتو تمن مرتبن سے وصول کیا جائےگا۔

"تنبید ... مؤکل سے مراد مرتبن ہے کیونکہ بڑتا اس کے حق کی وجہ ہے ہوئی ہے اس لئے اس کومؤکل کہا گیا ہے اور صان سے مرادشن ہے تو مطلب یہ جوا کہ شتری اپنادیا ہواشن مرتبن ہے واپس لے۔

اگروکالت کی شرط ربمن کے بعد ہوئی ہواور عادل نے مرہون فروخت کر کے ثمن مرتبن کے حوالہ کر دیا پھر کسی نے استحقاق کا دعوی کیا جس سے عادل کوضان ادا کرنا پڑا تو عادل ہیہ تو الدکر دیا پھر کسی نے استحقاق کا دعوی کیا جس سے عادل کوضان ادا کرنا پڑا تو عادل ہیہ تا والن را بہن سے وصول کرے گانہ کہ مرتبن سے

وان كان التوكيل بعد عقد الرهن عير مشروط في العقد فما لحق العدل من العهدة يرجع به على الراهن

قبيض آلشمن المرتهن ام لا لانه لم يتعلق بهذا التوكيل حق المرتهن فلا رجوع كما في الوكالة المفردة عن الرهن اذاباع الوكيمل و دفع الثمن الي من أمره الموكل ثم لعحقه عهدة لايرجع به على المقتضي بخلاف الوكالة المشروطة في العقد لابه تعلق به حق المرتهن فيكون البيع لحقه قال رصى الله عبه هكذاذكره السكسرخسي وهسذا يسؤيسد قبول مسن لايسري جبسر هسذا السوكيسل عسلسي البيسع

ترجمه اوراگرتو کیل عقدر بن کے بعد ہو جوعقد میں مشروط نہ ہوتو جو ذمہ داری بنادل کو ماحق ہوئی ہے اس کے سلہ میں وہ را بن پر رجوع کریگا مرتبن نے تمن پر قبضہ کیا ہو یا نہ کیا ہواس لئے کہتو کیل کے ساتھ مرتبن کا حق دابستہ نہیں ہوا تو مرتبن پر رجوع نہ ہو گا جیسے اس و کالت میں جورئن ہے خالی ہوجبکہ وکیل نے بیچا ہواور تمن اس کو دیدیا ہوجس کے بارے میں سے موکل نے تکم کیا تھا پھروکیل کوکوئی ذمہ داری احق ہوگئی تو وکیل اس کوقابض ہے واپس نہیں لیگا بخلاف اس و کالت کے جوعقد میں مشر وط ہواس لئے کہ اس کے ساتھ مرتبن کاحق متعلق ہوگی تو بیج حق مرتبن کے لئے ہوگی مصنف نے فر مایا کہ کرخیؒ نے اسا ہی ذکر کیا ہےاور رید( قولِ کرخیؒ) اس کے قول کامؤید ہے جو بیچ پراس وکیل کے جبر کو جا نز قرار نبیس ویتا۔

تشريح مصنفٌ فرماتے ہيں كەندكورە سارى گفتگو جب ہے جبكہ وكالت عقدِ ربن ميں مشروط ہوئى ہوورندا كروكالت كى شرط عقدر بن کے بعد ہوئی اور عاول نے مرہون فروخت کر کے تمن مرتبن کے حوالہ کر دیا اور پھراس میں کسی نے استحقاق کا دعوی کیا جس میں عادل کو ضمان اواء کرنا پڑا تو عادل اس تاوان کورا ہن ہے وصول کرے گانہ کہ مرتبن ہے کیونکہ اس وکالت سے مرتبن کا مختی متعلق نہیں ہوا بلکہ اس کوخالص حق را بن کے لئے شار کیا جا بڑگا یک وجہ ہے کہ اس وکیل پر بیچ کے لئے جزنبیں ہوسکتا اور اگرمؤ کل نے اس کومغزول کرنا جا ہا تو مرتبن کونے کرنے کاحق تبیں ہے۔

اوراس کا حال بالکل ایسا ہے جیسے ایک شخص نے زید کور بن کے بغیر ویسے ہی وکیل بنایا کہ میرافلاں سامان فروخت کر کے اس کانتمن فلاں کودیدینا اس نے کر دیا اس کے بعد بکرنے اس میں استحقاق کا دعویٰ کر دیا جو ثابت بھی ہو گیا جس کی وجہ ہے زید کوتا وان ادا کرنا پڑا توزیداس تا وان کوموکل ہے وصول کر بگا اس شخص ہے وصول نہیں کر بگا جس کواس نے تمن ادا کیا تھار ہی وہ و کالت جومشہ و ط فسی العلقد ہوتی ہےاس کا حکم اس کے خلاف ہے اس میں عادل کوحق ہے کہ خواہ را بن کوض من بنائے خواہ مرتبن کو را بن کو بن نا تو ظ ہر ہے اور مرتبن کوضامن ثمن بنانے کی وجہ بیہ ہے کہ جب اس کے ساتھ مرتبن کاحق وابستہ ہو گیا تو یوں سمجھا جائے گا کہ عاول کی بیچ حق مرتبن

تنبیہ صاحب ہدائی ماتے ہیں کہ امام کرخی نے اپنی مختصر میں یونہی ذکر کیا ہے مگر امام کرخی کے اس قول ہے ان لوگوں کی تامید ثابت ہوتی ہے جودلیل ندکور پر جبر کو جائز نہیں کہتے حالہ نکہ ماقبل میں دوسری روایت کواضح قر اردیا گیا ہے جن حضرات نے جبر کو جائز کہا ہےان کی طرف سے ریہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ وکیل کا مجبور ہونالز وم وکاست کی وجہ ہے ہے اگر چیت مرتبن متعلق نہیں ہوا۔ فلاتعار ض

# غلام مر ہون مرتبن کے قبضہ میں ہلاک ہوگیا پھرکو کی مستحق نکل آیا تو مستحق کوحق ہے جیا ہے تو را بمن کوضامین بنائے جیا ہے مرتبن کو

قبال وان منات النعسد النمرهون في يد المرتهن ثم استحقه رجل فله الخيار ان شاء ضمن الراهن وان شاء ضنمن المرتهن لان كل واحدمهما متعد في حقه بالتسليم اوبائقنص قان صمن الراهن فقد مات بالدين لانه ملكه باداء الضمان فصح الإيناء

ترجمہ میں نے فرمایا اور اکر ند مرمز اون مرتن کے بنند میں مرکب پھراس کا کوئی شخص ستی انکا قرمستی کوئی ہے اگر جا ہے راہمن کو ضامن بنانے اور اگر ند مرتبن کوضام بنانے اس لیے کدان میں ہے ہر ایک مستحق کے حق میں تعدی کرنے والا ہے شکیم یا قبضہ کی وجہ ہے اس کا مرتبن کے رائبن منان اوا کرنے کی وجہ ہے اس کا ایک ہوگیا تو مرتبن کو ایفاء ورست ہوگیا۔

تشری مرتبی کے قبند میں مربون ما م م کیا چھ اس کا وئی متی کا تو کیا تھم ہے؟ تو فر مایا کہ متی کو افتیار ہے جاہی ابین ہے ضان لے ۔ اور جاہے و مرتبی ہے تعدی ہے کہ اس نے متی کا مُلام دوسر ہے کے حوالہ کیا اور مرتبی کی جانب سے یہ تعدی ہے کہ اس نے دوسر ہے کہ ملام پر قبضہ کیا ہے ببرهال متی کو یہ اور مرتبی کی جانب سے یہ تعدی ہے کہ اس نے دوسر ہے کے ملام پر قبضہ کیا ہے ببرهال متی کہ اس نے دوسر ہے ملام کی وجہ ہے مرتبون کا ببرهال متی کہ دوسر ہے کہ اور مرتبی کا قبضہ سے اگر متی ہے اگر متی ہوئی ہوئے کی وجہ ہے مرتبی کا قبضہ سا تھ اور و کی تعدی ہوئی کا وجہ ہے مرتبی کا قبضہ سا تھ ہو جائے گا در دوسر کی صورت میں ہوتو اس کا تھم آفی عہا ہے میں بیان کیا جارہا ہے۔

#### مرتهن كوضامن بنايا تووه را بمن پر رجوع كريگا

و ان ضمن المرتهن يرجع على الراهن بماضم من القيمة وبدينه أما بالقيمة فلانه مغرو رمن جهة الراهن و اما بالدين فلانه انتقض اقتضاؤه فيعود جقه كما كان

تر جمہ اوراً سُتحق نے مرتبن کوضامن بنایا قومرتبن ضان بیل اوا کی ہوئی قیمت اوراپنا قرض را اس سے واپس لیگا بہر حال قیمت کیل اس وجہ سے کدمرتبن را بمن کی جانب سے دحو کہ کھا یا ہوا ہے اور بہر حال قرض پس اس لئے کدمرتبن کا قبصنہ تنتم ہوگیا تو اوٹ آئے گا اس کا حق جیسا تھا۔

تشری کے ندکور ہ تفصیل تو اس وقت ہے جبکہ ستی نے رائین سے صان نہیں ہواورا گراس نے مرتبین سے منہ ن ایو موہ اب بیاضم ہے ؟

تو فر مایا کہ مرتبین کا قرض برستور رائین کے ذریب بیب تو اس ووالیس ایگا اور دوسر ہے وہ منہان واپس لے جماس نے ستی وادا بیا بیب برسی بیب تو اس نے کہ اس کے جماس نے ستی وادا بیا بیب برسی بیب بیب تو اس کے کہ اصول بیر مقرر ہے کہ مغرور پر جو تاوین آتا ہے اس ق تا بی وشوکہ دینے والے سے کرانی جاتی ہے اور یہال بھی مرتبین مغرور ہے اور رائین خار ہے۔ اور قرض اس لیے باتی ہے کہ رائین مرہون ہ ما لک بی بیس تھ تو مرہون کے ہلاک ہونے کی وجہ سے مرتبن کواپناحق وصول کرنے والا شار بیس کیا جائےگا۔

#### قاضى بغداد كيسوال كى تقرير

فان قبل لمما كان قرار الضمان على الراهن برحوع المرتهن عليه والملك في المضمون يثبت لمن عليه قرار الضمان قتبين انه رهن ملك نفسه فصار كما اذا ضمن المستحق الراهن ابتداء قلما هذا طعن ابي خازم القاضي

تر جمہ ۔ پس اگراستراض کیا جائے کہ جب مرتبن کے را بن پر جوئے کے سبب سے صان کا قرار را بن پر ہوااور مضمون میں مکیت ای کے لئے ٹابت ہوتی ہے جس پر صان کا قرار ہوتو یہ بات طاہر ہوئی کہ را بن نے اپنی ملک رئن رکھی ہےتو یہ ایس ہوگیا جیسے ستحق نے ابتداء ہی میں را بن کوضامن بنایا ہو ہم کہیں گے کہ ریابو عازم قاضی کا اعتراض ہے۔

تشری تاضی بغدادقاضی عبدالمجیدا بن عبدالعزیز کا حنفیہ پرایک استراض ہے جس کو حضرت مصنف نقل فرہ دہے ہیں۔
حاصل سوال یہ ہے کدا گرستی نے را بمن سے ضان ایا ہوتو قرض مرتبن ساقط ہوتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اداء حضون کی وجہ نے
را بمن اس کا ما لگ ہوجا تا ہے تو اس پر ربمن کے احکام جار کی ہوتے ہیں اور اس کی ہلا کت مضمون بالدین ہوتی ہے اس طری اگرستی 
نے مرتبن سے ضمان وصول کیا تو پھر مرتبن ہے تا وان را بمن سے واپس لیٹا ہے تو اب بھی را بمن کوم ہون کا ما مک شور کیا جانا جا ہے اور
اس کوم صف مون ماللہ بن کہنا جا ہے کیونکہ اداءِ ضمان سے واپس لیٹا ہے تو اب جہاں پہنچ کر صاب خشہر جائے جسے را بمن پر جاکر کے مشہر مجاہے کے جسے را بمن پر جاکر کا ما سے جہاں پہنچ کر صاب خشہر جائے جسے را بمن پر جاکر کے خشم مجاہا ہے۔

#### جواب کی تقریر

والجواب عنه انه يرجع عليه بسب الغرور والغرور بالتسليم كما ذكرناه اوبالانتقال من المرتهن اليه كانه وكيل منه والملك بكل ذالك متاخر عن عقد الرهن بخلاف الوجه الاول لان المستحق يضمنه باعتبار القبض السابق على الرهن فيستند الملك اليه فتبين انه رهن ملك نفسه وقد طولنا الكلام في كفاية المنتهى والله اعلم بالصواب.

ترجمہ اوراس کا جواب بیا ہے کہ مرتبن را بن پردھو کہ کے سبب سے رجوع کرتا ہے؛ وردھو کہ نیہ کی ملک سپر دکرنے کی وجہ ہے ہے جیس کہ ہم اس کو ذکر کر چکے ہیں یا مرتبن سے را بن کی جانب انقال کی وجہ ہے ہے

گویا کہ مرتبن را بن کا وکیل ہے اور ملک ان دونوں میں سے برایک کی عقد ربمن سے مؤخر ہے بخلاف پہلی صورت کے اس لئے مستحق مرتبن کواس قبضہ کے امتبار سے ضامن بنا تا ہے جور بن پر مقدم ہے تو ملک قبضہ کی جو نب متند ہوگی تو یہ بالصواب بات ظاہر بھوگئی کہ اس نے اپنی ملک کور بمن رکھا ہے اور جم کفایۃ المنتہی میں طویل کلام کر نجے بیں۔ واللّه اعلم بالصواب تشریح مسئلہ کو پہلے مسئلہ کو پہلے مسئلہ کا مرتب ہیں جواب کا خلاصہ بیہ کہ اس مسئلہ کو پہلے مسئلہ بیت سے مسئلہ کو پہلے مسئلہ کو پہلے مسئلہ کو پہلے مسئلہ کو پہلے مسئلہ بیت کہ اس کا مالک شی رکر لیا گیا ہی وجہ سے عقد ربمن سے پہلے بی اس کا مالک شی رکر لیا گیا

ہے اس وجہ سے اس پر رہن کے احکام جاری کئے گئے تھے۔ تگر میبال پوفٹ عقد رہن مکیت نہیں ہوسکتی کیونکہ ملک را ہن کے یہال دو ہی سبب میں

- ا۔ را بن کا مرتبن کوفریب دینا جو فیر کی مکیت سپر دکرنے کی وجہ ہے دیا گیا ہے تو اگر اس کوسیب ماننے ہیں تو بیسیب عقد ربن کے بعد یا یا گیا ہے ہے تو مکیت بھی بعد میں ثابت ہو گن اور جب مکیت عقدِ ربن کے بعد ثابت ہو کی تو اس پر ربن کے احکام جاری ند ہوں گے لہذا بیا مضمون باللہ بن ثد ہوگا۔
- ۱۳ یا ملک را بمن کی ہے ہے کہ مرتبن نے غیر کے ، ل پر قبضہ بیا جس کی وجہ سے مرتبن مستحق کے حق میں مناصب بمو گی تو مستحق نے مرتبن سے سنمان لیا تو بعد صفان مرتبن مر بمون کا ، لک بمو گیا لیکن چونکہ مرتبن نے را بمن کی وجہ سے اس پر قبضہ کیا اس وجہ سے تا وال را بمن کی وجہ سے اس پر قبضہ کیا اس وجہ سے تا وال را بمن کی وجہ سے اس پر قبضہ کیا تو اب انقال کی جانب منتقل ہموگا اور اب بعد اداء ضان اس کا ، لک را بمن بموگا بہر صال جب مرتبن کی ملکیت قبضہ کے بعد شروع ہموئی تو اب انقال کی وجہ سے را بمن کی ملکیت بھی قبضہ کے بعد شروع بوئی یو معلوم ہوا کہ مرتبن پر سنمان کا اقر ار بعد ر بمن ثابت ہوالبند ار ابمن نے اپنی ملکیت ر بمن بیس کی اس وجہ سے اس پر ر بمن کے بعد ہموئی تو معلوم ہوا کہ مرتبن پر سنمان کا اقر ار بعد ر بمن ثابت ہوالبند ار ابمن نے اپنی ملکیت ر بمن بیس کی اس وجہ سے اس پر ر بمن کے احکام جار کی نہ ہوں گے۔

اور بہل صورت میں جب ستی نے را بن سے صفان لیا تو را بن کی ملکیت ربن سے پہلے ثابت بوٹی اس وجہ سے مربون پر ربن کے احکام جاری کئے گئے اور اس کی ہلاکت کو مصصمون باللدین قرار دیا گیں۔ کیونکہ یہال پیشار کیا گیا کہ ستی نے را بن سے جو صفان میاوہ اس قبضہ کی وجہ سے لیا ہے جو عقدر ہن سے مقدم ہے۔

# باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره

#### ترجمه رئن بل تصرف اور رئن پرجنایت اور رئن کی اینے غیر پرجنایت کاباب

تشریک اس باب میں رہن پرتصرف کے احکام اور رہن پر جنایت کے احکام اور مربون اگر کسی پر جنایت کرو ہے تو اس کے احکام بیان بکئے جائمیں گے۔

چونکہ کسی چیز پرتصرف و جذیت کے احکام اس چیز کے ثبوت کے بعد ہی جاری ہوسکتے ہیں اس کئے پہلے ثبوت رہن ہے بحث کی ً اور اس کے بعد رہن پرتصرف و جنایت وغیرہ کے احکام بیان کئے گئے تا کہ ترتیب وضعی ترتیب طبعی کے مطابق ہوجائے۔

#### رائن كامر ہونہ چيز كومر تهن كى اجازت كے بغير بيجنے كاحكم .

قال واذا بناع المواهن الرهن بغير أذن المرتهن فالبيع موقوف لتعلق حق الغير به وهو المرتهن فيتوقف على اجازته وان كان المواهن يتبصرف في ملكه كمن أوصى بجميع ماله تقف على اجازة الورثه فيما زاد على الشلت لتعلق حسقهم به فنان اجاز المرتهن جازلان التوقف لحقه وقد رضى بسقوطه

تر جمہ قدوریؒ نے فر مایا اور جبکہ را بمن نے مرتبن کی اجازت کے بغیر مر بون کوفر وخت کر دیا تو بھے موقوف ہم بون کے ساتھ غیر کا جسے وہ کا حق متعلق ہونے کی وجہ سے اور وہ مرتبن ہے تو بھے اس کی اجازت پر موقوف ہوگی اگر چہ را بمن اپنی ملک میں تھرف کرتا ہے جسے وہ شخص جس نے اپنے بورے ہال کی وصیت کر دی ثلث سے زیادہ میں ورثاو کی اجازت پر موقوف ہوگی ، ل کے ساتھ ورثاو کا حق متعلق ہونے کی وجہ سے بس اگر مرتبن نے اجازت دیدی تو بھی جائز ہے اس لئے کہ تو قف اس کے حق کی وجہ سے ہاور وہ اپنے حق کے سکوت سے داختی ہوگیا۔

تشرق اصول یہ ہے کہ اگر کھنے کے اکر کھنے کے متعلق ہو جائے تو جب تک وہ خف اجازت نہ وے جس کا اس چیز کے ساتھ تق متعلق ہوا ہے بورے ، ل کی وصیت کر دی تو چونکہ اس مل متعلق ہوا ہے بورے ، ل کی وصیت کر دی تو چونکہ اس اللہ ساتھ ورثاو کا حق متعلق ہوا ہے جہائی سے زیادہ میں نفاذ وصیت کے لئے ورثاو کی اجازت در کا رہے اس طرح مر ہوان کے ساتھ مرتبن کا حق متعلق ہے اس لئے تہائی سے زیادہ میں نفاذ وصیت کے لئے ورثاو کی اجازت درکا رہے اس طرح مر ہوان کے ساتھ مرتبن کا حق متعلق ہے تو جب تک مرتبن اجازت ند دے را بمن کی بچھ نافذ ند ہوگی بلکہ موقوف رہے گی اگر چر را بمن اپنی ہی ملک میں تقرف کرتا ہے اور جب مرتبن اجازت دیدے تو بچھ جموجائے گی کیونکہ تو قف مرتبن کے حق کی وجہ سے تھ اور مرتبن نے اپنا حق اطرابی تو بچھ جا کر ہوگئی۔

#### رائن نے مرتبن کا دین اوا کر دیا تو بھے جائز ہے

وان قبضاه البراهين دينه جياز ايضا لانه زال المانع من النفوذ والمقتضى موجود وهو التصرف الصادرمن الاهل في المحل ترجمہ اوراً سررابن نے مرتبن کا قرض ادا کردیا تو بھی نُٹ ہو ئز ہے اس لئے کہ جو چیز اُفوذ ہیجے ہے مانع تھی وہ زائل ہو گئی اور شقفنی موجود ہاوروہ کی میں اہل کی جانب سے تصرف ہے۔

تشریک مرتبن کاخل مربون کے ساتھ قرض کی وجہ ہے متعلق ہے اً سررا بن نے مرتبن کا قرض ادا کیا تو ما نع فتم ہو گیا اس نے آتے جا تز ہوگی۔

تنبا مانع کے زوال ہے تو مسئلہ طل نبیں ہوگا جب تک کہ مقتضی موجود نہ ہو؟

جواب مقتنی بہے ہے موجود ہے کیونکہ مرجون کل بیتے ہاں لئے کہ وہ را بن کامملوک ہے اور را بن ماقل بالغ ہوئے تی وجہ ہ بيع كا الل بي توجب ما لع ختم بو سميا تومعتضى اينا كام كريگا-

# مرتهن بیج کی اجازت دیدے تو مرتبن کاحق مر بون کے بدل کی جانب منتقل ہوجائے گا

واذا نفذ البيع بناجنازة الممرتهن ينتقل حقه الى بدله هوالصحيح لان حقه تعلق بالمالية والبدل له حكم المممدل فنصبار كبالنعبند المديون اذا بيع برضاء الغرماء ينتقل حقهم الى البدل لانهم رضوا بالانتقال دون السقوط رأسا فكذا هذا

ترجمہ ۔ اور جبکہ بڑتے مرتبن کی اجازت سے نافذ ہوگئی تو مرتبن کا حق مر ہون کے بدل کی جانب منتقل ہو جائے گا لیجی تھیجے ہے اس سئے کے مرتبن کا حق مالیت کے ساتھ متعلق ہے اور بدل کے لئے مبدل کا حکم ہے تو ایسا ہو گیا جیسے نیادم مدیون جبکہ غر و وکی رضا مندی سے بیج جے کے تو ان کاحق بدل کی جانب منتقل ہو جائے گا اس لئے کہ وہ (غریاء) انتقال سے راضی ہوتے ہیں نہ کہ بالکلیہ سقوط سے پس

تشریک مرتبن کی اجازت ہے جب بھے نافذ ہوگئی تو مرجون کی جگہ ٹمن کور بمن رکھا جائے گا کیونکہ مرتبن کا حق میں رہی میں ولیت کے امتبارے متعبق تھااور جیسے مبدل (مرجون) مال تھاا ہے ہی بدل (تمن ) بھی مال ہے۔

خلاصة كلام مرتبن كاحق بالكيدس قط ند ہوگا بكنداس كا انتقال ہوگا۔ اور اس كی مثال بالكل ایس ہے جیسے عبد مدیوان كو ، لک نے قرض خواہوں کی اجازت سے نتی دیا تو بھے جائز ہوگئی کین قرض خواہوں کاحق ساقط ندہوگا بلکہ نتقل ہوگا لیعنی پہلے ہےان کاحق غلام کے ساتھ وابسة تفااب اس كے تمن كے ساتھ وابسة بوجائے گا ایسے بی سيھی ہے۔

# را بن نے دین اوانبیں کیا اور مرتبن نے نیچ کی اجازت نہیں وی معنہ ہوگی

وان لم يحز المرتهن البيع وفسخه انفسخ في رواية حتى لو افتك الراهن الرهن لا سيل للمشتري عليه لان البحيق الثنابيت للمرتهن بمنزلة الملك فصار كالمالك لنه ان يجيزوله ان يفسخ

تر جمہ اورا گرمزتهن نے اجازت نہ دی اوراس کو تنتخ کر دیا تو ایک روایت کے مطابق فنٹے ہو تنی یہاں تک کداً مررا بن نے ربن کو چھٹرا لیا تو رہن پرمشتری کے لئے کوئی سمبل نہیں ہے اس لئے کہ وہ حق جومر تبن کے لئے ثابت ہے وہ ملک کے درجہ میں ہے تو مرتبن ، مک کے

مثل ہو گیا جس کون ہے کہ اجازت دے اور من ہے کہ کے کردے۔

تَشِرَ تَكُ الررابن في مرتبن كا قرض إوا نه كيا بواور نه مرتبن في نتي كي اجازت وي تو نتي نه بول ( كمام ) اب سوال بدي كه أمر مرتبن نے اس بیچ کوئنے کردیا تو بیچ کئے ہوگی یانبیں تو ابن ساعد کی روایت میہ ہے کہ بیچ کئے ہوجائے گی اور جب بیچ کئے ہوگئی تو اب مشتری کا کوئی بیج میں حصہ ندر ہالہذااگر اس کے بعد را بمن مرتبن کا قرض ادا کردیاورمر بیون کواس کے پاس سے چیخرا لیے واب مشتری کو پیق نہ ہوگا كەرابن سے مجع كولے لے كيونكہ بيع مملے بى ختم ہو چكى ہے۔

سوال مرتبن کے نتیج کرنے ہے بیچ کیوں نتیج ہوجائے گی جبکہ مرتبن اس کا، مک نبیس ہے؟

جواب اگرچہوہ مالک تونہیں مگر مالک کے شل ہے اور مالک کوئن ہوتا ہے کہ خواہ عقد کوئنچ کردیاورخواہ اس کی اجازت دیدے۔ سوال ....مرتبن ما لک کے درجہ میں کیسے ہے؟

جواب ال لئے کہاں میں ملکیت کی علامت پانی جاتی ہے جیسے را بن کا تصرف مجور ہونا اور اگر را بن اس ہے وطی کرے و عقد کا

تنبیه فنخ کےسلسلہ میں دوروایتیں ہیں ایک تو میہ جو مذکور ہوئی اور دوسری روایت میہ ہے کہ بنتے گئے نہ ہوگی اور دوسری روایت بی اسم ہے۔

# مرتبن کے سنح کرنے ہے اپنے فنخ ہوگی یانبیں

ولهي اصبح الروايتين لا يمفسخ بفسخه لانه لوثبت حق الفسخ له انما يثبت ضرورة صيابة حقه و حقه في الحبس لايبطل بالعقاد هذا العقد فبقي موقوفا فان شأ المشتري صبر حتى يفتك الراهن الرهن ادا العجر على شرف النزوال وال شاء رفع الامر الى القاضي وللقاضي ان يفسخ لفوات القدرة على التسليم ولاية الفسخ الى القاضي لا اليه وصاركما اذا ابق العبد المشتري قبل القبض فانه يتخير المشتري لما دكرما كذالك ملاا

ترجمہ اور دوروا یتوں میں ہے اسے روایت کے مطابق مرتبن کے لئے کرنے ہے نتاج نئے نہ ہوگی اس لئے کہ اگر مرتبن کے لئے حق نئے ٹا بت ہوگا توائے حق کی حفاظت کی ضرورت سے ٹابت ہوگا اور اس عقد کے معقد ہونے ہے مرتبن کے جس کاحق باطل نہ ہوگا تو عقد موقوف یا تی رہا۔ پس اگرمشتری جا ہے تو صبر کرے یہاں تک را بن ربن کوچھڑا لے اس لئے کہ عاجزی زوال کے کنارے پر ہے اور اگرے ہے تواس معاملہ کا مرافعہ قاضی کی طرف کرے اور قاضی کونت ہے کہ بیجے فٹنج کردے تعلیم پر قدرت کے فوت ہونے کی وجہ ہے اور فٹنج کی ولایت قانسی کی طرف ہے نہ کہ مرتبن کی طرف اور ایبا ہو گیا جیے خریدا ہوا نوام جبکہ وہ قبضہ سے پہلے بھاگ جائے تو مشتری مختار ہوتا ہالی دلیل کی وجہ ہے جوہم نے ذکر کردی ہے ایسی ہی ہے۔

تشری بیددمری روایت ہے جواضح ہے کے مرتبن کے نئے کرنے ہے بیج نئے نہ ہوگی بلدموتوف رہے گی تواب مشتری کواختیا رہے اگر عیا ہے صبر کرے اور جب را بمن مرتبن کا قرض اوا کر کے مربون کوچیٹر الے اس وفت مبینے کورا بمن سے لے لے اورا کر جائے اس معاملہ کو قاضی کی مدالت میں لے بائے تا کہ وہ اس عقد کوئے کرد ہے کیونکہ را بن کوشلیم کی قدرت نہیں ہے بہر حال تنفح کی ولایت قاضی کو ہے۔ مرتبن کوئیس ہے۔ مرتبن کوئیس ہے۔

سوال سیج کے انعقاد میں مرتبن کا ضرر ہے؟

جواب کوئی ضرر نبیل کیونکہ اس کوئل جبس صل تھ جواب بھی برقر ارر ہیگا اور ای وجہ ہے کہ مربون مرتبن کے پاس محبوس ہے بیچ کو موقوف مان کرمشتری کواختیار دیا گیا ہے۔

سوال . . . را بهن کوصبر کااخت رکیوں دیا گیا ہے؟

جواب کیونکہ ابھی را بن بیٹے کے بیر وکرنے سے ماجز ہے بیکن آئندہ قرنس ادا کر کے اس پر قدرت حاصل ہوجائے گی تو جب تک مشتری صبر کر لے اس کی مصنف نے کہا ہے اذا العجز علی شوف الزوال۔

سوال ... كيا آپ اس كى كوئى مثال چيش كر كتے بيں؟

جواب بی بیاں! مشتری نے ایک غلام خرید انگر غلام قبضہ سے پہلے ہی بھاگ گیا تو یہاں بھی مشتری کواختیار ہے اگر جاتے تو صبر کرے یہاں تک کہ غلام لوٹ کر آجائے اور اگر جا ہے تو اس کا مقد مہ قاضی کی عدالت میں لیے جائے وہ اس کوفٹے کر وے گا۔

# مرتہن کی اجازت کے بغیر را بن مرہون کو فروخت کر دیے تو بیچ موقوف ہوگی

ولو باعه الراهن من رجل ثم ماعه ميعا ثانيا من غيره قبل ان يجيزه المرتهن فالثاني موقوف ايضا على اجازته لان الاول لم يسفذ والموقوف لايمنع توقف الشاسي فلو اجساز المرتهن البيع الثاني جماز الثاني

ترجمہ اوراگرمرہون کووا بمن نے کسی خص کے ہاتھ فروخت کردیے بھراس کودو ہارہ دوسر سے خص کے ہاتھ نیچ دیا مرتبن کی اجازت سے پہلے تو دوسری نیچ مرتبن کی اجازت سے پہلے تو دوسری نیچ مرتبن کی اجازت ہے اس لئے کہ پہلی نیچ نا فذنبیس بونی اور موقوف دوسری کے تو قف کوئیس روک ہیں اگر مرتبن کے دوسری نیچ کی اجازت دیری تو دوسری نیچ جا تزہے۔

تشریک مرتبن کی اجازت کے بغیراً سررا بہن مربون کوفر وخت کرسے تو بیچے موتوف ہوتی ہے ( کمامر )اورا بھی مرتبن نے اجازت نہیں دی تھی کدرا بمن نے دوسر نے شخص کے ہاتھ پھر مربون کوا گرفر وخت کردی تو اب کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ جیسے اول موقوف تھی ایسے بی ٹانی بھی موقوف ہوگی اب مرتبن اگر بیچے اول کی اجازت دے تو تیچے اول نافذ ہوگی اورا گر بیچے ٹانی کی اجازت دے تو تیچے ٹانی نافذ ہوگی۔

> سوال مصنف نے تو سرف بیذ کرفر وایا ہے کہ اگر بیج ٹانی کی اجازت دیدی تو و بی نبائز ہوگی؟ جواب بی کی ہاں!لیکن جب ٹانی جائز ہوگئی تو اگر اول کی اجازت دید ہے تو وہ بدرجۂ اولی جائز ہوج ئے گ۔ سوال ..... پچرمصنف نے اس ٹانی کو کیوں قاص کر دیا؟

#### جواب بیج ٹانی اوران دوسرے مقود کے درمیان قرق کرنے کی وجہ ہے جن کاذ کرا بھی آ رہا ہے۔ سنئے۔ تنے کے بعددوبارہ تنے کی اور مرتبن نے اجازت دیدی تو بیچ اول کاحکم

ولو باع البراهنن ثم اجبر اووهبب اورهن من غيبره واجباز البمرتهن لهذه العقود جاز البيع الاول

ترجمه اوررابن نے تیج کی پھراجارہ پر دیایا ہبہ کر دیایا سے غیرے ہاتھ ربن دیدیااور مرتبن نے ان عقو د کی اجازت دیدی تو بیج

تشریکے کیجنی اگریج کے بعد دوبارہ بیچ کی تو مرتبن جو کی بیچ کی اجازت دیدے دبی جائز ہوجائے گی اورا کر نیچ کے بعد اجارہ پر دیدے یا بیچ کے بعد سی کو ہبہ کردے یا بیچ کے بعد سی ووسرے کے پاس رہن رکھ دے اور اب مرتبن اجارہ یا ہبہ یا رہن کی اجازت دیدے تب بھی بیٹنو دیملا شہا کر نہ ہوں گے بلکہ ان ہے پہلے جو بیٹے کی گئی تھی صرف و و ب رَز ہو گی۔

سوال اس كوبيع اول كيون كها كميا بجبكه دوبيع يهال نبيس بير؟

جواب اس كوتيج اول اس كئے كہدديا كه باقى عقود بيع كے بعد مين تو بيع ان سے بہلے بولنى۔

اس کی کیا وجہ ہے کہ دو بیچ کی صورت میں تو وہ بیچ جائز ہوتی ہے جس کی مرتبن اج زت دے اور دیگرعقو دکی اجازے کے باوجود بھی بیج اول ہی تا فذہوتی ہے؟

جواب ..... أكنده عمارت مين مصنف ال كاجواب دے رہے ہيں۔

#### دونول صورتول میں وجہ قرق

والنفرق ان المرتهن ذوحظ من البيع الثاني لابه يتعلق حقه ببدله فيصبح تعيينه لتعلق فائدته به اما لاحق له في هـذه الـعقود لانه لا بدل في الهبة والرهن والذي في الاجارة بدل المنفعة لا بدل العين وحقه في مالية العين لافي المنفعة فكانت إجبارته اسقاطا لحقه فبرال المائع ففذ اليع الاول فوضح الفرق

ترجمه اورفرق بیہ کے مرتبن حصدوایا ہے دوسری نظے ہے اس سے کہ اس کاحق مربون کے تمن کے ساتھ متعلق ہے تو مرتبن کی تعییں سیجے ہے مرتبن کے فائدہ کے متعلق ہونے کی وجہ ہے ٹانی کے ساتھ بہر حال ان عقود علاشے میں اس کا کوئی حق نہیں ہے اس سئے کہ ہبداور رہن میں تو کوئی بدل ہی نہیں ہے اور جو بدل اجارہ میں ہے وہ منفعت کا بدل ہے عین کا بدل نہیں ہے اور مرتبن کا حق مین کی مالیت میں ہے نہ کہ منفعت میں تو مرتبن کی اجازت اپنے حق کا اسقاط ہے تو مانع زائل ہو گیا پس بیچے اول نافذ ہو جائے گی پس

تشریح مصنف نے اس عبارت ہیں ان دونوں صورتوں کے درمیان فرق واضح کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بہلی صورت میں جبکہ دونوں بچے ہوں تو مرتبن کاحق بچے کیماتھ وابسۃ ہے کیونکہ اس کا بدل میں حق ہے کہ اب بدل (مثمن ) کومر بون کی جگہ رہبن، رکھا جائے گا اور ہوسکتا ہے کہ مرتبن کی منفعت تھے تانی میں ہو کہ اس کائٹمن زیدوہ ہوتو اپنی منفعت کے چیش نظر اس کوتعین کاحق دیا گیا ے۔ اور اور اور کی صورت میں طنو دخل شد (اجارہ ، ہبدہ رہن) میں مرتبن کا کوئی حق نہیں کیونکدر ہن اور ہبد ہیں تو کوئی بدل ہے ہی نہیں اور اجارہ میں اور اجارہ بہدہ رہن کا جاتھ وابستہ ہے اور اجارہ میں اجرت بدل ہے مگر بید منفعت کا بدل ہے بین مالیت کا بدل نہیں ہے اور مرتبن کا حق مالیت میں کے ساتھ وابستہ ہے منفعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ منفعت کے ساتھ وابستہ ہیں ہے۔

خال صدَ کلام مرتبن کا محقود ہیا شدمیں کوئی حق نہیں تو اس کی اجازت تغیین کا کام نہیں کریگی لیعنی مرتبن نے عین مربون ہے اپنا حق اٹھالیا قرر بمن کا تعہ ف نافذ ہونے ہے جو چیز مانع تھی وہ مانع تھے ہو گیاا ہے جم اپنے طریقہ پرغور کریں گے کہ کون ہے عقد کو جائز قرار دیں تو ہم نے بچے کوافتیار کیا ہے اوراس کو جائز قرار دیا کیوں؟

> اس سے کہ وہ متدم ہے اور اس لئے کہ وہ قالازم ہے اور اس لئے کہ اس میں مرتبن کی منفعت ہے لہذا فرق واضح ہو گیا۔ را بن نے عبدمر جون کو آزاد کر دیا تو آزاد ہوگایا نہیں ، اقوال فقہاء

قال ولو اعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه وفي بعض اقوال الشافعي لا ينفذ اذا كان المعتق معسوا لان في تنفيذه انطال حق المرتهن فاشبه البيع بخلاف ما اذا كان موسرا حيث ينفد على بعض اقواله لانه لا ينطل حقه معنى بالتضمين وبخلاف اعتاق المستاجر لان الاجارة تبقى مدتها إدا الحريقلها اما لا يقبل الرهن فلا يبقى

ترجمه تدورئی نے فرمایا اوراگر را بمن نے ربمن کا ملام آزاد کردیا تو اس کا علق نافذ ہوجائے گا اور شافعی کے بعض اقوال میں نافذ ندہوگا جند معتق تنگدست ہواس لئے کہ عتق کے نافذ کرنے میں مرتبن کے حق کو باطل کرنا ہے تو یہ بیج کے مشابہ ہوگیا بخلاف اس صورت کے جبکہ معتق مالیوں کے بیارہ معتق مرتبن کا حق کے جبکہ معتق مالیوں کے بیارہ کا معتق مالیوں کے بیارہ کا اس کے کہ دنیان واجب ہونے کی وجہ معتی مرتبن کا حق باطل نہ ہوگا اور بخل ف مستاجر کو آزاد کرنے کے اس کے کہ اجارہ اپنی مدت تک باقی رہیگا اس کئے کہ آزاد اجارہ کو قبول کرتا ہے بہر حال آزاد اربی کرتا ہی رہی باقی نہیں رہی گا۔

تشریخ ۔ اً سررا بین مرہون خوام کوفروخت کروے تو ہ ں کی بیچے موقوف ہوتی ہے( کمامّر ) کیجن اً سررا بین مرہون خلام کوآ زاد کروے تو کیا تقم ہے؟

تو فرویا کداس میں اختلاف ہے! امن ف کا مسلک رہے کہ معتق خواہ مالدار ہوخواہ فریب عتق نافذ ہوگا اور خلاص آراد ہو جائے گا۔ دوسری بات بیہ ہے کہ دونوں صورتوں میں پچھ جدا گا نداحکام جاری ہوں گے گرعتق درست ہےا، مشافعتی کے اس میں تیمن تول ہیں۔ معتب نام

- ا- حنفيه كي موافق كه طلق عنق نافذ هـ
- ٣- مطلق عنق ، فذنه بهوگارا بهن مالدار بيماغريب كيونكه جب اس كي نيني ، فذنبيس بهوتي توحق بدرجه اولي نافذنه بهوگا\_
- ۳- معتق ( را بهن ) اگر مالدار ہے تو عتق نافذ ہوگا اورا ً رغریب ہوتو نافذ نہ ہوگا ای کومصنف نے بیان کیا ہے۔ اور دوسرے اقوال کی جانب اشارہ کر دیا ہے۔

تنگیدست ہونے کی صورت میں مدم نفاذ کی دلیل ہے ہے کہ اس کا عنق نافذ کرنے میں مرتبن کے حق کا ابطال ہے توجیعے بیٹا نافذ نبیل

ہوئی تھی ای طرح عنق بھی نافذ نہ ہوگا۔اور مالدار ہوئے کی صورت میں نفاذ عنق کی دیماں ہے ہے کہ چونکہ وس صورت میں را بہن و منون ادا كرنايزے كا جس كى وجه سے مرتبن كاحق باطل شہوگا۔

سوال امام شافعی ایک قول کےمطابق را ہن معسر کے عتق کونا فذنہیں ، نے اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کے مرتبن مے حق کا ابطال لازم آتا ہے کین اگر مولی نے اپنا غلام اجارہ پر دیا ہے اور مدت اجارہ کے اندر موجر ( را بن ) اس نعلام مستاجر کو آزاد کر دے تو اس کاعتق نا فذہو ج تاہے والا سکہ اس میں مت جرکے تل کا ابطال ہے دونوں میں وجہ فرق کیا ہے؟

جواب ۔ بی ہاں امت جرکے عتق کوانہوں نے جائز قرار دیا ہے وجہ رہے کہ آزادی اور اب رہ میں کوئی منا فات نہیں بکہ آزاد بھی اجیر ہوتا ہے تو اعمّاق کے بعد بھی عقدِ ا جارہ اپنی مدت تک برقر ارر ہیگا تو ابطال مستاجر لا زم<sup>ن</sup>بیں آ ئے گا۔

اور تر اور رہن میں منافات ہے بینی آ زاد کور ہن نہیں رکھا جا سکتا تو اعماق کے بعد رہن بھی ختم ہوج نے گا جس سے مرتبن کے حق کا ابصال لازم آئےگا۔ای دجہ ہےامام شافعی نے را بن کے اعماق کو نلط اور موجر کے اعماق کو بہ بزقر اردیا ہے۔

ولنا انه مخاطب اعتق ملك نفسه فلا يلغو تصرفه بعدم اذن المرتهن كما اذا اعتق العبد المشتري قبل القبض واعتق الأبق او المغصوب ولا خفاء في قيام ملك الرقبة لقيام المقتضي وعارض الرهن لايبني عن

اور ہماری دلیل میہ ہے کہ میخاطب ہے(عاقل ہالغ ہے) جس نے اپنی ملک کوآ زاد کیا ہے تو مرتبن کی اجازت نہ ہونے کی وجہ ے اس کا تصرف نغونہ ہو گا جیسے خریدے ہوئے نعلام کو قبضہ ہے آزاد کردیا اور بھا گے ہوں نعلام یا مغصوب کوآزاد آرادیا اور ملک رقبہ کے قیام میں کونی پوشید گی نہیں ہے مختنفی کے قیام کی وجہ ہے اور رہن کا مارٹ ہو نازواں ملک کی خبر نہیں دیا۔

تشريح مے نے عتق کومطلق جائز و نافذ قرار دیا ہے جس کی دلیل رہ ہے کہ رائن عاقل بالغ ہے جوا دکام شرعیہ کامخاطب و مکلف ہے اوروہ ایے مملوک تو آزاد کررہا ہے تو مرتبن کے اجازت ندوینے کی وجہ سے اس کا تصرف لغونہ ہوگا۔

سوال مالك تواكر چەرابهن بے ليكن اس كاقبضة تونبيس بالبذاعق مافذنه ، ونا جا ہے؟

جواب تیضہ بیج کے لئے ضروری تھ تا کہ تنکیم برقد رت حاصل ہوج ئے اوراعماق میں تشہیم کی ضرورت ہی نہیں لہذا بغیر قبضہ کے عتق نافذ ہوگا جس کی تین مثالیں سنئے۔

- ا- زیدنے ایک غلام بکر سے خریدااورا بھی زیدنے غلام پر قبضہ بیں کیا اس سے پہنے ہی غلام کوآ زاد کر دیا تو عنق نافذ ہے اً سر چہ غلام پر
  - ٣- زيد كانلام بهاگ گيااورزيد نے اس كوآ زاد كرديا توعنق نافذ جوجائ گااگر چهناه ماس كة بيند مي نبيس ہے-
- ٣- زيد نے بحر کاغلام غصب کر ہيا اور بکرنے اس حال ہيں اس کوآ زاد کر ديا تو عتق نافذ ہوگا حالا نکها ن تينوں مثالوں ہيں ,وفت اعماق

قبضه ندارد ہے اس طرح مرجون بھی آزاد ہوجائے گااگر چے قبضہ ندہو۔

بہر حال یہاں رہ یہ نے مل میں تصرف کیا ہے اور اس میں کوئی شبہ بیں کہ مربون را بن کی ملیت ہے ورنہ اگر ملکیت نہ بوتی تو اس کور کھنا ہی درست شہوتا رنان کا بیچے ہونا خود قیام ملک کو تقتفی ہے اور بیر بہن کے عارض ہونے کی وجہ سے جومرتہن کو بیراستیفا ، حاصل ہو گیا اس سے ملک زائل شروکی ۔

# ان کے آزاد کرنے سے ملکیت زائل ہوجائے گی اوراس کی وجہ سے مرتبن کا قبضہ بھی زائل ہوجائے گا

ثم اذا زال ملكه في الرفه باعتاقه يزول ملك المرتهن في اليدبناءعليه كاعتاق العبد المشترك بل اولى لان ملك الرقبة افوى من ملك اليد فلما لم يمنع الاعلى لا يمنع الادنى بالطريق الاولى وامتاع الفاذفي النبيع والهبة لانعداد القدرة على التسليم واعتاق الوارث العبد الموصى برقبته لا يلغوبل يؤخر الى أداء السبع ساية عسيد اسبى حسنيفة واذا نسفذ الاعتساق بسطسل السرهن لفوات مسحلسه

ترجمہ پیم جب نوہ میں را ن کی ملک زائل ہوگئی اس کوآ زاد کرنے کی وجہ سے تو قبضہ میں مرتبن کی ملک زائل ہوج ہے گی ای پر بناء کرتے ہوئے جیے مشتر ک نوام آزاد کرنا بلکہ بدرجہ اولی اس سے کہ ملک رقبہ ملک ید سے اتو ئی ہے ہیں جب کہ (عتق کی صحت سے) اعلیٰ مانع ند ہوا تو اولیٰ بدرجہ اوں مانی ندہو گا اور بہہ میں نفاذ کا ممتنع ہو ناتشلیم پر قدرت ند ہونے کی وجہ سے ہا اور وارث کا آزاد کرتا ایسے ندن م وجس کے رقبہ بی وجہ سے کر دئ کئی ہولغونہ ہو گا بلکہ ابو صنیف کے نزویک اعتماق کوا داء سعایت تک مؤخر رکھا جائے گا اور جب اعتماق نافذ ہو گیا تو رہی کا تو ہونے کی وجہ سے رہی باطل ہو گیا۔

تشری کے جب رابن نے نورم آزاد کر دیا تو اب رابن کی مکیت زائل ہوگئی اور جب رابن کی ملکیت زائل ہوگئی تو مرتبن کوجو قبضہ کی ملکیت حاصل تھی وہ بھی زائل ہوگئی۔

اً را یک ندام زیداور برے رمیان مشترک ہواور زید نے اپنا حصد آزاد کردیا تو آزاد ہوگیا بکر کی ملکیت اس آزادی کوروک نہیں سکتی بلکہ پوراندام آزاد ہوجا نائب و ددو سری بات ہے کہ مثن یا مفتق پر پچھا حکام جاری ہوں گے۔

تو دیجئے یہال بکرمکنیت تن ثریب ہے اور مرتبن ملک رقبہ میں شریک نہیں ہے بلکہ اس کو صرف ملک بد حاصل ہے اور بیکسی فعا ہر ہے کہ ملک رقبہ قوی اور ملک بداس کے متنا بعد میں ضعیف ہے اور آپ نے دیکھا کہ قوی نے صحب عتق کونبیں روکا تو اولی بدرجه کہ اولی صحت عتق کونبیں روکا تو اولی بدرجه کہ اولی صحت عتق کونبیں روکا گا۔

سوال غیر کے حق کا اتعاق : و : تسرف کے نفاذ سے مانع ہوتا ہے جیسے بیج اور بہد میں تو پھر عتق صحیح کیوں؟

جواب آپ کا بیان سراہ ، سول کو کی قاعدہ کلینہیں ہےاور رہائتے و ہبد کا عدم نفاذ وہ صرف اس وجہ ہے کے درا ہن کوشلیم پرقند رت نہیں ہے ای وجہ سے ابق ں نتے ورمت جرکی نتیج نافذ نہ ہوگی اور عنق نافذ ہوگا۔

سوال زیدئے وئیت ں میراث فلال غلام بکر کودے دینا، خالد (وارٹ زید) نے بجر کوابھی دیانہیں تھا کہاس غلام کو آزاد کر

ویا تو عنق سیح نه ہوگا کیونکہ وارث اگر چہ ما مک ہے لیکن اس غلام کے ساتھ بھر کاحق وابستہ ہے قو اس طرح را بہن کاعنق بھی سیحے نہ ہونا جا ہے؟

جواب ہمیں آپ کے مسئلہ بی سے اتفاق نہیں جگہ وارث کا عتق سی ہے کین اتن میات ہے ۔ یہ مسیسی لا ( بجر ) کے لئے اپنی قیمت کی کمائی کرے گا اور بیتا خیرا مام ابوصنیف کے قول کے مطابق ہے ورنہ صاحبین کے نز دیک فی انول آئے میں باکے گا۔

خلاصۂ کلام تصرف اعمّاق لغونبیں ہے۔ بہر حال جب اعمّاق نافذ ہو گیا تو اب نلام چونکہ آزاد دوید ورآزاد ربین کا کل نبیس ہے اس کے ربین باطل ہوجائے گا۔

# غلام کے آزاد ہونے مرتبن کا قرض کیسے وصول کیا جائے گ

ثم بعد ذالك ان كان الراهن موسرا والمدين حالا طولب بإداء الدين لامه لو طولب بإداء القيمة تقع الممقاصة بقدر المدين فلا فائدة فيه وان كان الدين مؤجلا اخذت منه قيمة العد و حدمت رها مكانه حتى يحل المدين لان سبب الضمان متحقق وفي التضمين فائدة فاذا حل الدين اقتده بحقه اذا كان من جنس حقه ورد الفضل

تر جمہ پھراس کے بعد اگر را بمن مالداراور قرض فی الحال واجب الا داء بوتو را بمن سے قرض کی اوا ۔ بی کامطالبہ کیہ جائے گا اس لئے کہ اگر را بمن سے قیمت کی ادا بیٹی کاملہ کے تو قرض کے بقدر

مقاصہ واقع ہوجائے گاتواس میں کوئی فائدہ نہ ہوگا ، اورا گرقرض مؤجل ہو (میعادی) تو را ہن ہے ہو ہائے گا تو اس میں کوئی فائدہ نہ ہوگا ، اورا گرقض مؤجل ہو (میعادی) تو را ہن ہے ہو ہائے گا ، یہاں تک کہ دین کی اوائے گا کا وقت آجائے اس لئے کہ صان کا سب تھتی ہے اور تضمین میں فائدہ ہے پہر جب کہ دین کی اوئی کا وقت آگیا تو مرتبن اس کواپنے حق میں وصول کرے جب کہ وہ آب ہے جی دوہ اوڑ یا دتی کو واپس کر دے۔

تشریح · براہن نے اگر مرہون غلام کوآ زاد کر دیا تو وہ آ زاد ہو گیا مگر اس میں بظاہر مرتبن کا خسارہ ہے اس لے عکم دیا گیا کہ اب دیکھو را بن غریب بیا مالدارا گر مالدار بنو پھر دیکھوقرض ابھی واجب الا دا ہے یا میعادی ہے کیونکہ برصورت کے دکام جداگا نہ ہیں ۱۔ اگر معتق مالدار ہواور قرض فی الحال واجب الا دا ہوتو را ابن ہے اداءِ دین کا مطالبہ کیا جائے گا۔

سوال ..... مر بهون كاعوض يعني قيمت كامطالبه بوناحا بيع؟

جواب یہاں چونکہ قرض کی ادائیگی کاوفت آچکا ہے تواب قیمت کے مطالبہ سے کوئی فائد ہیں نہ بوگا کیونکہ اُسر قیمت لی گئی اور قیمت اور دین متحد انجنس ہوں تو دین کے بقدر مقاصہ ہوگا ، اور اگر قیمت میں پچھڑیا دتی ہے تووہ را این کوواپس کر دی جائے گ توقیمت واجب کرنے میں کوئی فائدہ نہ ہوااس لئے دین کی اولئیگی کا مطالبہ کیا جائے گا۔

اس قیمت سے اپناحق وصول کر ہے پھر اَ مر قیمت قرنس سے زیادہ ہو تو زیادہ را نہن کو داپس کر دے اورا اُ مر کم ہوتو کی کورا بہن سے وصول کر ہے اور ایس کر دے اور اُ مرکم ہوتو کی کورا بہن سے وصول کر ہے۔ اور قیمت اور دین خلاف جنس ہول تو وصول نہیں کر ریکا بلکہ قیمت کومجوں رکھے یہاں تک کہ را بہن اس کا قرنس ادا کر دے یا قاضی وصول کا تھکم کردے۔

سوال ... را بهن پرضان کیوں واجب ہوااوراس کا کیا فائدہ ہے؟

جواب سنمان اس لئے واجب ہوا کہ اس نے مرہون کو آزاد کر کے مرتبین کا پداستیفا ء زائل کر دیا تو پیضان کا سبب ہے۔اور فا مد واس کا یہ ہے کہ اس سے مرتبین کے قریض کی وصوبیا لی سیئے مضبوطی حاصل ہوجا کے گی۔ گریونکم جب ہے جب کہ را بہن مال دار ہواورا کروہ غریب ہوتواس کا تھکم یہ ہے جوآ گئے آد ہاہے۔

#### را بن غریب ہوتو غلام اپنی قیمت میں سعی کرے گا

وان كان مسعرا سعى العبد في قيمته وقضى به الدين الا اذا كان بحلاف جنس حقه لانه لما تعذر الوصول الى عين حقه من جهة المعتق يرجع الى من ينتفع بعتقه وهو العبد لان الخراج بالضمان قال رضى الله عنه وتساويسلسه ادا كساست القيمة اقبل من المدين اما ادا كان المدين اقبل مذكره انشاء السلسة الله تعالى

ترجمہ اوراً سررائن فریب ہوتو ندام اپنی قیمت بین حجی کھے گا اور اس کمائی ہے قرض اوا کیا جائے گا گھر جب کہ وین اس کے حق کی جنس کے فدن ف ہواس گئے کہ جب معتق کی جانب اپنے میں حق کو وصول کر نامع عذر ہوگیا تو مرتبن اس محفض پرزجوع کرے گا جو رائن کے عتق مے منتفع ہوا ہے اور وہ غلام ہے اس لئے کہ و صلات بفتر رضان ہے حضرت مصنف نے فر مایا اور اس کی تاویل ہے کہ جب کے کہ جب کہ کہ جب کہ کہ کہ جب کہ کہ کہ جب کہ کہ

تشریک اگر را بمن غریب بوتو مرتبن خوام معتق کو پکڑے اور اس ہے کمائی کرائے تاکداس کمائی سے مرتبن کا قرض ادا ہو۔اب یہاں قدر تی طور پر دوسوال پیدا ہوت ہیں کہ غلام کمائی کیوں کر یگا اور کتنی کرے گا جس کا بیان ہیں ہے۔

- ا- کمائی اس کئے کریگا کے را بہن کے غریب ہوئے کی وجہ ہے مرتبن اس ہے اپنا حق وسول نہیں کرسکتالہذا ہر بنا ہمجبور کی میہ نماہ م ہ خوذ
   اوگا کیونکہ اس کے عتق ہے نفع اٹھ نے والما یہی ہے کیونکہ حصول نفع منوط بضمہ ن ہے یعنی نفع آزاد کی کے ساتھ اس پر قیمت واجب ہوگی بالفاظ دیگر جاصلات وممنا فع بوجہ صنان ہے۔
- ۲- ابربی بیات کوئٹنی کوئی کریگاتواں کا جواب بیہ ہے کہ قیمت اور قرض میں سے جو بھی کم ہواتی ہی کمائی اس پرلازم ہے بیٹی اگر قرض کم ہوتی قرض کے بیٹندراورا اس قیمت کم ہوتی قیمت کے بیٹندر کوئی کریگا۔ اس لیے صاحب ہدایہ تو تمیر کرنی پڑی کہ جو کہا گیا ہے سعی المعبلہ فی قیمت ہے بہد قیمت قرض سے کم ہو۔

ا ب اس پر میرموال پیدا ہوتا ہے کہ ناؤم نے کما کر قرنس اوا کر دیا تو کیا اس کونتی ہوگا کہ ووادا کیا ہوا قرنس اپے معتق سے والیس کے ؟

تواس کا جواب آگلی عمارت ہے دے رہے ہیں فرماتے ہیں۔

## علا كف الني كمان جوم تهن كواداكى اس كارجوع را بن يركر ك

شم يرجع بماسعي على مولاه اذا أيسر لانه قضي دينه وهو مضطر فيه بحكم الشرع فيرحع عليه بما تحمل عنه بخلاف المستسعى في الاعتاق لانه يؤدي ضماما عليه لانه انما يسعى لتحصيل العتق عنده وعبدهما لتكميله وهنبا يسعى في ضمان على غيره بعدتمام اعتاقه قصار كمعير الرهن

ترجمه پھرغلام رجوع کریگا اس مقدار کے سلسد میں جواس نے کمائی اپنے مولی پر جبکہ وہ مالدار ہوج ئے اس کئے کہ غلام نے معتق قرض کوا دا کیا ہےاورغلام اس میں بحکم شرع مجبور ہے تو ندام معتق پر رجوع کریگا اس مقدار کے سلسد بیں جس کا اس نے معتق کی جانب سے عمل کیا ہے بخل ف اس غلام کے جس سے کمانی کرائی گئی ہوا عمّ ق میں اس لئے کدوہ اس ضمان کوادا کررہ ہے جو س پر ہاں لئے کدوہ ابوصنیفہ کے نزد یک محصیل عتق کیلئے سعی کررہا ہے۔ اور صاحبین کے نزد یک تحمیل عتق کیلئے اور یہاں وہ کمائی کررہا ہے اس صان کے سلسلہ میں جواس کے غیر پر واجب ہے اس کے اعماق کے پورا ہونے کے بعد تو عبد سنتعی رہن کوعاریت پر دینے والے کے مثل ہو گیا۔

۱- اعمّاق امام ابوصنیفهٔ کے نزویک مجزی ہے اور صحبین کے نزویک غیر مجزی ہے لہذا صحبین کے نزدیک بعض حصہ کوآ زاد کر دینا گویا کل کا آزاد کرنا ہو گیالیکن ابھی نعوام کے پاس دوسرے شریک کی ولیت مجبوں ہے اس سے پیچھا چھڑانے کیلئے اگرمعتق غریب ہے ا پنی قیمت کانصف حصه دوسرے شریک کودیگا جبکہ اس کی ملکیت آ دھی ہو۔اورامام صاحبؓ کے نزدیک جتنا آ زاد کیا گیاوہ آزاد ہو گیا باتی کی آ زادی کے لئے کمائی کرائی جائے گی۔

خلاصة كلام ، ال غلام بركما كى صاحبينٌ كے نز ديك يحميل عتق كيلئے ہوگی اورا مام صاحبؒ كے نز ديك تحصيل عتق كيلئے ہوگی ( تفصيل سر م

۲- زیدنے خالد کوخالد کی مجبوری کے پیش نظرا پی گھڑی عاریت دبیدی کداس کور بمن رکھ کر قرض محمواؤرا پنی ضرورت بوری کرلوحالد نے ا یا کرلیا اب زیدنے خالد کا قرض اوا کر کے اپنی گھڑی مرتبن سے لے لی تو زیدیہ قرض جواس نے اوا کیا ہے خالدے واپس لیگا۔ کیونکہاس نے مجبور اابیا کیا ہے کہ خالد کا قرض ادا کیا ہے تا کہ اپنی گھڑی چھڑا سکے اس سے بیاصول کا کہ جومجبور ومصطربوکر کسی کا قرض ادا کر دے تو وہ ادا کیا ہوا قرض واپس لیگا ، اوراگر کوئی ایبا ضان ادا کرے جوخود اس کے ذمہ ہوتو اس کو دوسرے سے وا پس لینے کاحق نہ ہوگا۔ جب بینصیلات ذہن تیں ہو گئیں تو اب ہجھئے۔

بہلی صورت میں غلام مرہوان نے جو کما کی کر کے راہن کا قرض ادا کیا ہے تو کیاوہ اس قرض کورا بن سے واپس لے سکتا ہے؟ تو فر مایا کہ لےسکتا ہے جب را بمن خوشحال ہو جائے تو واپس لے لے کیونکہ یہاں نعام نے بھکم شریعت مجبور ومضعر ہوکر . ابمن کا قرض ادا کیا ہے تو قاعدۂ ندکورہ کی وجہ ہے واپسی جائز ہوگی اوراگر خالص اعمّاق کی صورت میں جبکہ ایک شریک نے آزاد کیا ہواور دوسرے کے لئے کمائی کرائی گئی ہوتو اس کمائی کوشر یک معتق سے واپس نبیں لیگا کیونکہ یہال غلام معتق کا قرض ادا نبیس کر رہاہے بعکہ جو

عنون شربه خلام پرلازم ہوا ہے اس کو وہ اوا کررہا ہے کیونکہ بقول ابوصنیفہ میکا گئے تھیل عنق کیلئے ہے اور بقول صاحبین تھیل عنق کیلئے ہے۔ اور رہین والے مسئلہ میں خلام رائین کا قرض اوا کررہا ہے صالا فکہ خلام یہال کمائی کے وجوب سے پہلے پورا آزاد ہو چکا ہے تو غلام وہ مسئلہ ہوگا جو ہم نے بیان کرویا ہے۔ ہوگا جومعیر دہمن کا ہے جو ہم نے بیان کرویا ہے۔

#### امام الوصيفة كانقط نظر

ثم ابوحسفة اوجب المعاية في المستسعى المشترك في حالتي اليسار والا عسار وفي العبد المرهون شرط الاعسار لان الشابت للمرتهن حق الملك وانه ادنى من حقيقة الثابتة للشريك الساكت فوجت السعاية هما في حالة واحدة اظهار لنقصان رتبته بخلاف المشترى قبل القبض اذا اعتقه المشترى حيث لايسعى للبائع الا رواية عن ابي يوسف والمرهون يسعى

ترجمہ پھر ابوصنیفہ نے بالداری اورغر ہی کی دونوں جاسوں کی کمی نی کو واجب کیا ہے اس غلام مشترک میں جس سے کمائی کرائے اور غلام مرجون میں تنگدی کی شرط نگا دی اس سے کہ مرتبن کیسے حق ملک تابت ہے اور حق ملک اس حقیقی ملک سے اونی ہے جوشر یک ساکت کیا م مرجون میں تنگدی کی شرط نگا دی اس سے کہ مرتب کے نقصان کو ظاہر کرئے کے لئے بخل ف کسیلئے ثابت ہے تو یہ بال ربین میں ) ایک ہی جاست کے اندر کمانی واجب ہوئی اس کے رتبہ کے نقصان کو ظاہر کرئے کے لئے بخل ف غلام مشتری کے جس کو مشتری کے جس کہ وہ غلام مشتری کے جس کو مشتری کے تبدید سے کہ وہ غلام بائع کیلئے کمائی نہیں کر رہا ہو ایوسٹ کی ایک روایت میں اور مربون سعی کر رہا ہو

#### تشری یہاں تین مسکے ہیں

- ا۔ ایک غلام زیداور خالد دونول کے درمیان مشترک ہے زید نے اپنا حصہ آزاد کر دیااور خالد نے نہیں کیا تو اگر خالد چ ہے تو غلام سے
  اپنے حصہ کے بارے بیل کمائی کرائے خواہ زید مامدار ہو یا غریب یعنی اہ م صاحب نے یہاں معتق کی مالداری اور غربی کا خیال
  نہیں کیا جکہ دونول صور توں میں (اگر دوسرا شریک جاہے) کمائی کراسکتا ہے۔
  - ۲- اگررا بن نے تلام کوآ زاد کیے ہوتو مرتبن نیام ہے صرف ای وقت کم کی گراسکتا ہے جبکہ را بن غریب ہواورا گر مالدار ہوتو نہیں۔
- ۳- زید نے خالد کا خریدااورا بھی زید نے قبطہ نہیں کیا تھ کہ زید نے اس ندام کوآ زاد بھی کردیا تو عنق سیح ہوگیا لیکن ابھی زید نے خالد کا عثمن ادا نہیں کیا تو خرمایا کہ تہیں کرے گا۔ زید مالدار ہویا غریب بہر صورت سعامیہ واجب نہیں کے اس نا بھی ہے۔

خلاصۂ کلام کیام پہلی صورت میں دونوں صورتوں میں کمائی ہے اور دوسری صورت میں فقط ایک صورت میں اور تیسری میں بالکل جائز تہیں تواس فرق کی کیاوجہ نے۔

تو پہلی دونوں صورتوں کے درمیان بیفرق بیان کیا گیا کہ اس میں دونوں شریکوں کی حقیقی ملک ہے اور دوسری صورت میں مرتبن کی حقیقی ملک ہے اور دوسری صورت میں مرتبن کی حقیقی ملک نہیں بھر حق واضح کرنے کیلئے لیمن مرتبن کی حقیق ملک ہے گھٹیا ہے لہٰذاان دونوں کے درمیان فرق واضح کرنے کیلئے لیمن مرتبان کی مرتبداول ہے کم ہے بیفرق کردیا کہ اول بہر دوصورت اور ٹانی میں صرف ایک صورت میں کمانی کرائی جا سے بتائے کہ ٹانی کا مرتبداول ہے کم ہے بیفرق کردیا کہ اول بہر دوصورت اور ٹانی میں صرف ایک صورت میں کمانی کرائی جا

ستق ہے۔

#### پھر میددوسری اور تیسری صورت میں کیوال فرق کیا گیا ہے۔ ووسری اور تیسری صورت میں کیوال فرق کیا گیا ہے۔ ووسری اور تیسری صورت میں فرق

لان حق المائع في الحبس اضعف لان البائع لا يملكه في الاخرة ولايستوفى من عينه وكدالك يبطل حقة في الاحبس بالاعارة من المشترى و المرتهن يبقلب حقه ملكا ولا يبطل حقه بالاعارة من الراهن حتى يمكه الاستر داد فلو إوجبنا السعاية فيهما لسو ينا بين الحقين و دالك لا يجوز

ترجمہ اسلے کے جس جیں بائع کاحق ضعیف ہے اسلے کہ مال میں بائع اس کا ہاں کہ نہ ہوگا اور نہ بائع اس کے بین ہے وصول کرسکتا ہے اورا سے بی جس میں اس کاحق باطل ہو جاتا ہے مشتری کا عاریت پردینے کی وجہ سے اور مرتبان اس کاحق ملک سے بیٹ جاتا ہے اور را بمن کوعاریت پردینے کی وجہ سے مرتبان کاحق باطل نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کورا بمن سے واپس لینے کی قدرت ہوتو اگر ہم ان دونوں صورتوں میں کمانی کو واجب کردیں تو ہم نے دونوں حقول کے درمیان برابری کردی اور میہ جائز نہیں ہے۔

تشریک یہاں ہے مصنف دوسری اور تیسری صورت کے درمیان فرق بتارہے ہیں جو تین ہیں۔

ا۔ بائع انجام کارمبیع کا ما مک ندہوگا جکہ صرف بائع کوخل طبس ہے اورا گر بائع کے یاس بیٹے ہواک ہو جائے تواس پرضان واجب ندہوگا جلکہ بیج ہی فننج ہو جائے گی اور مرتبن کے پاس اگر ہلاک ہو جائے تو ربمن فننج ند ہوگا

بكه بورا ہواا ورمرتبن اپنے قرض كو وصول كرنے والا ہوگيا گويا مرتبن مر ہون

کا ما لک ہوگیا۔

- ۔ بائع اپنا تمن مبیع سے وصول نہیں کر سکتہ جائے صرف اس کو حق حبس ہے مشتری کسی بھی مخل سے قرض ادا کر سکتا ہے کیونکہ بالکع کا تمن بذمہ کہ مشتری ہے اور مرتبن کا قرض اگر چہ بذمہ کرائن ہے لیکن اب اس کے حق سے عوض میں مربون ہے جس سے حسب تفصیل سابق قرض کی وصولیا بی کی جاسکتی ہے۔
- ۳۔ اگر باکٹے نے مبئی عاریت پرمشتری کو دے دیا ہوتو اب حق حبس ختم ہو گیا اوروائیں کا حق نہیں رہااورا ً سرمرتبن نے مرہون را ہن کو عاریت پردے دیا ہوتو جب جاہے والیس لے لے۔

اس تفصیل ہے معدم ہوا کہ حق جس تو دونوں کو ہے مگر مرتبن کا حق جس اقون ہے وربائع کا اضعف ہے تو ان دونوں کے حکم میں بھی فرق کرنا ضروری ہے بندا ہم نے کہا کہ ربین کی صورت میں کمائی کرائی جائے کی اور بیج کی سورت میں کمائی نبیس کرائی جائے گی۔ ور نہ فرق کرنا ضروری ہے بندا ہم نے کہا کہ ربین کی صورت میں کمائی نبیس کرائی جائے گی۔ ور نہ فرق کے درمیان مساوات و ہراہری اور مست کی جوجا بیٹیں ہے۔

### مولیٰ نے غلام کوآ زاد کیاعتق کے بعد آقا قرار کرتا ہے کہ میں نے اس غلام کوفلاں کے باس رہن رکھا تھا اور غلام مولیٰ کی تکذیب کرتا ہے مولیٰ کا اقرار بچے نہیں ہوگا

ولو اقر المولى برهن عبده بان قال له رهنتك عند فلان وكذبه العبدثم اعتقه تجب السعاية عندنا خلافا لزفر هو يعتبره باقراره بعد العتق ونحن نقول اقر بتعلق الحق في حال يملك التعليق فيه لقيام ملكه فيصح بحلاف مابعد العتق لانه حال انقطاع الولاية

تر جمہ اورا کرمونی نے اپنے نلام کے ربین کا قرار کیا اس طریقہ پر کہمولائے کہا کہ میں نے بچھ کوفلاں کے پاس ربین کیا ہے اور نلام نے موٹی کی تکلذیب کی پیمرمولی نے اس کو آزاد کر دیا تو جارے نزدیک کی فی واجب ہے بخلاف زقر کے وہ اس کو عق کے بعد کے اقرار پر قیاس کرتے میں اور بھم کہتے میں کہمولی نے ایک حالت میں حق کے تعدل کا اقرار کیا ہے جس حالت میں مولی حق جوڑنے کی ملک کے قیام کی وجہ ہے تو اقرار سے جبخلاف عقل کے بعد کے اس کے کہ بیرولایت کے منقطع ہونے کی ملک ہے دیا ہے۔

تشریک مولی نے اپنے غلام کوآ زادکر دیا اب عنق کے بعداقر ارکرتا ہے کہ میں نے اس غلام کوفلاں کے پاس رہن رکھ تھا اور غلام اس کی تکذیب کرتا ہے تو مولی کا قر ارتیج نہ ہوگا کیونکہ اب مولی کواس غلام پر کوئی ولایت ماصل نہیں ہے اوراً سراقر ارکیا اور پھر آزاد کر دیا تو ہی رے نزدیک اقر ارتیج ہے مگرامام زفر اول صورت پر قیاس کرتے ہوئے اس کو بھی سیجے قر ارنیس دیتے۔

ہم نے امام زفر کو جواب دیا کہ یہ قیاس مع الفارق ہے کیونکہ پہلی صورت میں تو مولی کی والایت منقطع ہو پکی ہے گر دوسری صورت میں ولایت برقرار ہے لہذا جب مولی کا اقرار بقاء ولایت کے دفت صدر ہوا تو بیمعتبر ہوگا اور بیفلام اس مرتبن کیلئے کمائی کرے گاتف میل سابق کے مطابق۔

### را بن كامر بون غلام كومد برينانے كا تھم .. `

ولو دبره الراهن صح تدبيره بالاتفاق اما عبدنا فطاهر وكذا عبده لان التدبير لايمنع البيع على اصله ولو كانت امة فاستولدها الراهن صح الاستيلاد بالاتفاق لانه يصح بادبي الحقين وهو ما للاب في جارية الابن فيصمح بالاعلى واذا صحاخرجا من الرهن لبطلان المحلية اذ لا يصح استيفاء الدين منهما فان كان الراهن موسرا ضمن قيمتهما على التفصيل الذي ذكرناه في الاعتاق

ترجمہ اوراگر مربون ندام کورائی نے مدیرین دیاتی انتخال اس کو مدیرین ناسیح ہے بہر حال ہمارے نزویک پس ظاہر ہے اورا ہے ہی شافعی کے نزد میک اس کے کہان کی اصل کے مطابق تدبیری کو نہیں روئی اوراگر مربونہ باندی ہو پس رائین نے اس کوام ومدین یا قو بالا تفاق استیلاد سے کے اس کو احتفاق میں سے اونی حق ہوتا ہے اور وہ وہ حق ہے جو باپ کو جنے کی باندی میں بالا تفاق استیلاد سے کے استیلاد دو حقوق میں سے اونی حق سے جو بوتا ہے اور وہ وہ حق ہوتا ہے اور وہ وہ حق کے جو باپ کو جنے کی باندی میں

ہوتا ہے تو استبیلا داعلی حق ہے (بدرجۂ اولی) سیحیح ہوگا اور جب میددونوں سیحیح ہو گئے تو وہ دونوں (مدبر وام ولد) رہن سے خارج ہو گئے مالیت کے بطلان کی وجہ ہے اس لئے کہان دونوں سے قرض کی وصولیا فی سیحی نہیں ہے۔

چی اگر را بهن مامدار بهوتوان دونوں کی قیمت کا ضامن ہوگا اس تفصیل کے مطابق جس کوہم اعمّاق کے بیان میں ذکر کر بھے ہیں۔ تشریک اگر را بن نے مربون نلام کومد بربن دیا ہوتو ہالہ تفاق مد بربن جائے گا ہمارے نز دیک جب اعماق درست ہےتو تدبیر بدرجه :

اورا، م شافعی کے نز دیک ایک قول کے مطابق اگر چداعماق جا ئزنبیں

بھی جانز ہے اور وجہ جوازیہ ہے کہ ان کے نزو یک مدہر کی بیچ جائز ہے تو عدم جواز تدبیر کی کوئی وجہ بیس ہے۔ اوراً سر را بن نے مرجونہ باندى كوام دلدينا ياتواستيلاد بھى جائزے كيونكدرائن تو مربوندكاما لك ب بدرجة اولى استيلاد يجي ہوگا جبد باپ بينى كى باندى كوام ولدين سكتا ہے۔ حالا نكد باب كو جوحق حاصل ہے وہ ضعيف ہے اور را بن كاحق اعلى اور قوى ہے اور چونكد مد براور ام ولدے قرض كى وصولي بى نہیں ہوسکتی اس کے اب بیدوونوں رہن نہیں رہے پھر مرتبن کا کیا ہو گا تو فر مایا کہا گررا بن مالدار ہے تو ان کی قیمت کا ضامن ہو گا جس کا ذكرا بھى مہلے صفحہ برگذراہے۔

# را ہن غریب ہوتو مد براورام ولد جمیع دین میں مرتبن کیلئے سعی کریں گے

و ان كان معسرا استسعى المرتهي المدبروام الولدفي جميع الدين لان كسبهما مال المولى بخلاف المعتق حيث يسعى في الاقل من الدين ومن القيمة لان كسبه حقه والمحتبس عنده ليس الا قدر القيمة فلا يزاد عليه وحق المرتهن بقدر الدين فلاتلزمه الزيادة ولا يرجعان سما يؤديان على المولى بعد يساره لامهما ادياه من مال المولى والمعتق يرجع لابه ادى ملكه عبه وهو مضطر على مامر

ترجمه اوراگررائهنغریب بوتو مرتبن مد براورام ولدے پورے قرض کے اندیکمائی کرائیگا اس کئے کہان دونوں کی کمائی مولی کا مال ہے بخل ف معتق کے اس حیثیت ہے کہ وہ کمائی کرتا ہے قرض اور قیمت میں ہے اقل کے اندراس لئے کہ معتق کی کمائی اس کاحق ہے اور جو محبوس ہے معتق کے پاس وہ بفقد رقیمت ہے تو قیمت پر بڑھا یا نہیں جائے گا اور مرتبن کاحق دین کے بفقد رتومعتق پرزیا دتی لا زم نہ ہوگی اور مید دونوں (مد بروام دلد) ادا کی ہوئی مقدار میں مونی پر رجوع نہیں کریں گاس کی مالداری کے بعداس کئے کہان دونوں نے قرض کو مولی کے مال سے ادا کیا ہے اور معتق رجوع کر ایگا اس لئے کہ اس نے مولی ک<sup>وط</sup> ف سے اپنی ملک کواوا کیا ہے حالا نکہ (اس میس) نظام مصطرب استفصيل كمطابق جوكذرتي بي

تشریح - اگررا بنغریب بوتواب کیا ظلم بوگا تو فرمایا که مرتبن مد براورام دلد ست آنی که نی کرائے که اس کے قرض کے بقدر ہو جائے کیونکہان دونوں کی کمائی مولی کی ملک ہےاور قرض مولی پر ہے توان کی کمائی ہے قرش واوا کرناایدا ہے گویا موں خودادا کررہا ہے لیکن معتق کے بارے میں تھم بیتھا کے قرض اور قیمت میں ہے جو بھی کم ہواتن کمائی کر کے مرتبن کودیگا ایسا کیوں؟

اس لئے کہ معتق کی کمائی خود معتق کی ہے اس لئے دونوں میں ہے جو کم ہوا تنااس پر واجب ہوگا اور حقیقت میں مرتبن کا قرض را بمن

پر ہے گر چونکہ اس کا حق مرہون کی مالیت کے ساتھ وابستہ ہوگی تھا اور اب مرہون کی مالیت ختم ہوگئی اس کے باوجو ومرتبان کی مالیت خاام کے پاس مجبوس رہ گئی جس کی وجہ سے وہ اس سے کمائی کرائیگا گر ندام کے پاس جو مرتبان کی مالیت محبوس ہے وہ بقد رقیمت ہے لہذا امرتبان کو قیمت ہے لہذا امرتبان کو قیمت ہے تھے اس مقدار دین سے قیمت سے نیاد وہ کمائی کرائیگا حق ند ہوگا۔ نیز مرتبان کا حق را بمان پر صرف بھتدر دین ہے لہذا اگر دین کم ہوتو مرتبان و خلام سے مقدار دین سے زیادہ کم کی کرایئ حق اور نہ نام پر دین کی مقدار سے زیادہ کو اور نہ نام پر دین کی مقدار سے زیادہ کو اور ہوئید مدیر اور اس و مدکی کمائی مولی ہاں ہے لہذا انہوں نے کہ کرایئ کو ایس ایس البیت معتق واپس ایگا جس کی تفصیل گذریکی ہے۔
تفصیل گذریکی ہے۔

#### مد براورام ولد کب ستی کریں گے دین حالی ہویا دین مؤجل

وقبل الدين اداكان مؤجلا يسعى المدبر في قيمته لانه خوص الرهن حتى تحبس مكاسه فيتقدر بقدر المعوض بخلاف ما اداكان حالا لانه يقصى به الدين ولو اعنق الراهن المدبر وقد قضى عليه بالسعاية ولم يقص لم يسمع الانقدر القيمة لان كشبه بعد العنق ملكه وما اداه قبل العتق لا يرجع به على مولاه لانه اداه عن مال المولى

ترجمہ اور مہا یہ ہے کہ جب قرض میعادی جو قرمر پنی قیمت میں مالی کر یکا اس سے کہ قیمت ہی مرجون کا موض ہے یہاں تک کہ قیمت مرجون کی جگر محبوس ہوگی ہیں موض نے بقدر مقدر ہوء تخلاف اس صورت کے جبکہ قرض فی الحال واجب الما وا ہواس سے کہ کمائی ہے قرض اوا کیا جائے گا ورا سررا بین نے مدیر و آزاد کر ویا وراس پر مانی کا فیصد کر دیا ہی تھا یہ بیس کیا گیا تھا تو وہ مالی نہیں کر سے گا گر قیمت کے بقدراس لئے کہ حق کے بعداس کی مالی اس کی ملک ہاوراس نے عتق سے پہلے جواوا کر ویا ہے اس کوا پنے موں سے واپس نہیں لیا گا اس لئے کہ اس کواس نے مولی کے مال سے اوا کیا ہے۔

تشریک ابھی کہا گیا تھا کہ مد براورام ولدا تن کہ نمیں گر کر جہن کا قرض اوا ہوجائے لیکن بعض حضرات نے اس پر کہا ہے کہ بیتھم صرف اس وقت ہے جبکہ قرض کی اوائیگی کا مطالبہ ہوتا ہے اس حرف اس وقت ہے جبکہ قرض کی اوائیگ کا مطالبہ ہوتا ہے اس حرف کے بہاں مدیر ہے بھی قرض کی اوائیگ کا مطالبہ ہوتا ہے اس حرح یہاں مدیر ہے بھی ہوگا۔ لیکن آرقرض میعا دی ہوتو را بن کے موسر ہون کی صورت میں وہاں را بن سے ندام مرہون کی قیمت کیومر ہون کی جبار مربر کی صورت میں بھی آ برقرض میعا دی ہوقو مدیر سے صرف اتن کمائی کرائی جائے گ جتنی اس ک قیمت ہے یونکہ مرہون کا موش قیمت ہی ہوتی ہے و موش اتن واجب ہوگا جتن معوض ہے۔

لہذا قیمت ہے کمائی میں کرائی جا لیگی۔

زیدئے اینے مرہون غلام کومد بر کر دیا اور پھر اس کوزیدئے آزاد کر دیا تواب و دکتنی کمانی کریگا؟

تو فرمایا کراب اس کے اوپر معتق کے احکام ہا رنی ہوں گے بینی اگر قیمت کم ہوتو صرف قیمت کے بقدر کمانی کریگا قرش کے بقدر کمائی اس پرلازم نہیں ہوگی! کیونکہ جب وہ آ زاد ہو کی تو اس کی کمائی اس کی ملک ہوگی تو وہی تھم جاری ہوگا جو معتق کا ہوتا ہے جو اس ت پہلے مذر چکا ہے۔ اور اس مد ہر پر کمائی کا فیصعہ کردیا گیا ہونیہ کی ہو بہر صورت یہی تھم ہے جو ند کورہ واور اس نے حتق سے پہلے مد ہر ہوئے کی صورت میں جو کمائی کر کے مرتبن کو دیدیا اس کواپنے مولی سے واپس لینے کا حقدار نہ ہوگا کیونکہ اس وفت ہید برتھا اورید برکا مال مولی کا مال ہوتا ہے۔

# را بن نے مرہون کو ہلاک کر دیا تواعثاق والاحکم ہے

قال وكلاالك لو استهلك الراهن لانه حق محترم مضمون عليه بالاتلاف والضمان رهن في يد المرتهن لقيامه مقام العين

ترجمہ قدوری نے فر میاوراہیے ہی (ضان واجب ہوگا را بہن پر ) جبکہ را بہن نے ربن کو ہلاک کردیا ہواس لئے کہ وہ (مرتبن کا حق) حق محترم ہے ہے جورا بہن پراتلاف کی وجہ سے ضمون ہوگا اور ضان مرتبن کے قبضہ میں ربن رہے گا ضان کے عین کے قائم مقام ہونے کی وجہ ہے۔

تشریک اگر را بمن نے مرہون کوتلف کر دیا تو اس اتداف کا حکم وہ ہے جو را بمن کے اعماق کا حکم اس کی مالداری میں ہوتا ہے بینی اگر قرض فی الحال واجب ہے تو اس ہے پورا قرض وصول کر لیا جائے اور اگر قرض معیادی ہوتو مرہون کی قیمت را بمن ہے لی جائے اوروہ قیمت حلولِ اجل تک مرتبن کے پاس رہن رہے۔ کیوں ؟

یست موں ملے کر مرتبن کا حق محترم حق ہے جس کوتلف کر دینے کی وجہ ہے صان لا زم آئے گا اور بیرصان مرتبن کے بیاس اس کئے رہے گا کر میڈیین مرجون کا قائم مقام ہے۔

> تنبیہ و کذالک النے - کاعظف مصنف کے تول فان کان الدیں مالاً المنح پر ہے۔ اگر مربون کو کوئی اجنبی ہلاک کردے توضان کا تصم مرتبن ہے

فان استهلكه اجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضميمه فياخذ القيمة وتكون رهنا في يده لانه احق بعين الرهن حال قيامه فكذا في استرداد ما قام مقامه والجواب على هذا المستهلك قيمته يوم هلك فان كانت قيمته يوم الدين حمس مائة وكانت رهناً وسقط من الدين حمس مائة

ترجمہ پس اگرمرہوں کو کسی اجنبی نے ہلاک کر دیا ہوتو اجنبی کوضامن بنانے میں مرتبن ہی خصم ہوگا پس مرتبن قیمت لیگا اور وہ قیمت مرتبن کے قبضہ میں ربن ہوگی اس لئے کہ مرتبن ہی مرجون کے موجود ہونے کے وقت عین مرہون کا زیادہ حقد ارتفا تو ایسے ہی مرہون کے موجود ہونے کے وقت عین مرہون کا زیادہ حقد ارتفا تو ایسے ہی مرہون کے قائم مقام چیز کے واپس لینے میں (بھی وہی زیادہ حقد اربوگا) اور اس ہلاک کرنے والے پر مرہون کی وہ قیمت واجب ہے جو ہلاکت کے دن اس کو قیمت پانچ سو کا قاوان اوا کے دن اس کی قیمت ہیں اگر استہلاک کے دن مرہون کی قیمت پانچ سو ہواور ربین کے دن ہزار ہوتو مستبعک پانچ سو کا تا وان اوا کرے گا اور یہ قیمت رئین ہوگی اور قرض میں سے پانچ سوسا قط ہوگئے۔

تشریح اگر مرہون کو بج ئے را بن کے کسی دومرے اجنبی شخص نے تلف کر دیا تو اس اجنبی پرضان واجب ہوگا۔ لیکن اس اجنبی سے تاوان کومرتہن سے وصول کر کے اپنی اس مجنبی سے مرتبن مرہون کی قیمت وصول کر کے اپنی ربن رکھے گا اب سوال پیدا ہوا کے مرتبن

#### بى تاوان كيول وصول كريگا؟

تو جواب دیا کهاگرمر ہون موجود ہوتا تو اس کا زیادہ حقدار مرتبن ہوتا ہے تو جو چیز مرہون کے قائم مقام ہےاس کوواپس لینے کا حقدار می مرتبن ہی ہوگا۔

اب سوال پیدا ہوا کہ اجنبی ہے کتنا تا وان لیاجائے گا؟

تواس کا جواب دیا کہ جس دن اجنبی نے مربون کو ہلاک کیا اس دن جوم بون کی قیمت ہوا تنا تا وان اجنبی ہے لیا جائے گا مثلاً
رہن رکھنے کے دن مربون کی قیمت ہزار رو پیہ ہا ورقرض بھی اتفاق ہے ہزار رو پ ہا اور ہلا کت کے دن مربون کی قیمت
صرف یا بچ سورو پے ہے تو اجنبی پرصرف یا بچ سوکا تا وال واجب ہوگا۔ اور بیا بچ سورو پ مرتبن کے پاس ربمن رہیں گا اور قرض
میں سے یا بچ سورو پ ساقط ہو گئے یعنی اب صرف را بمن پرصرف یا بچ سورو پیرقرض رہا جن کا عوض اب یہ قیمت ہے جومرتبن کے بیاس رکھی گئی ہے۔

میاس رکھی گئی ہے۔

### اگرمرہون مرتبن کے پاس ہلاک ہوجائے تو کیا تھم ہے

فصار الحكم في الخمس مائة الريادة كانها هلكت بأفة والمعتبر في ضمان الرهل القيمة يوم القبض لا يوم الفكاك لان القبض السابق مضمون عليه لانه قبض الاستيفاء الا انه يتقرر عد الهلاك

ترجمہ ہیں ہوجائے گا تھم ان پرنجی سومیں جوزا کہ ہیں ( لیعنی فی الحال کی قیمت سے جوز یادہ ہے ) گویا کہ وہ کی آفت سے ہلاک ہوئے ہیں۔اور صنون ربن میں قبضہ کے ول کی قیمت معتبر سے نہ کہ چھٹرانے کے دن کی اس سے کہ سابق قبضہ مرتبن برمضمون ہاں الے کہ میں اقبضہ ) قبضہ مرتبن برمضمون ہاں الے کہ بید( مرتبن کا قبضہ ) قبضہ استعفاد ہے گرصان ہلاکت کے وقت مقرر ہوتا ہے۔

تشری اگر مرہون مربین کے پاس ہداک ہوجائے خواہ مربین کے ہلاک کرنے سے یا کسی آ انی آفت کی وجہ سے و بقدر قیمت مرہون قرض ساقط ہوجا تاہے ( کماتر )

تو یہاں اً رچہ پورا مرہون بلاک نہیں ہوا بلکہ نصف بلاک ہوا کیونکہ پانچ سورو ہے مرتبن کواجنبی ہل گئے جی تو بتنا قیمت گئے ہے۔ بلاک ہوا ہے وہ ہلاک ہوا ہے وہ اتنا ہی اس کا قرض ساقط ہو جائے گا کیونکہ اجنبی اگر بلاکک کرتا ہے تو اس پر یوم بلاکت کی قیمت کا ضمان واجب ہوتا ہے جوال نے دید یا مگر مرتبن پر قیمند کے دن کی قیمت کا مقبار ہوتا ہے کیونکہ مرتبن کا قیمند قیمند استیفا ، ہوتا ہے جو اس بر باقی رہا ہوں مرتبن پر باقی رہا ہوں مرتبن پر باقی رہا ہوں مرتبن پر باقی رہا ہوں کے بیند امر ہون مرتبن کی زیرض نت بوقت رہن داخل ہو چکا ہے اور اب اس کی قیمت گھٹ کر آ دھی رہ گئی تو باقی کا ضمان مرتبن پر باقی رہا اور اس کے بھڈر مرتبن کا قرض ختم ہوکر یا گئے سو باقی رہ گیا۔

سوال جب مرتبن پر قبضہ کے دن کی قیمت معتبر ہوتی ہے تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ اگر مربون ہلاک نہ ہواور مرتبن نے پاس اس کی قیمت گھٹ گئی تو قیمت کے نقصان کے بفتر رقرض ہوجائے گا اور ہاتی قرض را بن ادا کر کے اینے مرہون کو چیئر الے؟

جواب مصنف نے اس کا جواب الا اسد يتصور على الهلاك عديات يعنى ابھى مرتبن پراس كھٹى كا تاوان واجب ند ہوگا

کیونکہ ضان میں مضبوطی مرہون کی ہلا کت سے آتی ہے اور مرجون ہلاک نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے صرف بھاؤ کھنے کی وجہ ہے اس کی قیمت تھٹی ہے تو ابھی صان میں تقرر و پختگی نہیں آئی لہذااس حال میں اگر را بن اس کو چھڑائے گا تو پورا قرض دیکر چھڑائے گا اورصور ت مبحوثہ میں چونکہ اجنبی کے پاس مربون ہلاک ہو چکا ہے تو اب قبضہ کے دن کی پوری قیمت معتبر ہوگی ( کماتر )

#### مر ہون کومر جہن ہلاک کروے اور دین مؤجل ہوتو کیا حکم ہے

ولو استهلكه المرتهن والدين مؤجل غرم القيمة لانه اتلفائةالعير وكانت رهافي يده حتى يحل الدين لان البضمان بمدل العين فاخذ حكمه واذا حل الدين وهو على صفة القيمة استوفى المرتهن منها قدر حقه لإنه جسس حقيه ثم ان كيان فينه فيضل يرده على الراهن لانيه بندل ملكه وقد فرغ عن حق المرتهن

ترجمه اوراگرمر ہون کومرتبن نے ہلاک کر دیا ہواور قرض میعادی ہوتو مرتبن قیست کا تاوان دیگا اس لئے کہ مرتبن نے غیر کی ملک کو تلف کرویا ہے اور وہ قیمت مرتبن کے قبضہ میں رئین رہے گی۔ یہاں تک کہاداء دین کا وفت آجائے اس لئے کہ صوان عین کا بدل ہے ق صان میں کے حکم کولے لے گااور جب اداء دین کاوقت آجائے اوروہ (قرض) قیمت کی صفت (جنس) پر بو قرتبن قیمت سے اپ حق کے بفتدر لے لیے اس کئے کہ میداس کے حق کی جنس ہے چھرا گراس میں زیادتی جوتو اس کورا بن پرواپس کروے اس کئے کہ مید (قیمت مرہونہ)راہن کے حق کابدل ہے حالانکہ بیمر تہن کے حق سے فارغ ہو چکی ہے۔

تشری گھ اگر مرتبن ہی نے مرہون کو ہارک کر دیا ہوتو اب دیکھا جائے کہ قرض میعا دی ہے یا فی الحال واجب اله دا ہے اگر قرض میعا دی ہوتو مرتبن مرہون کی قیمت کا ضامن ہوگا اور وہ قیمت مرتبن کے پاس رہن رہے گی کیونکہ اگر مرہون یا تی ہوتا تو اس کا بھی یہی تھم ہوتا تو اب مرہون سفے بدلکا بھی یہی حکم ہوگا۔

اور مرتبن برِضان اس لئے واجب ہوا ہے کہ اس نے غیر کی ملک کوٹ کئے کر دیا ہے اور جب اداء دین کا وقت آجائے واب دیکھا جائے کہ قیمت قرض کی جنس ہے ہے یانہیں تو اگر قیمت قرض کی جنس ہے ہوتو اس قیمت میں ہے مرتبن اپنے حق کے بقدرو و ول كر لے۔اگراداء دین کے بعد پچھرقم نیج جائے تو وہ را ہن کو داپس دیدی جائے گی کیونکہ یہ قیمت را ہن کی ملک کا بدل ہے اور اب یہ بدل مرتبن کے حق ہے فارغ ہو چکا ہے تو مابقیہ را ہن کو واپس کر ویا جائے گا۔لیکن اگر قیمت قرض ہے کم ہوتو اس کا تھم اگلی عبارت

# مرہون کومر بہن نے ہلاک کیااوراس مرہون کی قیمت گھٹے گئے کیا کم ہے

وان سقيصيت عن البدين بتراجع السعرالي خمس مائة وقد كانت قيمته يوم الرهن الفاوجب بالاستهلاك خممس مائة وسقط من الدين خمس مائة لأن ما انتقص كالهالك وسقط الدين بقدره وتعتبر قيمته يوم القبض وهو مضمون بالقبض السابق لا بتراجع السعر ووجب عليه الباقي بالاتلاف وهو قيمته يوم اتلف

ترجمه اوراگر قیمت قرض ہے کم ہوگئ بھاؤ کے بلٹ جانے کی وجہ سے پانچ سوتک حالانکہ اس کی قیمت رہن کے دن ہرارتھی تو ہلاک کرنے کی وجہ سے بانچ سوواجب ہوں گے اور قرض میں سے بانچ سوسا قط ہوں گے اس لئے کہ (قیمت کی ) جومقدار گھٹ گن ۶۹۷ لک کے مثل ہےاور ہالک کے لیقڈر قرض ساقط ہو جائے گا اور اس کے قبطنہ کے دن کی قیمت معتبر ہوگی اور مرتبن پر مرہون سابق قبطنہ کی وجہ سے مضمون ہے بھاؤ کے پلٹنے کی وجہ سے نہیں اور مرتبن پر ہوتی احمد فی وجہ سے واجب ہوگا اور وہ مرہون کی پوم تعف کی قیمت ہے۔

> مشرت جس مربون کومرجهن نے ہلاک کیا ہے اگراس کی قیمت گھٹ گئی تو کیا تھا ہے؟ تو فرمایا کہ کہاس کی کاعنوان مرجهن پر پڑیگا۔

جس کی تفصیل ہے ہے کہ جس دن ربمن رتھ گیا اس دن کی قیمت بزار رد ہے ہیں پھر بھاؤ کے الت پھیر ہے مربون کی قیمت پائے سورو ہے رہ گئی اب مرتبن نے اس کو ہلاک کر دیا تو مرتبن پر دوختان ہوئے ایک تو ضان استبلاک اور دومر اضان نقصان لہذا بھی استبلاک کی وجہ ہے مرتبن پر پانچ سورو ہے مرتبن پر پانچ سورو ہے مرتبن کی وجہ ہے مرتبن پر پانچ سورو ہے مرتبن کے قرض میں سے پانچ سورو ہے میں قط بو کر اب صرف پانچ سورو گئے سورو گئے مورو ہے کہ وہ باک ہو باک ہو باک ہو گئے سورو ہے کہ وہ باک ہو باک ہو جانے اس وقت نقصا ن بھی مضمون ہوتا ہے ( کمام مل ) ہذا نقصان کو بداکت کا درجہ دیا جائے گا اور مقدار نقصان قرض ساقط ہوجائے گا ۔ اور چونکہ مربون سابق قبضد کی وجہ سے مرتبن کی زیرضا نت داخل ہے بہذا یوم قبضہ کی قیمت معتبر ہوگ ۔ لا بستو اجمع المسعو المسعو المسعو بعنی مربون مرتبن کے زیرضان بی و کی الٹ بھیر کی وجہ سے داخل نہیں ہوا بلکہ سابق قبضہ کی وجہ سے مضمون ہو قبضہ سے دن قبضہ میں ہوگا ۔ اور جو پانچ سورو ہے کا صان واجب ہوا ہوا ہو اور الاف کی وجہ سے واجب ہوا ہے تو اس میں یوم تلف کی قبصہ مون ہوگا ۔ اور جو پانچ سورو ہے کا صان واجب ہوا ہو وہ اتلاف کی وجہ سے واجب ہوا ہو اس میں یوم تلف کی قبصہ مون ہوگا ۔ اور جو پانچ سورو ہو کا صان واجب ہوا ہو وہ اتلاف کی وجہ سے واجب ہوا ہو اس میں یوم تلف کی قبصہ مون ہوگا ۔ اور جو پانچ سورو ہے کا صان واجب ہوا ہو وہ اتلاف کی وجہ سے واجب ہوا ہو اس میں یوم تلف کی استمان ہوگا ۔

# مرتبن مرہون کورا ہن کے پاس عاریة رکھدے تو کیا حکم ہے

قال واذا اعار المرتهن الرهن للراهن ليحدمه او ليعمل له عملا فقبصه خرح من ضمان المرتهن لمنافاة بين يند النعارية ويند النرهن فنان هنلك في يد الراهن هلك بغير شيٌ لفوات القبض المصمون وللمرتهن ان يسترجعه الى يده لان عقد الرهن باق الافي حكم الصمان في الحال

ترجمہ قدوری نے فرہ یا اور جبکہ مرتبن نے مربون را بہن کوعاریت ویدیا تا کہ مربون را بہن کی خدمت کرنے یا اس کھے لئے پہلے کا مسلم مربون مربون مربون مربون مربون مربون مربون منافات کی وجہ سے جاری موجون مربون کے قبضہ میں ہوئے تو بغیر کسی می کے بلاک ہوگا ( لیعنی مربون کا قرض ختم ندہوگا ) مضمون قبضہ کے فوت ہونے کی وجہ سے اور مربون کو حق ہے کہ مربون کو واپس اپنے قبضہ میں لیے کے اس لئے کہ عقد ربین باقی ہے مگر اب ضون کے علم میں ( باقی نہیں ہے )۔

تشریک را بمن نے مربون کو مرتبن کے پاس ربمن رکھ دیا اس کے بعد مرتبن نے اس مربون کو را بمن کو عاربیہ کام کا ٹ کے لئے دیدیا جس پر را بمن نے قبضہ کرلیا تو اب مربون مرتبن کے قبضہ سے خارج ہوگیا ہے لبند ااب مربون مرتبن کی صنع نت میں نہیں ہے۔
سیونکہ اب مربون را بمن کے قبضہ میں سے اور را بمن کا قبضہ قبضہ کا مانت ہے اور مرتبن کا قبضہ قبضہ صنانت ہے جمن کے درمیون

من في ت ہے جس كا تفاضه بير ہے كه ان دونول قبضول كا اجتماع نه بيوور نه ادتماع تقيضين ما زم آئيگا۔

خلاصة كلام ... اب مرجون مرتبن كے صان ميں تبييں ہے۔

لبذا اً مرمر ہون را ہمن کے پاس بلاک ہو یہ ئے تو چونکہ اس کے پاس او نت ہے لبذا را ہمن پر بھی منان نہیں ہے اور مرتبن کے قبضہ منان ہوں کے تعالیٰ جارتی ہو چکا تھالبذا مرتبن پر بھی منان نہیں ہے۔البتہ مرتبن کا قرض ملی حالہ دائین کے ذمہ بر قرار ہے۔ لیکن ہے یا درے کہ اس ماریت کی وجہ ہے مرتبن کا قبضہ ختم ہوا ہے عقد رہمن نہم نہیں ہوا بلکہ عقد رہمن برقرار ہے لبذا مرتبن جب بھی جا ہے مرہون و را بہن ہوا بالکہ عقد رہمن کے مگنا ہے۔

ضلاصة كلام عقدر بهن باتى بيمراب علم صان نبيس باورضان نه بون كى وجد گذر چكى ب. مرتبن كا قبضه مركبان كا قبضه مركبان كا قبضه موكبا تو عقدر بهن باقى رب گايانبيس

الاترى اله لو هلك الراهن قبل ان يرده على المرتهن كان المرتهن احق به من سانر العرماء ولهدا لان يد العارية ليست بالازمة والنضمان ليس من لوازم الرهن على كل حال الاترى ال حكم الرهن ثابت في ولد الرهن وان لم يكن مضمونا بالهلاك وادا بقى عقد الرهن فادا أحده عاد الضمان لانه عاد القبص في عقد الرهن فيعود بصفته

ترجمہ کیا آپنیں ویکھتے کہ آگر را بہن مربون کو مرتبن پر اون نے پہلے بہاک ہوجائے و مرتبن اس کا زیادہ حقد اربوگا تمام قرض خواہوں ہے اور بید (عقد ربمن کی بقاء) اس لئے کہ عاریت کا قبضہ ، زمنین ہے اور صوب مرحال میں ربمن کے وازم میں سے نہیں ہے کیا آپنیں ویکھتے کہ ربمن کے بچہ میں ربمن کا تھم ثابت ہے آگر چہ وہ بچہ مضمون یا ہید سنین ہے اور جب کہ عقد ربمن یا تی ہے پہل جب مربون کو مرتبن نے لیا تو منوان اوٹ کر آگی اس لئے کہ عقد ربمن میں قبضہ اوٹ کر آگی و قبضہ اپنی صفت (منون) کے ساتھ و نے گا۔

تشریح سوال جب مرتبن كاقبضه موكيا توعقدر بهن باقی رین كی كیادلیل ہے؟

جواب الانسوى المع لیخی اُنرروبن نے ابھی مرہون مرتبن کووا پئی نبیں دیا تھا کہ را بن مرکبا اور را بن پر دوسر ہاؤ بھی قرض ہے جومر بون میں شرکب ہونا جا ہے ہیں ۔

لیکن حق مرتبن مقدم ہوگا اور وہ تنہا مربون کا حقدار ہوگا ہاتی قرض خوا ہوں کی اس میں شرکت ندہوگی اس ہے معلوم ہوا کہ عقد رہن باقی ہے اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ عاریت کا قبضہ لا زم نہیں ہوتا بھہ مرتبن جب چاہاں کورائبن سے واپس لے لے اس نئے عقد رہن کو ہاتی شار کیا گیا ہے۔

سوال یہ تو آپ کی عجیب منطق ہے کہ رہن باقی ہے اور صان واجب نہیں ہے؟

جواب یکوئی ہمیشہ کے لئے لازم نہیں کہ جہاں بھی رہن ہووہاں ضان بھی اہر نم ہوجیسے مرہون ایک تھوڑی ہے اس نے بچہ دیا تو بچہ ہمی مرہون ہوگیا لیکن اگر بچہ ہلاک ہوجائے تو اس کا ضان واجب نہیں ہے۔ بہر حال صورت مذکورہ میں مقدر بمن ہاتی ہے اور جب عقد ہاتی ہے تو جب مرتبن نے مر ہون کو واپس لے لیا تو ضان بھی لوٹ کرآ گی کیونکہ جب عقدر بمن میں قبضہ لوٹ آئے گا تو اپنی صفت کے ساتھ لوٹ کرآ ئیگا اور قبضہ ربمن کی صفت صان ہے لہذا پھر مر بھون مرتبن کی صافت میں داخل ہوگیا۔

# مرتہن کارائن کی اجازت سے اور رائن نے مرتبن کی اجازت سے اجنبی کے پاس عاریت رکھنے کا حکم

و كـذالك لـواعاره احدهما اجنبيا بادن الاخر سقط حكم الضمان لما قلبا ولكل واحدمنهما ان يرده رهنا كما كان لان لكل واحد حقاً محترما فيه

تر جمہ اورا سے بی اگر مرہون کوان دونوں میں ہے ایک نے کسی اجنبی کو عاریت پر دیدیا دوسر کی اجازت سے تو ضان کا تھم ساقط ہوجائے گاای دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر چکے ہیں اوران دونوں میں سے ہرا یک کوخل ہے کہ مرہون کوحسب سابق رہمن کی طرف لوٹ دے اس لئے کہاں میں ہرا یک کاخل محترم ہے۔

تشری اگر بجائے رائن کو عاریت دینے کے کسی اجنبی کو عاریت دی خواہ ہون سے نے دی ہو مگر دوسرے سکھی کی اجازت سے دی ہوت بھی یہی تھکم ہے کہ اب مرہون کے زیر طان واخل نہیں ہے اور اگر مستعیر کے پاس ہلاک ہو جائے تو کسی پر طان واجب نہیں ہوتا اور مرتبین پر اس واجب نہیں ہوتا اور مرتبین پر اس اللہ کے کہ اسکا قبضہ قبضہ کا مانت ہے اور امانت ہیں تعدی کے بغیر طان واجب نہیں ہوتا اور مرتبین پر اس لئے کہ طانتی قرض دلیل سابق کی وجہ سے ختم ہوتے چکا ہے۔ لہذا مرتبین کا قرض رائین پر بدستور باتی رہے گا ، اور چونکہ مربون ہیں رائین ومرتبین دونوں کا حق محترم ہون کو واپس لے کرمرہون میں بائے جیسے پہلے تھا۔

# را ہن اور مرتہن میں ہے کسی نے دوسرے کی اجازت سے اجنبی کومر ہون فروخت کر دیایا آ اجارہ پر دیدیایا ہمبہ کر دیا تو کیا تھم ہے؟

و هذا بحلاف الاجارة والبيع وإلهبة من اجنبي اذا باشر احدهما باذن الأخر حيث يخوج عن الرهن فلا يعود الابعقد مبتدأِ ولو مات الراهن قبل الردالي المرتهن يكون المرتهن اسوة للغرماء لانه تعلق بالرهن حق لازم بهذه التصرفات فيسطل به حكم الرهن أما بالعارية لم يتعلق به حق لازم فاعترفها

ترجمہ اور یہ (عالایت کا مسئلہ) اجنبی کے ہاتھ اجارہ اور بجے اور بہہ کے خلاف ہے جبکہ ان دونوں میں ہے ایک نے دوسرے کی اجازت ہے کیا ہوا کی حقید سے اگر دائن مرجائے مرتبن اجازت سے کیا ہوا کی حیثیت ہے کہ وہ رئن سے خارج ہوجائے گا لیس رئن نہیں لوٹے گا مگر جد بدعقد سے اگر دائن مرجائے مرتبن کی جانب لوٹانے سے پہلے تو مرتبن قرض خواہول کے برابر ہوگا اس لئے کہ مرجون کے ساتھ ان تصرفات کے سبب سے حق لازم متعلق ہوگی تو اس حق لازم کی وجہ سے دبن کا حکم باطل ہوگیا بہر حال عاریت کی وجہ سے مرجون کے ساتھ حق لازم متعلق نہیں ہوا ہی مید وونول

جدا جدا ہو گئے۔

تشریک آگرداین ومرتبن میں سے سی ایک نے دوسرے کی اجازت سے سی اجبنی کوم ہون فروخت سردیایا اجارہ پر دیویا ہبدکر دیو تواب مرہون ربین سے خارج ہو گیا ہندااب آسرمرتبن کے پاس مرہون واپس بھی آجائے تب بھی محض قبضہ کی وجہ سے ربین نہیں ہوگا مناجہ بیرعقد ندکیا جائے۔ '

اس صورت میں اگر را بن نے ابھی مربون مرتبن کوئیں ون یا تھی کدرا بن مرتبیا تو اب مربون کا حقدار صف مرتبین ہی نہ بوگا بلکہ دیگر قرض خوا ہول کے سات برابر کا شریک ہوگا اور حصہ رسد سب کواس میں ہے دیا جائے گا (جس کی تقتیم کا طریقہ ہم درس سراجی میں بیان کر چکے ہیں ) عاریت اور ان تھر فات میں فرق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان تھر فات کی وجہ سے دوسروں کا حق مربون سے متعلق ہو چکا ہے اس وجہ سے حق لا زم مربون سے متعلق ہو چکا ہے اس وجہ سے رہی کوئتم کروین پڑا۔ اور عاریت کی وجہ سے مستقیر کا کوئی از رقی حق مربون سے متعلق نہیں ہوا ابذا جب جا بی مستقیر سے والیس

### مرتهن نے مرہون کورائن سے نیاریت پرلیااور وہ ہلاک ہوگیا تو ضمان کس پرہے؟

وادا استعار المرتهن الرهن من الراهن ليعمل به فهلك قبل ان ياخذ في العمل هلك على صمان الرهن لبقاء يد الرهن و كذا اذا هلك بعد الفراع من العمل لارتفارع يد العارية ولو هلك في حالة العمل هلك بغيسر ضمان لثبوت يبد البعمارية بسالاستبعمال وهي محالفة ليبد البرهن فانتفى النضمان

ترجمہ اور جب مرتبن نے مرجون کورا بمن سے عاریت لیا تا کہ اس سے کام کر سے پس مرجون کام میں لگنے سے پہلے بی ہلاک ہو گیا تو ضان ربمن پر ہلاک ہوگا ربمن کے باقی رہنے کی وجہ سے اورا ہے بی جبکہ کام سے فرا فت کے بعد ہلاک ہوا ہو عاریت کے قبضہ کے فتم ہوجائے کی وجہ سے اورا ہے بی جبکہ کام سے فرا فت کے بعد ہلاک ہوگا عاریت کے قبضہ کے ثبوت کی وجہ ہوجائے کی وجہ سے اورا ہے بی جبکہ کام سے فرا فت کے بعد ہلاک ہوگا عاریت کے قبضہ کے ثبوت کی وجہ سے استعمال کے ذریجہ اور بید قبضہ عاریت ) آبندہ کرخی لف ہے قبضہ ن مشتمی ہوگیا۔

تشریک مرتبن نے رابن ہے مربون کچھ کام کرنے کیلئے مستعاراتیا اور • ہ بلاک ہو گیا تو اب تین صورتیل نیں ووصورتوں میں ضان واجب ہےاورا کی میں نہیں ہے۔

- ا تا کام شروع کرنے سے پہلے بی مربون ہدا کہ ہو گیا یا کام کر کے فارغ ہو گیا اب م ہون ہلاک ہوا تو ان دونون صوق سیل رہن کا تنکم اس پر جاری اور ہلا کت مضمون بالدین ہوگی۔اوں صورت میں قو اس سے کداہھی قبضہ رہن باقی ہے اور دوسری صورت میں اس لئے کداب قبضہ عاریت فتم ہوکر قبضہ رہن آ چکا ہے۔
- ۳- عین استعمال کے دفت ہلائے ہو جائے تو اب ضمان نہیں ہوگا اور قرض بدستور ہاتی رہے گا نیونکہ استعمال قبضہ عاریت کی ہیجہ ہے اور قبضہ عاریت میں داخل کرنے کے لئے قبضہ ضمانت سے خروج ضروری ہے ورنہ اجتماعی شمافیین اورم آ سے کا اور عاریت میں جدون تعدمی صفان واجب نہیں ہوتا۔

### را ہن کا مرتبن کواستعمال کرنے کی اجازت دینے کا حکم

#### وكسدا ادا ادن السراهسين السمسرتهسن بسالاستعمسال لسمسا يسسساه

ترجمہ اورایے بی جَبَدرا بن نے مرتبن کواہتعال کی اجازت ویدی ہواس دلیل کی وجہ ہے جو کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ تشریح اگر عاریت کے بغیر بی را بن نے مرتبن کواستعال کی اجازت ویدی تو اب بھی بہی تھم ہے بینی قبل الاستعال اور بعد البستعال ہلائت مضمون ہے اور عند الاستعال ہلاکت مضمون نہیں ہے۔ رہاا نتفاع بالمر جون کا مسئلہ تو ہم اس کو ماقبل میں واضح کر حکیے ہیں۔

# مسى سے كبڑا عاريت برليكربطورر بن ركھنے كا حكم

ومس استعار من عيره ثوبا ليرهنه فمارهنه به من قليل او كثير فهو جائز لانه متبرع باثبات ملك اليد فيعسر سالتسرع ساثبات ملك العيسن واليد وهو قتماء الدين ويحوز ان ينفصل ملك اليد عن ملك العيس تنوتا للمرتهن كما ينفصل روالا في حق المانع والاطلاق واجب الاعتمار خصوصافي الاعارة لان الحهالة فيها لاتفضى الى المنازعة.

ترجمہ اورجس نے اپنے غیرے کیز امستان راپاتا کہ اس کورجن رکھدے ہیں وہ کیل یا کئے مقدار جس کے بدید میں اس نے رہین رھا ہے ہیں ہے ہیں ہے اس ہے کہ اس میں بدکے ہیں ہیں ہوئی سے کروہ (معیر )ملک بدکو تابت کرنے کے ساتھ متبر کا کرنے والہ ہے تو اس کو قیاس کیا جانے گا ملک میں بدکے اثبات کے ساتھ و تبرع کرنے پراور وہ قرض کو اوا کرتا ہے اور جائز ہے کہ ملک بدملک بین سے جدا ہو جائے مرتبان کیلئے جبوت کے اعتبار سے جدا ہو جاتا ہے اور اطلاق واجب ایا متبار ہے خصوصاً عاریت کے اندر اس سے کہ مدا ہو جاتا ہے اور اطلاق واجب ایا متبار ہے خصوصاً عاریت کے اندر اس سے کہ مدا ہو جاتا ہے اور اطلاق واجب ایا متبار ہے خصوصاً عاریت کے اندر اس سے کہ اور اس کے اندر جہالت مفضی الی المنازعت نہیں ہے۔

تشریک اگرخالدے زیدے مشالات کا مبل عاریت ایا تا که اس کورجن رکھ کراورقر ش کیکرا پی ضرورت پوری کرے توبیہ جا کڑے پھر اگرزید نے کوئی مقدار مقرر نہ کی جو لیتنی میدنہ کہا ہو کہ اسٹے میں رہن رکھنا اس سے زیاد ویا کم میں مت رکھنا تو مستعیر جتنی مقدار پر بھی رہن رکھ دے جا کڑے تو اس میں دویا تیں ہوگئیں۔

ا- اس عقدر اس كاجواز

۲- اطلاق كااعتبار

د میں اول یہ ہے کہ معیر نے صرف اتنا حق دیا ہے کہ مرتبان کوید ملک حاصل ہو جائے ملک میس کے نبوت کا حق نہیں دیا اس یا وجود پھی اس عقد کو جائز کہا جائے گا کیوں؟

اس لئے کدا گرمعیر بجائے ندکورہ طریقہ پروینے کے قرض ہی اس کمبل کے ذریعدادا کردیے تو بھی جا کڑے جس میں ملک عین اور ملک پیردونوں کا اثبات ہے مگر بیرس معیر کا تہر یہ ہے اس پرکوئی لا زمی حق نہیں ہے۔ بہرحال جس طرح مقیس علیہ جا کڑے ای طرح مقیس بھی جائز ہوگا اور بہت سے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ ملک عین کا ثبوت ہے ملک پیزئیں یا ملک پیرکا ثبوت ہے ملک تین نہیں۔ جیسے جب بائع نے کوئی چیز فروخت کر دی گر ابھی اس پرمشتری نے قبضہ نہیں کیا توملک مین بائع سے ڈائل ہو پچک ہے اور ملک ید بوقی ہے اور مشتری کے لئے ملک نیین ٹابت ہو گئی اور ملک بدا بھی ٹابت نہیں ہوئی معلوم ہوا کہ ان دونوں میں انفصال جائز ہ جب انفصال جائز ہے تو یہاں بھی جائز ہوگا کہ مرتبن کیسے صرف ملک بدٹابت ہے ملک مین کا ثبوت نہیں ہے۔

و پہل ثانی جب معیر نے پڑھ ہیں کہ بلکے صرف رکھنے کی اجازت ای ہے تو مرتبن کے اطلاق کا امتبار ہوگا اور یہاں ماریت میں خصوصاً امتبار ہوگا۔ کیونکہ عاریت کی جہالت مفضی الی المن زعت نہیں ہوگی۔

#### معیر نے ایک معین مقدار کے بدلے رہن رکھنے کی اجازت دی تو اس مقدار معین سے زائد کے بدلے رہن رکھنے کی اجازت نہیں

ولو عين قدراً لايجور للمستعير ان يرهنه باكثر منه ولا باقل منه لان التقييد مفيد وهو ينفى الزيادة لان غرضه الاحتباس بماتيسراداؤه وينفى القصال ايضا لان غرضه ان يصير مستوفيا للاكثر بمقابلته عند الهلاك ليرجع عليه

ترجمہ اوراگرمعیر نے کسی مقدار کومعین کردیا تومستعیر کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کے ساتھ ربئن رکھے اور نہ اس سے کم کے ساتھ اس سے کہ ساتھ اس سے کہ ساتھ اس سے کہ ساتھ اس سے جس کی عرض اتنی مقدار کے بدلے میں احتہا سے جس کی عرض اتنی مقدار کے بدلے میں احتہا سے جس کی ادا نیٹی سبل ہواور یہ تقیید نقصان کی بھی نفی کرتی ہے اس کے کہ معیر کی غرض ہے ہے کہ مرتبن اس کے مقابلہ دبیس ہوقت ہا کت اکٹر کو وصول کرنے والا ہوجائے تا کہ معیر مستعیر پر دجوع کر سکے۔

تشری اگرمعیر نے کوئی مقدارمقررند کی ہوتو مستعیر کولیل وکثیر کے بدلہ میں رہمن رکھنے کا اختیارتھا۔لیکن اگراس نے کوئی مقدار مقرر کردی تو پھراس میں معین مقدار سے کم وہیش کا اختیار نیس رہا۔ کیونکہ معیر نے جس مقدار کی قیدنگادی و ومنفعت سے خالی نہیں ہے بکد اس میں فاکدہ ہے۔کیا؟

مثلاً الراس نے پانچ سوکی مقدر قرار دی تھی تو اب زیادہ کے بدلہ میں رکھنا جائز نہیں اس لئے کہ معیر کا مقصدیہ تھا کہ اسٹے قرنس کے بدلہ میں مکمنل مجبوں ہوجس کو مستعیر (رابس) آسانی اور مہولت ہے ادا کر سکاور پھراس کواس کا کمبل مل سکے تو اس کی تقیید مفید ہوئی ۔ اور الرسک اس نے مقرر کئے بہتے یا جج سورویہ تو سوکے بدلہ میں رمهن رکھنا جائز نہ ہوگا۔ کیوں؟

اس لئے کہاں صورت میں کمبل سو کے بدلہ میں محبوں ہوگا۔لہذا اً سرکمبل مرتبن کے پیس ہلاک ہوجائے تو اس نے صرف سوروپ وصول کئے کیونکہ اتنی ہی مقدار مضمون تھی اور باتی امانت تھی جس کا حنان واجب نہیں لہذا امانت والی مقدار معیر کوبھی ندل سے گی ۔ابذا زیادہ میں رکھے و مضمون ہوج نے اور معیر کوجنان مل سکے۔

# معیر دمتعین جنس یا متعین مرتبن یا معین شهر کی قید لگائی تو کیا تکم ہے

وكذالك التقييد بالحسس وبالمرتهل وبالبلد لان كل دالك مفيد لتيسر البعض بالاضافة الى البعض وكذالك التقييد بالمستعير ويتم عقد وتنفاوت الاشخاص في الامانة والحفظ واذا خالف كان ضامنا ثم ان شاء المعيرضمن المستعير ويتم عقد السرهس فيسمنا بيسمه وببن المرتهن لاسه ملكمه بأداء الضمان فتبيين انمه رهن ملك نفسمه

ترجمہ اورائیے بی جنس کے ساتھ مقید کرنا اور مرتبن کے ساتھ مقید کرنا اور شہر کے ساتھ مقید کرنا (معتبر ہے ) اس سے کہ ان میں ہے ہوائی ہے ایک مفید ہے بعض جنس کے اور امانتداری کی اور حفاظت مر ہون میں ہوئی کا حال ہوائی مفید ہے بعض جنس کے اور امانتداری کی اور حفاظت مر ہون میں ہوئی کا حال متفاوت ہوئی وجہ ہے اور جبکہ مستعیم کو ضامت بناوے اور مستعیر متفاوت ہوئی وجہ ہے اور جبکہ مستعیم کو ضامت بناوے اور مستعیر کراہن ) اور مرتبن کی وجہ ہے اور جبکہ مستعیم کو ساتھ کراہن (مستعیم کی اور مرتبن کے درمیان عقد رہن تا مرہوجائے گائی ہے کہ راہن (مستعیم ) اوا مضان کی وجہ ہے مرہون کا ہا تک ہوگیا ہے تو ساتھ ہوئی کہ اس نے کہ راہن (مستعیم ) اوا مضان کی وجہ ہے مرہون کا ہا تک ہوگیا ہے تو

تشریک جس طرح معیری بیقیدمفید؛ ورمعتبر بونی تھی کدائے قرض کے بدلہ میں رکھناایسے بی اً سرمعیریپی قیدلگادے کدفلال چیز ک بدلہ میں رنن رکھنا یا مرتبن فعال بوز، حیا ہے قیدلگائی کدفلاں شہر میں ربن رکھ سکتے ہوتو معیری ہے تقیید بھی معتبراور مفید ہوگی اور مستعیر کو بیتن نہ ہوگا کدائل کی نخالفت کرے اوران قیو دات کا فائدہ ہے۔

خلاصة كلام جب مريت دين والے في مستعير على مقدار قرض اور جنس اور مرتبن اور شهر وقصيه كى قيد لگا دى قدمتعير پراس قيد كا خاظ واجب بالبند الكر مستعير في قاعت كى تومعير كومستعير سے تاوان لينے كاحق ہوگا يعنى مستعير بوقت بلا كت مرجون جوگا چر معير وافقتيار ب كومنان كى وجہ سے مستعير مرجون كا معيد وافقتيار ب كومنان كى وجہ سے مستعير مرجون كا ملك بورجن كى وقت مستعير ابنى ملك كورجن ركھنے والا شهر كيا والم شهر كيا الله منظر اور مرتبن كے درميان كا عقد رجن تام وانا جائ كا كيونداس وقت مستعير ابنى ملك كورجن ركھنے والا شهر كيا جائے گا۔

#### معير مرتبن كوضامن تهبراسكتا ہے يانبيس

وان شاء ضمن المرتهن ويرجع المرتهن بما ضمن وبالدين على الراهن وقد بيناه في الاستحقاق وان وافق بان رهنه بمقدار ما امره به ان كانت قيمته مثل الدين اواكثر فهلك عند المرتهن يبطل المال عن الراهن لتمام الاستيفاء بالهلاك ووجب مثله لرب الثوب على الراهن لانه صارقاضيادينه بماله بهذا القدر وهو الموجب للرجوع دون القبض بذاته لانه برضاه

ترجمہ اوراگرمعیر جا ہے مرتبن کوضامن بنادے اور مرتبن مضمون اور قرض کورائن ہے واپس لیگا اور ہم نے اس کوم ہون کا استحقاق 
ہا ہت ہونے ہیں بیان کیا ہے اوراگر مستعیر نے معیر کی موافقت کی اس طرح کد معیر نے جس مقدار کا حکم دیا تھا اس کے ٹوش ماریت 
دئین کی تو اگر مستعار کی قیمت قرض کے مساوی یا زیادہ ہو پس وہ (مستعار) مرتبن کے پاس ہلاک ہوگی تو رائمن نے قرض س قط ہوگی 
ہلاکت کی وجہ سے وصولیا بی کے پورائونے کی وجہ سے اور رائمن پرای کے مثل کیڑے والے (معیر ) کے لئے واجب ہوگا اس لئے کہ 
مستعیر اس کے بھدر معیر کے مال سے اپنے قرض کو اوا کرنے والا ہوا ہے اور رجوع کا موجب یہ ہے نہ کہ نفس قبضداس لئے کہ قضد تو معیر کی رضا مندی سے ہوا ہے۔

تشری معیر کوریجی حق ہے کہ وہ مرتبن سے منمان وصول کر ہے لہذا اگر معیر نے مرتبن سے ضان لیا تو مرتبن نے جو صان اوا کیا ہے اور اپنا قرض دونوں را بن سے واپس لیگا جس کی دلیل اس باب ہے پہلے استحقاقی رہن کے مسئلہ میں گذر چکی ہے۔

معیر نے جومقد ارمعین کی تھی اگر مستعیر نے اس کی موافقت کی لینی اسنے ہی قرض کے بدلہ میں اس کور بمن رکھا جومقد ارمعیر نے کہی تھی اور اب وہ مرتبن کے پاس ہلاک ہو جائے تو ویکھا جائے کہ اگر مستعار مرہون کی قیمت قرض کے برابر یا زیادہ ہوتو حسب تھی مذکور مرتبن کا قرض را بمن کے او پر سے ختم ہو جائے گا کیونکہ ہلاکت مرہون کی وجہ سے مرتبن کو قرض وصول کرنے والا شار کیا گیا ہے تو جتنا قرض را بمن کمبل والے معیر کودیگا کیونکہ مستعیر نے معیر کے مال سے اپنا اتنا ہی قرض ادا کیا ہے کیونکہ سبب و جوب قبضہ بیں بلکہ اسٹے قرض کی ادا کیگ ہوتا قرض ادا کریگا تنا ہی معیر کا حق ہوگا۔

ِ نَفْسِ قِضَدَی وجدے مستعیر پرمعیر کاحق واجب نہ ہوگا کیونکہ قبضہ تو برضا ءِمعیر تھا اور عاریت امانت ہوتی ہے البتہ جتنا قرض مستعیر معیر کے مال سے ادا کریگا اتناصان مستعیر پرواجب ہوگا۔

### مرہون کوکوئی عیب پہنچا تو اس حساب سے قرض ساقط ہوگا

وكذالك ان اصابه عيب ذهب من الدين بحسابه ووجب مثله لرب الثوب على الراهن على مايناه وان كانت قيمته اقل من الدين ذهب بقدر القيمة وعلى الراهن بقية دينه للمرتهن لانه لم يقع الاستيفاء بالزيادة على قيمته وعلى الراهن لصاحب الثوب ماصاربه موفيا لما بيناه

ترجمہ اورا یہ ہی اگر مرہون کوکوئی عیب پہنچا ہوتو اس کے حساب ہے قرض ساقط ہوجائے گا اور را بمن کے اوپر کیڑے والے (معیر) کے لئے اس کے شل واجب ہوگا۔ اس تفصیل کے مطابق جس کو ہم بیان کر چکے ہیں اورا گر مرہون کی قیمت قرض ہے کم ہوتو قیمت کے بغتر قرض ختم ہو جائے گا اور را ہن پر مرتبن کا بقید قرض ازم آئے کا اس کے کہ قیمت ہے زیادہ کی وصولیا لی واقع نہیں ہوئی اور را ہن پر ئیزے دائے کے لئے وہ مقدار واجب ہوگی جس مقدار کے ذریعہ وہ قرض کوادا کرنے والا ہواہے اس ولیل کی وجہ ہے جس کوہم بیان کر

تشریک آرمزتبن نے یا سل میں پھیوجیب پیدا ہو گیا مثنا تھا یا گئے سورو ہے اور اتنا ہی مثلاً مرتبن کا قرض ہے اب مرتبن کے پاس مبل آگ منتے کی مجہ ہے اس میں عیب ہیدا :و کیا جس ٹی مہہ ہے اب اس کی قیمت تین سور و ہے روگئی تو اس حساب ہے قریش بھی ساق د : و کا لینی اب مرتبن کے قرض میں ہے، وسور و پ سا قدا ہوئے ورصہ ف تین سور و پ ہاتی رہے قد مستعیر بھی معیر کواتنی ہی رقم ادا کر رہا یعنی روسہ کیونکہ مستعیر کے معیر کے مبل ہے تاہی قربش اوا کیاہے اور بیا بھی گندر چکا کہ معیر کے مال سے جتنا قرض و ہ ادا کر یکا تناہی صوان

یہ گفتگونو جب بہ جبکہ ممبل کی قیمت قرض کے برابر یا قرض ہے زیادہ ہواوراً مرکم ہومثاً. بیق ض یا نج سورو ہے ہےاور مبل کی قیمت مورو ہے ہے اور میل مرتبن کے پاس ہدا کہ جو جائے قو مرتبن کے قرض میں ہے صرف مورو ہے ساقط ہوئے ہاتی جا رسورا نبن کے ذمہ ہاتی ہیں تو اس صورت میں مستعیر معیر وسر ف سورو ہے دے کا لیونکہ مستعیر نے معیر کے مال سے اتنا ہی قرض ادا کیا ہے۔

# را ہن فریب ہو جومر ہون کو چھڑانے سے عاجز اور مجبور ہوتو کیا حکم ہے؟

وللو كناست قيسمته مثل الدين فاراد المعبران يفتكه جبر اعن الراهن لم يكن للمرتهن اذا قصي ديمه ان يسمتنع لانه غير متبرع حيث يخلص ملكه ولهذا يرجع على الراهل بما ادى فاجبر المرتهن على الدفع سخلاف الاحميني ادا قصي الدين لانه مشرع ادهو لا يسعى في تخليص ملكه ولا في تفريغ دمته فكان

نزجمہ ۔ اورا کرمستعارم ہون کی قیمت قرض کے ہرابرہولیس را ہن کی تنگیدتی کی وجہ سے معیر نے مرہون کو چھٹرانا جا ہاتو مرتہان کو منع ر نے کا حق نہیں ہے جبکہ اس کا قرض اوا ' ر دیا جائے اس لئے کہ معیر تیرن ' ر نے والانہیں ہے کیونکہ وواپنی ملک چھٹرار ہاہے۔اسی وجہ ہے ادا کی بوئی مقدار رائن ہے واپس ایگا تو مرتبن کودیے پرمجبور کیا جائے گا بخلاف اجنبی کے جبکہ وہ قرض ادا کردے اس لینے کہ اجنبی تیرغ کرنے والا ہےاس ہے کہ اجنبی اپنی ملک جہٹر اے میں سعی نہیں کرر باہےاور شداینے فر مدیوفارغ کرنے میں تو طالب ( مرتبن ) کوفق ہوگا کہاس کی ادائیگی کوقبول شکرے۔

تشری ۔ را ان فریب ہے جوم ہون کو چیز ان سے معذور ومجبور ہے معیر نے خود قرض ادا کر کے اپنا مبل مرتبن کے یا س سے چیز انا جا ہا قوم تین کو بیل نہیں کدو دا کار مرد ہے ابندا اس پر جبر کیا جا۔ گا۔اس لئے کدانسول بیمقررے کدا مراس کام ہوتنہ ع کرے تو مرتبن پر جہانیں ہوگااوراً مرادا کرنے والامتیر کے نہ ہوتا جہ ہوگا اب ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ معیر اب تیری نیس ہے یعنی اگر جدوہ عاریت دینے میں متبر ن فغا کیلن چنز اے میں تبر عنبیں ہے بعکہ واپنا مال چینز ارباہے اور متبر*عا عبوے* کی پیھی دلیل ہے کہاں قرض ُومعیر را بن ہے

اگر کوئی اجنبی اس کام کوکرنے لگے بینی را بمن کا قرض ادا کر کے مر بھون کوچیٹر ائے تو یہاں مرتبن کو دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کیونکہ پہ خبرع ہے اور منبرع ہونے کی دلیل ہے کہ اجنبی کا مقصد نہ اپنی ملک کوچیٹر انا ہے اور نہ اپنے اوپر سے قرض کوادا کرنا ہے۔ "نبریہ سنجہ ڈاعن المواہن سندیم ارت اس کتاب کے مغلقات میں سے ہے۔

ا مام محدِّ نے بجائے اس کے بیعبارت ارشاد فرمائی ہے حین اعسو المواهن یشس الائم یسرنسیؓ ،فخر الاسلام بزدویؓ وغیرہ نے ایسا ہی ذکر کیا ہے اس لئے بعض حضرات نے کہاہے کہ جبسوً اعسٰ المواهن کا تب یا قاری کی غلطی ہے اور بعض حضرات نے اس کی تفسیر بغیر رضاہ کے ماتھ کی ہے تفصیل کے لئے ویکھتے۔ (نتائج الافکار)

مستعار كيرُ ارا بن كے پاس رئن ركھے سے پہلے يار بن چھڑانے كے بعد بلاك ہوگيا تو ضمان ہے يا نہيں وليو هملک النوب العارية عند الراهن قبل ان يرهنه او بعد ما افتكه فلا ضمان عليه لانه لا يصير قاضيا بهذا وهو الموجب على ما بيناه

تر جمہ اوراگرمستعار کپڑارا ہمن کے پاس ہلاک ہوگیا رہن رکھنے سے پہلے یا اس کو چھڑانے کے بعد تو را ہمن پر ضمان نہیں ہے اس لئے کہ را ہمن اس سے اپنے قرض کوا دا کرنے والانہیں ہے اور ضمان کا موجب یہی ہے اس تفصیل کے مطابق جس کو ہم ہیان کر چکے ہیں۔

تشری مستعیر نے معیر سے جو کمبل عاریت لیا ہے اگر وہ را بمن کے پاس ربمن دینے سے پہلے یا ربمن کوچھڑانے کے بعد ہلاک ہو جائے تو چونکہ را بمن نے اس کمبل سے اپنا قرض ادا نہیں کیا اس لئے را بمن پراس کا ضان واجب نہ ہوگا اور صان کا سبب اس سے قرض کی ادائیگی تھی جونہیں یا کی گئی ہے۔

معير اورمستعير بيس يار بن سي پہلے يار بن چير انے كے بعد احتلاف ہوتوكس كا قول معتبر ہوگا ولو اختلف في ذالك فسالقول للراهن لانه بنكر الايفاء بدعواه الهلاك في هاتين الحالتين

ترجمہ اوراگرمعیر اورمستعیر دونوں اس میں اختلاف کریں تو را بن کا تول معتبر ہوگا اس لئے کہ را بن قرض کی ادائیگی کا منکر ہے ان دونوں حالتوں میں اپنے دعوی ہلاک کی وجہ ہے۔

تشری یعنی اگر معیر اور مستعیر میں اختلاف ہو ج ئے معیر کہت ہے کہ مستعدر بوقت ربن بلا کس ہوا ہے اور مستعیر کہن ہے کہ ربن سے کہ ربن سے پہلے یا ربن چھڑانے کے بعد ہلاک ہوا ہے تو را بن کا قول معتبر ہوگا کیستا گرمعیر گواہ پیش کر دے تو پھر معیر کا قول معتبر ہوگا۔ مستعیر کا قول کے بعد ہلاک ہوا ہے تو را بن کا قول معتبر ہوگا۔ مستعیر کا قول کیوں معتبر ہے؟

اس کئے کہ معیر دعویٰ کرتا ہے کہ را بن کے ذمہ پر حق لا زم آتا ہے اور مستعیر اس ہے منکر ہے اور قول منکر کامعتبر ہوتا ہے اس لئے مستعیر کا قول معتبر ہوگا۔ معير اورمستغير ربن كى مقدار جس كے بد لے ربن ركھنا تھا اختلاف ہوجائے توكس كا قول معتبر ہوگا كما لواحتلفا فى مقدار ما امره بالرهن به فالقول للمعير لان القول قوله فى انكار اصله فكذا فى انكار وصفه.

ترجمہ جیسا کہ اگر بیدہ ونوں اختلاف کریں اس مقدار میں جس کے بدلہ میں معیر نے رہن کا تھم دیا تھا تو معیر کا قول معتبر ہوگا اس لئے کہ معیر کا قول معتبر ہے اصل عقد عاریت کے انکار میں ، پس ایسے ہی ( اس کا قول معتبر ہوگا ) وصف عقد کے انکار میں ۔

تشری معیر اور مستعیر میں اختابے ف ہوا معیر کہتا ہے کہ میں نے تم کو کہا تھا کہ پانچ سومیں رہن رکھنا اور مستعیر کہتا ہے کہ آ پ نے تین سومیں کہا تھے دہن رکھنے کی اجازت نہیں وی تھی تو تین سومیں کہا تھے دہن رکھنے کی اجازت نہیں وی تھی تو معیر کا قول معتبر ہوگا کیونکہ اگر وہ مرے ہے ہی یول کہد وے کہ میں نے تجھے رہن رکھنے کی اجازت نہیں وی تھی تو معیر کا قول معتبر ہوگا۔ معیر کا قول معتبر ہوگا۔

تنبیہ یہاں مدایہ کے نتوں میں کما ہے گئین یا تخین کاسہو ہے ورنہ درست واو ہے ورنہ کما کی صورت میں مطلب غلط ہوجا تا ہے حالا نکہ مسئنہ میں مستعیر کا قول معتبر ہوا ہے اور یہاں معیر کا تو تشبیہ تی نہ ہوگی۔

> ہاں اگر معیر اور مستعیر سے قطع نظر کرتے ہوئے مختر ہونے کے امتیار سے شبید لوظ ہوتو تشبید درست ہوسکتی ہے۔ مستعیر کیلئے مستعار کو دین موعود کے بدلے رہن رکھنے کا حکم

ولو رهمه المستعير بدين موعود وهوان يرهمه ليقرضه كذا فهلك في يد المرتهن قبل الاقراض والمسمى والقيمة سواء ينضمن قدر الموعود المسمى لما بينا انه كالموجود ويرجع المعير على الراهن بمثله لأن سلاقه مالية الرهن لا ستيفانه من المرتهن كسلامته ببراء ة ذمته عنه

تر جمہ اوراگر مستعیر نے مستعار کو دین موعود کے بدلہ میں رہن رکھا ہوا وروہ سے کہ وہ اس کو رہن رکھ دے تا کہ مرتبن را ہن کو اتنا قرض دید ہے ہیں مربون مرتبن کے قبضہ میں قرض دیئے ہے پہلے ہی بلاک ہو گیا اور مسمیٰ اور قیمت برابر ہے تو مرتبن موعود سمی کا ضامن ہوگا اور مسمیٰ اور قیمت برابر ہے تو مرتبن موعود سمی خامن ہوگا اس دلیل کی وجہ ہے بیاں کر چکے بیل کہ موعود موجود کے مثل ہے اور معیر را بن پر اس کے مثل کے ساتھ رجوع کریگا اس سے کہ مالیت ربین کی سلامتی را بن کی مسلمتی کے مثل ہے وصول کرنے کی وجہ سے مرتبن سے رہن کی سلامتی کے مثل ہے دا بن کا ذمہ بری ہونے کے ساتھ وقرض میں ہوئے۔

تشریک خالد نے زید کا کمبل رہن رکھنے کے لئے مستعارلیا اب خالد اور بکرکی گفتگوہوئی اور بکر نے کہا کہ تو یہ کمبل رہن رکھ دے میں تشریح بزار روپے بیس دیے لیکن وعدہ کررکھا ہے تو یہ موعود قرض ہے اور پہلے بخرار روپے بیس دیے لیکن وعدہ کررکھا ہے تو یہ موعود قرض ہے اور پہلے باب میں گذر چکا ہے کہ موعود شل موجود کے ہے اور اتفاق ہے کمبل کی قیمت بھی بزار روپے ہے اور کمبل بکر کے باس بلاک ہوگیا تو مرتبن بنار روپے کا صاب را بن کو دے گا کیونکہ اگر بکر میں بلاک ہوتا اور مربون بلاک ہوتا تب بھی اس کا قرض ساقط ہوجا تا یہاں ساقط نہیں ہوگا تو اسکی اور آئی مرتبن پر لازم ہوگی کیونکہ موعود موجود کے ورجہ میں ہے۔

پھرزیدخالدے یہ ہزارروپے لیگا کیونکہ اگر قرض دینے کے بعد مرہون بکر کے پاس ہلاک ہوتا تب بھی زیدخالدے ہزارروپے لیتا ایسے ہی اب بھی لیگا۔

خلاصة كلام . را بن كى برائت من المدين اوراستيفاء من الموتهن مين كونى فرق نبيس دونو ل كاحكم ايك ہے۔

مصنف یے ای براءت اور استیفاء کی مساوات کواس عبارت میں بیان فر مایا ہے لان سلامة مسالیة السوهن النے یعنی مرہون ک مالیت وونوں صورتوں میں رابن کے پاس سی مسالم ربی بس فرق اتناہے کہ یہاں مرتبن سے وصولیا بی کے طریقہ پر ہے اور بعد الاقرض براءت ذمہ کے طریقہ پر ہے۔

### عاریت غلام کومعیر آزاد کردے تو کیا تھم ہے

ولو كانت العارية عبداً فاعتقه المعير جاز لقيام ملك الرقبة ثم المرتهن بالخيار إن شاء رجع بالدين على الراهن لانه لثم يستوفه وان شاء ضمن المعير قيمته لان الحق قد تعلق برقبته برضاه وقد اتلفه بالاعتاق وتكون رهنا عمده الى ان يقبض دينه فيردها الى المعير لان استرداد القيمة كاسترداد العين

ترجمہ اوراگر، ریت غلام ہولیل معیر نے اس کوآ زادکر دیا تو عق جائز ہے ملک رقبہ کے قائم ہونے کی وجہ ہے پھر مرتبان کے اگر چاہے را بن سے قرض واپس لے اس سے کہ مرتبان نے قرض وصول کیا اوراگر چاہے معیر کے غلام کی قیمت کا ضام ن بنادے اس لئے کہ حق مرتبان نے کہ حق مرتبان کے حق مرتبان غلام کی گردن کے ساتھ معیر کی رضا مندی ہے متعلق ہوا ہے والانکہ حق کو معیر نے آزاد کر کے تلف کر دیا ہے اور قیمت مرتبان کے پاس ربن رہے گی میہاں تک کہ وہ وا ہے دین پر قبضہ کر سے بہ مرتبان اس کو معیر کی جانب واپس کر دیگا اس سئے کہ قیمت کو واپس مین کو واپس مین کو واپس لینے کے شل ہے۔

تشری مستدر بجائے کمبل کے غلام ہے جو بکر کے پاس رہن ہے زید نے (معیر نے)اس کوآ زاد کر دیا تو چونکہ زیداس کا و لک ہے اس لئے عنق سیح ہوگیا اب مرتبن ( بکر) کیا کر ہے تو فر مایا کہ اس کو دواختیا رہیں۔

- ا- خالدے(راہن)اپنے قرض کا مطابہ کرے کیونکہ غلام کے اعتاق کی وجہ ہے بکرنے اپناحق وصول نہیں پایالہذااس کاحق برقرار ہے توراہن سے اپنا قرض واپس لے لیے۔
- ۲- زیر(معیر ) سے عُلام کی قیمت کا تاوان کے کروہ قیمت اپنے پاس رہن رکھے جب خامداس کا قرض اوا کردے اس وقت رہے قیمت زیر(معیر ) کودے دی جائے۔

اب رہی میہ بات کے معیر سے صمال کیوں؟

تواس کا جواب بیہ ہے کہ مرتبن کاحق غذم کی گردن سے معیر کی رضا مندی سے متعنق ہوا ہےاور معیر نے غلام کوآ زاد کر کے مرتبن کاحق تلف کردیالہذامرتہن معیر سے قیمت کا تاوان لے سکتا ہےا ب رہی بیہ بات کہ معیر قیمت کو بعداداءِ دین کیوں واپس لیگا؟

تواس کا جواب دیالان است داد السخے یعنی اگر عین مرہون موجود ہوتا تو بعداداءِ دین مرہون کومعیر واپس لیترا ہے ہی قیمت جوعین کا قائم مقام ہے اس کوبھی معیر واپس لیگا۔

### غلام یا چو پاریکومستعارلیار بن رکھنے کے لئے اوران سے خودانتفاع کر لے تو کیا تھم ہے

ولو استعار عبدا او دابة ليرهمه فاستخدم العبد اوركب الدابة قبل ان يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضى المال فلم يقبضهما حتى هلك عند المرتهن فلا ضمان على الرأهن لانه قد برئ من الضمان حين رهنهما فانه كان امينا خالف ثم عاد الى الوفاق

ترجمہ اورا گرائ نے غدام یا چوپا بیر مستعار بیا تاکہ اس کور بمن رکھے پس مستعیر نے غلام سے خدمت کی یا چوپا بیہ پرسوار بہوا ان دونوں کو ربمن رکھے اس کے بدر میں جوان دونوں کی قیمت کے شل ہے پھر را بمن نے قرض ادا کردیا ہیں ( ابھی ) ان دونوں پر قبضہ نہیں کیا یہاں تک کہوہ دونوں مرتبن کے پاس ہلاک بہو گئے تو را بمن پرضان نہیں ہے اس لئے کہوہ ضمان سے برگ ہو چکا ہے۔

جَبَداس نے دونوں کور بمن رکھ دیواس لئے کہ وہ ایساامین تھ جس نے می شت کی تھی پھرموافقت کی جانب لوٹ گیا۔

تشری اگرمستع رئے رہن کے لئے غلام یا گھوڑا مستع رایو ہوا ور پھر رہن رکھنے سے پہلے غلام سے خدمت کی ہو یا گھوڑے پرسوار ہوا ہو۔ پھران کو رہن رکھدیا پھر مرتبن کا قرض اوا کر دیالیکن ابھی قبضہ نبیل کر پایا تھا کہ غلام یا گھوڑا مرتبن کے پاس ہلاک ہوگیا تو اب راہمن پرضان ندہوگا کیونکہ اس نے معیر کے مال ہے اپٹا قرض اوا نہیں کیا۔

سوال قرض ادا نہیں کیالیکن ان سے خدمت سیکر اس نے تعدی تو کی ہے اس تعدی کی وجہ سے اس پرضان واجب ہونا چاہیے کیونکہ امانت میں بعد تعدی ضان واجب ہوتا ہے؟

جواب ، جب مستعیر نے ان کورہن رکھدیا تو اب وہ صان سے برگ ہو گیا۔ کیونکہ اصول بیمقرر ہے کہ جب امین مالک کی مخالفت کر ہےاور پھرموافقت کر ہے تو اس پر صان واجب نہیں ہوتا اور یہ ں یہی صورت ہے لہذا صان واجب نہ ہوگا۔

#### مستغیر کیلئے مرہون کوچھڑا کراستعال کرے تو کیا تھم ہے؟

وكذا اذا افتك الرهن ثم ركب الدابة او استخدم العبد فلم يعطب ثم عطب بعد ذالك من غير صعه لا يضمن لانه بعد الفكاك وقد عاد الى يضمن لانه بعد الفكاك وقد عاد الى الوفاق فيبرا عن الضمان

ترجمہ اورا سے ہی جبکہ مستعیر نے رہن کو چھڑ الیا ہمو پھر وہ چو پایہ پرسوار ہوا ہو یا غلام سے خدمت لی ہو پس وہ بلاک نہیں ہوا پھر اس کے بعد بغیراس کے پچھ کئے وہ ہلاک ہو گیر ضامن نہ ہوگا اس لئے کہ چھڑانے کے بعد مستعیر مودع کے درجہ بیس ہے مستعیر کے درجہ بیس ہے مستعیر کے درجہ بیس ہے مستعیر کے درجہ بیس نہیں ہے چھڑانے کی وجہ سے اور وہ لوٹ گیر موافقت کی ج نب تو وہ ضان سے بری ہو جائے گا۔

تشریک مستغیر نے مربون کوجھوڑا کراس کواستعمال کیا جس میں وہ ہلا کے بیں ہوا پھراس کے بعد مربون خود بخو و ہلاک ہوگیا تو بھی

مستعیر ضامن ہیں ہوگا کیونکہ مستعیر نے جب ربن چھڑالیا تواب و مستعیر نہیں رہا بیکہ مودع بن گیا اورمودع اورامین کا تنکم یہ ہے کہ اً سروہ ی لفت کے بعد ہار کت ہے پہلے موافقت ما مک کرے تو اس پرضان واجب نہیں ہوتا۔

#### مستغير کي کٽني شميس ٻي

وهُمذا بمخلاف المستعير لان يمده يمد نـفسمه فـلابد من الوصول الي يد المالكـ اما المستعير في الرهن فيسحمه لمقصود الأمروه والرجوع عليه عندالهالاك وتبحقق الاستيفاء

ترجمنه اوربیمتنعیر کےخلاف ہاں لئے کیمتنعیر کا قبضه اس کا ذاتی قبضہ ہےتو ماک کی جانب وصول ضروری ہے بہر حال مستعیر ر بن تو آ مر کے مقصود کو حاصل کراتا ہے اور و مقصود را بن مستعیر پر رجوع ہے ( مرتبن کے پاس ) ہلاکت کے وقت اور وصولیا بی کے محقق

تشریح ....متعیر کی دوسمیں ہیں۔

ا- وہستعیر جورین کے لئے عاریت لے۔

۲- وهمستغیر جوایئے کام کیلئے عاریت لے دونوں کا تھم جدا گانہ ہے۔

مستعیر رہن کا تھم تو وہ ہے جو ندکور ہوا کہ وہ مخالفت کے بعد موافقت کرے تو بعد موافقت ہدا کت کی وجہ ہے اس پر منمال تہیں ہوگا کیونکہ وہ مودع کے درجد میں ہے ۔اور مودع اور امین نے جب موافقت کرلی تو کو یا حکماً اب او نت پر والک کا قبضہ ہو کیا اور جب حکماً ما لك كا قبصة بوكيا تواب ملاكت كي وجد ال يرضان واجب مد بوگار

اورخانص مستعیر کا قبضه این ذاتی قبضه ہے لہذا وہاں حکماً ، مک کا قبضہ نہیں ہوا جکه ، لک کا قبضه تب ہی ہو گا جبکه و دمستعار ما لک کے حوالہ کر دے لہذاا گراس کی جانب سے تعدی کے بعد بھی مستعار ہلاک ہو گیا تو اس پر ضان واجب ہو گااور مستعیر رہن پر نہ ہو گا۔

اب رہی ہدیات کے مستعیر رہن میں حکماً آ مرکا قبضہ کیسے مانا گیا ہے؟

تو اس کا جواب رہ ہے کہ ستعیر رہن جو پچھ کر رہا لینی مرتبن کے یاس رہن رکھنہ وہ آ مر کے مقصود کی تحصیل کیدئے مرتا ہے کیونکہ آ مر (معیر ) کامقصود بدہے کہ اگر مرہون مرتبن کے پاس ہلاک ہوجائے جس سے مرتبن قرض کودصول بانے والا قرار دیا جائے تواس وقت معیر کوحق ہوگا کہ رائن سے صنون لے لے کیونکہ اس وقت رائن نے اس کے وال سے اپنے قرض کواوا کیا ہے۔ بهرحال ان وجومات كي وجهان دونول مستغير ول بيس فرق كيا كياب.

### را بن کی مر ہون پر جنابیت مضمون ہے

قال وجناية الراهن على الرهن مضمونة لانه تفويت حق لازم محترم وتعلق مثله بالمال يجعل المالك كالاجنبي فيحق الضمان كتعلق حق الورثة بمال المريض مرض الموث يمنع نفاذ تبرعه فيما وراء الثلث والعبد المروصي بخدمته اذا أتلفه الورثة ضمنوا قيمته ليشترى بهاعبد يقوم مقامه تر جمہ قد وری نے کہااور را بن کی جنایت مربون پر مضمون ہوتی ہاں گئے کہ یہ ( جنایت ) ایسے حق لازم کی تفویت ہے جو محترم ہاوراس کے مثل کا مال کے ساتھ تعلق ، لک کواجنبی کے مثل کر دیتا ہے صان کے حق میں جیسے مربیش مرض اموت کے ما کے ساتھ حق ورثار کا تعلق مُلث کے ملاوہ میں اس کے تبرع کے نفاذ کوروک دیتا ہے اور جیسے وہ غلام جس کی خدمت کی وصیت کی گئی ہو جب اس کو ورثار نے تلف کر دیا ہوتو وہ اس کی قیمت کے ضامن ہول گئا کہ اس قیمت سے ایک ندام خریدا ہوسے جواس کے قائم مقام ہو سکے۔

تشریح اً سرم ہون پر را بن نے کوئی جنایت کی تورا بن کواس کا تاوان ادا کر تا پڑے گا۔

جناب بيتو عجيب منطق ہے كدما مك سے بھى ضان ليا جائے؟

جی ہاں! بعض صورتوں میں مالک اجنبی کے شل ہو جاتا ہے اور اس پرضان واجب ہوجاتا ہے اس کے لئے اصول کلی ہے ہے کہ ا<sup>ئر</sup> تمسی سے مال کے ساتھ کسی کا حق لازم ہوگیہ تو اب مالک اجنبی کے شل ہوگا۔

لبذا اگر کوئی شخص مرض الموت کا مریض ہے وہ اپنے مال کا مالک ہے لیکن اس کے مال کے ساتھ ورثاؤ کی حق متعلق ہو چکا ہے اس لئے ثدف سے زیادہ میں اس کے تبرید ت صدقہ وصیت وغیرہ نافذ نہ ہوں گے بینی ثمث سے زیادہ میں وہ اجنبی کے مثل ہوگیا ہے اس لئے ثدف سے زیادہ میں اس کے تبرید تاہ ہے کہ میں اس کے بعد ورثاء نے اس نمار مسلم کو کہ بھی ہوگیا ہے اس طریقہ پر تعف کر دیا تو ان پر اس کی قیمت کا طامان وا جب ہوگا تا کہ اس قیمت سے دوسرا نمار منزیدا جا سکے اور وہ خالد کی خدمت کیا کریگا منزیدا جا سکے اور وہ خالد کی خدمت کیا کرے۔

حالانکہ ورثا اس کے مالک بتے لیکن موصیٰ لا کاحق الازم اس کے ساتھ متعلق تھا اس لیے مالکین کو اجنبی کے درجہ میں ا تاریر صنو واجب کردیا گیا ہے اسی طرح را ہمن کے او پر بھی منوان واجب ہوگا۔

# مرتہن کی مرہون پر جنایت بقدرِ جنایت دین کوساقط کر دے گی

قال وجناية المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها ومعناه ان يكون الضمان على صفة الدين وهذا لان العين ملك المالك وقد تعدى عليه المرتهن فيضمنه لمالكه

ترجمہ قدوریؓ نے فرمایا اور مرہون پر مرتبن کی جنایت بقدر جنایت اس کا قرض ساقط کردے گی اور اس کے معنی میہ ہیں کہ ضان دین کی صفت پر ہوگا اور میہاں لئے کہ مین ما مک کی ملک ہے حالا نکہ مین پر مرتبن نے تعدی کی ہے تو وہ اس کے مالک کے لئے اس کا ضامن ہوگا۔

تشری اگر مرتبن نے مربون پر جنایت کی تو جنایت کے بقد رقرض ما قط بو جسے گالینی جبکہ قرض اور صان ایک جبن کے بول اور اگر قرض مثل آمکیلی یا موزونی اشیء ہوں تو قرض سا قط نہیں ہوگا بلکہ مرتبن پر اس کا صان واجب کر کے اس صان کو بھی مربون کر و یا جائے گا۔ پھر جب را بن قرض ادا کر دی تو را بن مرتبن کے پاس سے مربون مع صان کے واپس لے لے ۔ اور مرتبن پرضان واجب ہوئے کی وجہ سے اگر مون سے اس پر مرتبن نے تعدی کی ہے تو اس تعدی کی وجہ سے اس پر صان

وا چب ہوگا۔

### ر بن کی را بن اور مرتبن اور ان دونوں کے مال پر جنایت مدر ہے، اقوال فقہاء

قال وجناية الرهن على الراهن والمرتهن وعلى مالهما هدروهذا عند ابى حنيفة وقالا حنايته على المرتهن معسستبرة والمراد بالجناية على النفس مايوجب المال اما الو فاقية فلانها جناية المملوك على المالك الاترى انه لومات كان الكفن عليه بخلاف جناية المغصوب على المغصوب منه لان الملك عند اداء الضمان يثبت للغاصب مستندا حتى يكون الكفن عليه فكانت جناية على غير المالك فاعتبرت

ترجمہ قدوری نے فرہ میا اور رائن و مرتبن پر اور ان کے مال پر مربون کی جنایت رائیگاں ہے اور یہ ابوضیفہ کے نزویک ہو اور صاحبین کے فرمایا کہ مربون کی مرتبن پر جنایت معتبر ہے اور نفس پر جنایت سے مراووہ جنایت ہے جو ہال کو واجب کرتی ہو بہر حال اتفاقی مسئلہ (کی وجہ) یہ ہے کہ یہ مالک پر مملوک کی جنایت ہے کیا آپ نبیس و یکھتے کہ اگر غلام مربون مرجائے تو کفن رائن کے اوپر موگا بخل ف مفصوب منہ پر مفصوب کی جنایت ہے کہ اس کئے کہ صان کی اوائیگ کے وقت ملکیت استن و کے طریقہ پر غاصب کے سئے بوگا بخل ف مفصوب منہ پر مفصوب کی جنایت ہے تو یہ جنایت ہوگی ۔ ثابت ہوگی ہے بہال تک کہ گفن غاصب کے اوپر ہوگا تو یہ (مفصوب منہ پر مفصوب کی جنایت اس کے کہ خاب ہوگا ہے ہوگی ہے ۔

تشریک پہلے تو رہن پر را ہن اور مرتبن کی جنایت کا مسئد مذکور ہوا ہے بیہاں اس کے برعکس ہوا یعنی غلام مر ہون نے را بن یا مرتبن پر جنایت کی تو کیا تھم ہے؟

جس کی جارصورتیں ہیں۔

ا- مرہون نے راہن یامرتہن کوعمدُ اللّ کر دیا تو اس میں تو مرہون کے او پرقصاص واجب ہوگا۔

۲- مرہون نے را بن یا مرتبن کو خطاع آل کیا تو یہاں غلام مرہون برکوئی صان نہ ہوگا۔

۳- مرہون نے مرتبن کے یا را بن کے پچھاعضاء کاٹ دیئے جس سے وہ ہلاک تونہیں ہوئے کیکن مشقت میں پھنس گئے اس میں بھی مرہون پرکوئی ضان نہ ہوگا۔

ہ - مرہون نے راہن یا مرتبن کا مال ضائع کر دیا اس میں بھی صفان واجب نہ ہوگا۔

تفصيل امام ابوطيف كم مرب كيمطابق ہے۔

اس میں صاحبین گااختاا ف ہے وہ فر اتے ہیں کہ اگر مرہون را بمن پر جنایت کر ہے تواب ہم امام صاحب کے قول سے متفق ہیں اور اگر مرتبن پر جنایت کر ہے تو صاحبین اس جنایت کا اعتبار کرتے ہیں یعنی جنایت فی نفس المرتبن میں ورنہ جنایت فی ال المرتبن کا تھم آگے مذکور ہے والسمسوالہ السنج سے مصنف ہتاتے ہیں کہ جہاں کہا گیا ہے کہ جنایت بالنفس رائیگاں ہے اس سے مراووہ جنایت ہے جو قصاص کو واجب نہ کرے ورنہ اگر قصاص کو واجب کرے تو پھر قصاص واجب ہوگا بہر حال را بمن کے بارے میں صاحبین آ اور امام صاحب ونوں کا اتفاق ہے کہ ضان واجب نہ ہوگا جس کی دئیل ہے ہے کہ یہاں مملوک نے اپنے مالک پر جنایت کی ہے جو نجیر معتبر

ہوتی ہے۔

ہوں ہے۔ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ مرجون غلام را بمن کی طلک ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر مرجون غلام مرجائے تو اس کا تفن را بمن پر واجب ہوتا ہے جواس ہات کی دلیل ہے کہ را بمن ہی اس کا ما لک ہے!

سوال تو پھرآپ کی بات کامطلب میہوا کہ اگرمملوک مالک کا نقصان کر دینو ضمان واجب نبیس ہوگا؟

اگرمغصوب مغصوب منه كالم يحجد نقصان كردي تومغصوب پرضان واجب ہے حالا نكه وه مغصوب منه كامملوك ہے؟ اس کاراز اور ہے اور وہ یہ ہے کہ جب غاصب صان ادا کر دیتو وہ غصب ہی کے دفت سے مغصوب کا مالک شہر ہوتا ہے اور جب ما لک غاصب تابت ہوا تومغصو ب متہ جنگی کے درجہ میں ہوگی اور جو جنایت اجنگی پر ہوو ہ معتبر ہوتی ہے اور اس کا ضان واجب ہوا کرتا ہے۔

# صاحبین کی دلیل

ولهما في الخلافية ان الجناية حصلت على غير مالكه وفي الاعتبار فائدة وهو دفع العبد اليه بالحباية فبعتسر ثم إن شاء الراهن والمرتهن إبطلا الرهن و دفعاه بالجماية الى المرتهن وان قال المرتهن لا اطلب الجناية فهو رهن على حاله

ترجمه اوراختلافی مئلہ میں صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ جنایت اپنے والک کے غیر پر حاصل ہوئی ہے اور جنایت کا امتبار کرنے میں فائمہ ہے اور وہ جنابت کی وجہ سے غلام مرتبن کو دینا ہے بیں جنابیت معتبر ہوگی پھراگر را بن اور مرتبن حیا ہیں تو رہن کو باطل کر دیں اور جنایت کی وجہ سے غلام مرہون مرتبن کو دیدیں اورا گرمرتبن نے کہا کہ میں جنایت ( کاعوش) طلب نہیں کرتا تو مرہون علی حالہ رہن ہوگا۔ تشریک صاحبین نے کہ تھا کہ مرتبن پر مرہون کی جنابت معتبر ہے بیان کی دلیل ہے کہ یباں مرہون کی مرتبن پر جنابت و لک پر جنایت نبیں ہے کیونکہ مالک تو را بن ہے اور یہاں اگر جنایت کومعتبر مان لیں تو اس میں فائدہ ہے کیونکہ جنایت کی وجہ ہے مرجون نعدام

اً رچەاس كى دجەست مرتبن كا قرض تو ساقط ہوجائے گاليكن بھى غلام كاما لك بن جاناعين مقصود ہوتا ہے الك لئے كها گروہ اس ميس ہ کدہ سمجھے تو لے لیے۔اگر چیقرض ساقط ہو جائے گالیکن مقصود حاصل ہو جائے گا اورا گروہ اس میں منفعت نہ سمجھے تو نہ لے ای مرتبن کی رضا وكوبيان كرنے كے لئے مصنف نے فرماياوان شاء ..... النح۔

لیمی را بمن کے ساتھ ساتھ مرتبی بھی ابھال رہن پر راضی ہوکر اس کو جنایت میں بینہ قبول کرے تب یہ بات ہے کہ جنایت کا تاوان بھی ادا ہو گیا اور قرض بھی ساقط ہو گیا۔ورندا گرمرتبن بول کہدوے کہ مجھے جنایت کا تا وال نہیں جا ہے تو پھر غلام بل حالدمر ہوان رہیگا۔

### امام الوحنيفة كى دليل

ولمه ان هذه الجناية لو اعتبرناها للمرتهن كان عليه التطهير من الجاية لابها حصلت في ضمانه فلا يفيد وحوب الضمان له مع وجوب التخليص عليه وجنايته على مال المرتهل لا تعتبر بالاتفاق اداكانت قيمته والدين سواء لانه لافائدة في اعتبارها لانه لا يتملك العبد وهو الفائدة

تر چمہ اورابوطنیفڈ کی دلیل میہ ہے کہ اگر ہم مرتبن کے بئے اس جن بیت کا انتہار کرلیس تو جنابیت پاک رنا مرتبن کے فرمہ ہوگا اس کے کہ جنابیت مرتبن کی طانت میں حاصل ہوتی ہے تو مرتبن کے لئے شان کا وجوب مرتبن پر جینز نے کے وجوب کے ساتھ ساتھ مفید ند ہو کا اور مر ہون کی مال مرتبن پر جنابیت بالا تفاق معتبر ند ہوگ ۔ جنبہ مربون کی قیمت اور قرض برابر ہواس لئے کہ جنابیت کا اینتہار کرنے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے کہ مرتبن فلام کا مالک تونہیں ہو سکے گا اور یہی (حملک فلام) فائدہ کی چیز تھی۔

تشریک مرہون کی مرتبن پر جنایت اوم صاحبؒ کے نز دیک معتبر نہیں یہ اوام صاحبؒ کی دلیل ہے جس کا عاصل ہے ہے کہ م ہون نے یہ جرم مرتبن کی ضانت میں کیا ہے لہذا اس جرم کے لوث سے چیئرا نا مرتبن کے ذمہ ، و جائے گا تو ایک طرف تو مرتبن کے لیے طان ہو دومری طرف مرتبن پرضان ہواس میں کوئی فائدہ نہ ہوگا اس لینے اس جنایت کا امتبار نہیں کیا گیا۔ یہ گفتگا تو جنایت فی نفس المرتبن میں ہور ہی تھی ۔

#### اورا گرمر ہون مرتبن کے مال پر جہا یت کرے تو اس کی مختلف صور تنہیں ہیں۔

ان میں ہے ایک میہ ہے کہ جب مرہون کی قیمت اور قرض برابر ہوتو اس صورت میں ہالا تفاق جنایت معتبر ند ہوگی کیونکہ جنایت اعتبار کرنے میں کوئی فائد و نبیل ہے کیونکہ وہ جنایت کی وجہ ہے نوام کا ، مک ند ہوگا بلکہ قرض کی وجہ ہے اس کو مایت عبد کا استحقاق وصل ہے تو جنایت کا اعتبار کرنے میں کیا فائد ہ ہوا جبکہ عنایت کا اعتبار کئے بغیر ہی مرتبن ، ایت عبد کا مستحق ہو چکا ہے۔

اور ببال اصل فائدہ تمنک عبد کا تھا جواس کو حاصل نہیں ہوگا بلکہ استحقاقی مالیت کی وجہ ہے اس کو مید بی ہوگا کہ نام کوفروخت کیا جائے گا جس سے مرتبن اپنا قرض وصول کر سکے اور اگر جنایت کا امتبار کریں گے تب بھی نتیجہ یجی نکا۔

# مرہون نے رائن مامرتن پر جنایت کی اور مرہون کی قیمت دین سے زیادہ ہے، تھم

وان كانت القيمة اكثر من الدين فعن ابى حنيفة اله يعتبر بقدر الامانة لان الفضل ليس فى ضمانه فاشه جناية العبد الوديعة على المستودع وعنه انها لا تعتبر لان حكم الرهن وهو الحبس فيه ثابت فصار كالمضمون وهذا بحلاف جناية الرهن على ابن الراهن او ابن المرتهن لان الاملاك حقيقة متباية قصار كالجناية على الاجنبي

تر چمہ اورا گرمر ہون کی قیمت زیادہ ہوقرض سے تو ابو صنیفہ ہے ایک روایت تو بیہ بے کہ وہ بقد راہ نت جنایت کا اعلیٰ رکزت میں اس سے کہ زیاد قبی مرتبن کے صان میں نہیں ہے۔ پس میں مستودع پر عبد ود ایت کی جنایت کے مشابہ ہو گیا اور ابو صنیف سے دوسر کی روایت میں جہ نہیت معتبر ند ہو گی اس سے کہ رہن کا تھم (بیعنی جس) زیادتی میں ثابت ہے تو زیادتی مصنون کے شل ہو کی اور مید

را بمن کے از کے یا مرتبن کے اُڑ کے برمر ہون کی جنایت کے خلاف ہے اس لئے کداملاک جقیقت میں متبائن ہیں تو بیا جنبی پر جنایت سے مثل ہو گیا۔

تشریک نید نے خالد کے پیس اپنا فلام رہن رکھا جس کی قیمت دو ہزار روپ ہے اور خالد کا قرض زید کے اوپر ہزار روپ ہے اب مربون غلام خالد کا کوئی ول نوائع کر دیا مثلاً اس کا دوسرا نوام ہلاک کر دیا تو اب کیا تھیم ہوگا اس میں اوم صاحبؑ کے دو تول ہیں۔

ا۔ خالد کے پاس غلام کانصف مضمون تق اور ہاتی نصف اوانت تقامضمون کا عنمان ساقط اورا مانت کا عنمان مرتبن کو دیا جائے گا لیعنی بیغلام مجرم مرتبن کول جائے جس کی قیمت دو ہزار روپے ہے تو اس کے نصف سے تو قرض ادا موگیا اور ہاتی نصف جوا مانت تھا اس کو جنایت کے عوض میں مل گیا۔

اً کر ناام مرتبن کے پاس ہلاک ،وجاتا تب بھی اس کا قرض ساقط ہوجاتا اور باقی کا صان ندآتا تو اب بھی سقوط وین کے سلسلہ میں نلام کومرتبن کے قبضہ میں ہلاکٹ شدہ سمجھا جائے گا۔

مقدارا مانت میں منمان اس لئے واجب بوا کہ اس مقدار میں مرتبن مستودع کے شل ہےاورا گرود لیعت کا غلام مستودع کے مال میں جنایت کرے تو تاوان واجب ہوتا ہے۔

۲- امام صاحب کی دوسری روایت میہ کے امانت کی مقدار بھی مرتبن کے پاس محبوں ہے تواس کو بھی مضمون کا درجہ دیا جائے گا اور تاوان واجب نہ ہوگا۔

بہر حال مربون اگر رابن یا مرتبن پر جنایت کرے تو اس کا بیٹکم ہے لیکن اگر رابن کے لڑکے یا مرتبن کے لڑکے پر جنایت کرے تو اب عنمان واجب ہوگا کیونکہ بید جنایت مل ارجنبی ہے اور ہا پ جیٹوں کی لاکسجدا گانہ ہے اگر جدد ہ ساتھ بھی رہتے ہوں اس مسئلہ پر تبصیلی "فتگو بدائع میں ڈرکورے۔

# ایساغلام رئن رکھا جس کی قیمت دین کے مساوی تھی پھر قیمت کم ہوگئی پھر دو ہارہ پہلی حالت برآ گئی تو کیا تھم ہے

قال ومن رهن عبدا يساوى الفابالف الى اجل فنقص في السعر فرجعت قيمته الى مائة ثم قتله رجل وغرم قيال ومن رهن عبدا الاجل فان المرتهن يقبض المائة قضاء عن حقم و لا يرجع على الراهن بشنى واصله ان السقصان من حيث السعر لا يوجب سقوط الدين عدنا خلا فا لزفر هو يقول ان المالية قد انتقصت فاشبه انتقاص العين

تر جمہ انا محد نے جامع صغیر میں فرہ یہ اور جس نے ایسے نعام کور بن رکھا جو ہزار روپے کے مساوی ہے ہزار کے بدلہ میں ایک مدت کے سے نہیں کی ہوئی ہیں ایک مدت کے سے نہیں ہوگئی ہیں اس نام کوئسی نے قبل کر دیا اور وہ اس کی سوکی قیمت کا ضامن ہوا پھر مدت آگئی تو مرتبن این نوجی کی جو بیل کی مولی تیمت کا ضامن ہوا پھر مدت آگئی تو مرتبن این نوجی کی جو بھر ایک میں ایک مقصان ہورے مرتبن این نوجی کی جو اور کا نقصان ہورے مرتبن ایسین کریگا اور را بین پر پچھر جو ٹیسیں کریگا اور اس کی اصل یہ ہے کہ بھاؤ کا نقصان ہورے

نزد کی ترض کے سقوط کو واجب نہیں کرتا ہخلاف زقر کے وہ کہتے ہیں کہ مایت گفتی گئی پس بیٹین کے مشابہ و گیا۔ تشریح ..... بیمسئلی ۵۲۹ ج ۴ پر گذر چکا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ

زید نے خالد کے پاس اپنا نلام رئین رکھا جس کی قیمت رئین کے دن ہزار روپ ہے اور قرض بھی ہزار روپ ہے اب بھاؤک پان کھایا جس کی وجہ نے خلام کی قیمت صرف سوروپ روٹی اب نلام کو بکرنے تی کر دیا جس پر اس کی قیمت کا حنمان واجب ہوا یعنی یوم تعف کی قیمت کا جوصرف سوروپ ہے تو یہ سوروپ مرتبین کے پاس رئین ہول گے بچر اواء دین کا وقت آب نے قوم تبن یہ سوروپ اپنے جن بیل ایکا اور رہم تبن کے وصوروپ وہ ختم ہوگئے جن کورائی سے نبیل لیگا۔ یکونکہ جب مرتبون براک ہوج وہ تاہ تو اس پر وہ صنان واجب ہوتا ہے جو مرتبون کی یوم رئین میں قیمت تھی اور وہ ہزار روپ سے لیڈ اان سب کا مرتبن پر صفان واجب ہوا جس کو ایک وجہ سے قرض س قط ہوگیا اور رہا محض بغیر ہلا کت مرتبون کے بھاؤ کا گھٹن یہ ضمان کو واجب نبیس کر بھا جلام رتبن اپنا قرض وصول جس کی وجہ سے قرض س قط ہوگیا اور رہا محض بغیر ہلا کت مرتبون کے بھاؤ کا گھٹن یہ صفان کو واجب نبیس کر بھا جگھ مرتبین اپنا قرض وصول کے بھین مربون را بمن کے حوالہ کر ویگا خواہ اس کی قیمت تھٹی ہو یہ بڑھی ہو۔

لیکن امام زفر کے نزد کیں بھاؤ کی گھسی کا بھی مرتبن پرضان واجب ہوتا ہے اور وہ فرہ تے ہیں کدا گرمر ہون کا کوئی جز ہارک ہو جانے جس کی وجہ سے والیت گھٹ جاتی ہے اور اس کے حساب سے قرض سرقط ہوج تا ہے اس طرح بھاؤ گھٹنے ہے بھی والیت گھٹ رہی ہے واس کے حساب سے قرض بھی سماقط ہوجائے گا۔

#### احناف کی دلیل

ولمنه ان نقصان السعر عبارة عن فتور رغبات الناس و دالك لا يعتبر في البيع حتى لا يثبت به الخيار و لا في الغصب حتى لا ينجب النضمان بخلاف نقصان العين لان بقوات حزء منه يتقرر الاستيفاء فيه إدا البديد الاستيفاء

ترجمہ اور ہماری دلیل ہے ہے کہ بھ ؤکا نقصان مراد ہے اوگول کی رفیہ تول کے کم ہو جانے ہے اور یہ نج میں معترنہیں یہ ں تک کہ اس کی وجہ سے خیار ثابت نہ ہوگا اور نہ نصب میں۔ (معتبر ہے) یہ ل تک کہ صان واجب نہ ہوگا ہخاہ ف میں کے نقصان کے اس سے کہ مربون کا کوئی جز ہفوت ہونے کی وجہ ہے اس جز میں استیفا عثابت ہوج تا ہے اس لنے کہ قبضہ غرجمن استیفاء کا قبضہ ہے۔

تشریح ہیں ماری دلیل ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ جب کسی چیز ہے اوگول کی رغبت کم ہوج تی ہے تو اس چیز کا بھ و گر ج تا ہے اور جب رغبت بڑھتی ہے تو ریٹ بڑھ ج بتا ہے۔ جیسے چھو سے سر دیوں میں مبلکے ہوجاتے میں اور گرمی اور برس ت میں ان کا بھاؤڈ اؤن ہوجاتا ہے۔ اور بعا اور برس ت میں ان کا بھاؤڈ اؤن ہوجاتا ہے۔ اور بعا تا ہے۔ اور بھاؤگی اعتبار نہیں ہوتا۔

لبذاا مرکوئی چیز کسی ہے خرید لی اوراس کے بعد بیٹے کا بھاؤ گھٹ گیا تو مشتری کو پھیرنے کا اختیار بیس ہوتا۔

ای طرح اگرزید نے خالد کا گھوڑاغصب کرلیا اور جب گھوڑے کو واپس کی تواس کا بھاؤ گرا ہوا ہے تو خامدیہ کہنے کا حقدار نہ ہوگا کہ اب اس کا بھاؤ گر گیا ہے اورغصب کے دن اس کی میہ قیمت تھی مہذا گھٹی کا عنمان اوا کرو۔اورر ہی ہے بہت کے امام زقر نے نقصان منفہ کو نتنسان میں پر قیاس کیا ہے تو یہ قیال سے خوبیس کیونکہ مربون پر مرتبن کا قبضہ استیفا ، ہے اگر مربون پورامرتبن کے پاس بلاک، وجوب قوو ہورا قرض وصول پانے والا شار کیا جاتا ہے لبندا گرمرہون کا کوئی جز وفوت ہوتو اس کے بفتدر قبضہ استیفاء کی وجہ سے وصول پانے والا شار کیا۔ جائے گا۔

بہر حال امام زفر کا قیاس مذکور سے بیں ہے۔

### بھاؤ گھنے سے قرض ساقط نہیں ہوتا تو مرہون پورے قرض کے بدلے رہن ہوگا جیسے پہلے تھا

وادا لم يسقط شئى من الدين بنقصان السعر بقى موهونا بكل الدين فاذا قتله حر غرم قيمته مانة لانه تعتبر قيمته يوم الاتلاف فى ضمان الاتلاف لان الجابر بقدر الفانت واخذه المرتهن لانه بدل المالية فى حق المستحق وان كان مقابلاً بالدم على اصليا حتى لايز داد على دية الحد لان المولى استخفه بسب المالية وحق المرتهن متعلق بالمالية فكذا فيما قام مقامه

ترجمہ اور جبکہ بھاؤ گھنے سے پچھ قرض ساقط نہ ہوا تو مرہون پورے دین کے بدلہ میں مرہون وقی رہا پس جب اس کو کسی آزاد نے فتل کر دیا تو وہ اس کی سوکی قیمت معتبر ہوگی اس لئے کہ نقصان کو پھڑا تر نے وہ اس کی جیز ہوگی اس لئے کہ نقصان کو پھڑا تر نے والی چیز قوت شدہ کے مثل ہوگی اور اس قیمت کو مرتبن لیگا اس لئے کہ بے مرتبن کے حق میں مالیت کا بدل ہے آ مرچہ ہماری اعمل کے مطابق بینخون کا بدل ہے آتر جہ ہماری اعمل کے مطابق بینخون کا بدل بیبال تک کہ قیمت آزاد کی ویت پرنہیں بڑھے گی اس لئے کہ مولی اس کا مالیت کے سبب سے متحق ہوتا ہے اور مرتبن کا حق مقام ہے۔

تشری سابق تقریرے معلوم ہوا کہ بھاؤ گھٹنے سے پھے قرض ساقط نہیں ہوتا تو مرہون جیسے پہیے پورے قرض کا بدل تھا اب بھی پورے قرض کابدل ہوگا بہذاا گرای حال میں را ہن قرض ادا کردے تو پورا قرض ادا کر کےاپنے مرہون کوواپس لیگا۔

لہذااب اگرکوئی اس مربون کوئل کرد نے چونکہ اب اس کی قیت سورو ہے ہے لہذااس پرسورو ہے کا تاوان واجب ہوگا کیونکہ جتنااس نے نقصان کیا ہے اتن بی تلافی اس پر واجب ہوگی کیونکہ جابر فائٹ کے بقدر ہوتا ہے تو اس قاتل ہے سورو ہے مربہن لیکر ربن رکھے گا۔ تو چونکہ یہ سورو ہے مربون کا بدل تھا ہے وض بھی پور نے قرض کا بدل تھا ہے وض بھی پور نے قرض کا بدل تھا ہے وض بھی پور نے قرض کا بدل بوکا کیونکہ یہ ساک قات کے مقدار نہ ہوگا کیونکہ اگر مرتبان کے پاس مربون ہوا کہ ہوج تا ہے ہوگا کہ دل ہوگا کیونکہ اگر مرتبان کے پاس مربون ہوا کہ ہوج تہ ہوگا۔ اور قاتل عبد ضان ہو ما تلاف کے اعتبار سے ہوگا گر مرتبان پر قبضہ کے دن کی قیمت کے حساب سے ہوتا ہے اب دبی یہ بہت کہ سورو یے قاتل سے مرتبان کیوں لیگا؟

تو فرہ یا کہ یہ قیمت اگرخون بہا ہے لین دم کابدل ہے جس کی دلیل ہے کہ غلام کی قیمت کوآ زاد کی ویت ہے بڑھایا نہیں جاتہ اس کے باوجود مرتبن کے حق میں اس قیمت کو ہالیت عبد کا بدل شہر کیا جائے گا کیونکہ اگر مولی کے پاس رہتے ہوئے کوئی اس کے غلام کو قبل کو فیلام کی قیمت دلوائی جاتی ہے ، مگر قیمت فلام کے خون کا ہ لک نہیں ہے ، مگر قیمت دلوان اس اعتبارے ہے کہ رہے مالیت کا بدل ہے تو مرتبن کے حق میں بھی مالیت کا بدل شار کیا جائے گا اور مالیت ہی ہے مرتبن کا حق دلوان اس اعتبارے ہے کہ رہے مالیت ہی ہے مرتبن کا حق تو جب مرتبن کاحق مالیت مرہون ہے متعلق ہے مرہون کے بدل میں بھی مالیت کے اعتبار سے مرتبن کاحق وابسۃ ہوگا اور مرتبن کو یہ حق ہوگا کہ وہ قیمت لے لیے جس کی دلیل میہ ندکور ہوئی ۔لیکن اب مرتبن کو میدحق نہ ہوگا کہ را بمن سے نوسورو پے بھی وصول کر ہے اس کو مصنف فر ماتے ہیں۔

### مرتبن رائن ہے۔ بھودایس بیس لے گا

ثم لايرجع عملي الراهن بشئي لان يد الرهن يد الاستيفاء من الابتداء وبالهلاك يتقرر وقيمته كانت في الابتداء الفا فيصير مستوفيا للكل من الابتداء

ترجمہ پھرمزنبن رائن سے بچھوالیں نہیں ریگا اس لیے کہ شروع ہی ہے رئن کا قبضہ تبضیهٔ استیفاء ہے اور ہلا کت کی وجہ ہے استیفاء مضبوط : وجاتا ہے اوراس کی قیمت شروع میں ہزارتھی تو مرتبن شروع ہی ہے ہزار وصول کرنے والا ہوگا۔

تشری چونکہ مرتبن کو ابتداء ہی ہے وصولیا نی کا قبضہ حاصل تھا جبکہ اس کی قیمت ہزارتھی اور ہار کت کی وجہ ہے وصولیا نی بالکل پختہ ہوگئی تو اس کو ہزار وصول پانے والاشار کیا جائے گا چونکہ بیدولیل عجیب سی تھی اس لئے مصنف آئے اس کی ووسری تو جیہ فر مارہ ہیں۔

#### سوکے بدلے ہزار کووصول کرنے والانہیں کہیں گے

اونقول لايمكن ان يجعل مستوفيا الالف بمائة لانه يؤدى الى الربوا فيصير مستوفيا المائة وبقى تسع مائة في العين فاذا هلك يصير مستوفيا تسع مائة بالهلاك بخلاف ما اذا مات من غير قتل احد لانه يصير. مستوفيا الكل بالعبد لانه لا يؤدى الى الربوا

ترجمہ یا ہم کہیں گے کہ بیتو ممکن نہیں کہ وہ سو کے بدلہ میں ہزار کو وصول کرنے والاقر اردیا جائے کیونکہ بیتو ربوا کی جانب مؤوی ہے تو مرتبن سوکو وصول کرنے والا ہوگا اور نوسوعین میں باتی رہے ہیں جب عین ہوگیا تو ہلاکت کی وجہ سے نوسوکو وصول کرنے والا ہو جائے گا بخلاف اس صورت کے جبکہ وہ کسی کے قبل کے بغیر مرجائے اس لئے کہ مرتبن غلام کی وجہ سے پورے قرض کو وصول کرنے والا ہو جائے گا کیونکہ بیر بواکی جانب مؤدی نہیں ہے۔

تشریک یے بجیب بات ہے کہ بچارے مرتبن نے تو وصول کئے بیں سور و پےاور آپ فرمادیں کہ ہزار وصول کرلئے بیتو کھلا ہوا سود ہے کیونکھ میجنس متحدہے؟

تو اس کا جواب دے دہے ہیں ' کہاولاً مرتبن نے سورو پے وصول کئے اور جب نلام ہا، ک ہو گیا تو ہاتی نوسوبھی وصول ہو گئے اب سود نہ ہوگا کیونکہ نوسور دیے ہلاک عبد کا بدل ہے اور سوور پے قبضہ 'استیف ء کا بدل ہے۔

، ہاں!اگر کسی کے ل کئے بغیرغلام مربون خود بخو دمزجین کے پاس مرجا تا تواب کسی تاویل کی حاجت ندہوتی کیونکہ ہزاررو بے بورے ندام کا ہدل ہے جس میں اختلاف جنس کی وجہ ہے سود کا کوئی شائز ہیں ہے۔

# را بن نے مرتبن کومر بون کے بیچنے کا حکم دیا اور اس نے فروخت کر کے وہ سورو ہےا ہے پاس قرض میں رکھ لئے تو بقیہ بدستور را بن کے ذمہ برقر ار ہیں

قال وال كان امره الراهن ان يسعه فباعه بمانة وقبص المانة قصاء من حقه فيرجع بتسع مائة لامه لماباعه باذن الراهس صار كان الراهن استرده وبباعه بنفسه ولو كان كذالك يبطل الرهن ويبقى الدين الابقدرمااستوفى كذا لهذا

ترجمہ الائمڈنے فرمایااورا گرمز بن گورا بن نے بیٹکم کیا جو کہ مرجون کو بیٹی اس نے اس کو سو بیٹی دیااورا پے حق کی وصولیا لی میں اس نے سو پر قبضہ مرتبین نوسو ( را بمن سے ) واپس لیگا اس لئے کہ جب مرتبین نے اس کو بیٹی ویارا بمن کی اجازت سے تو ایسا ہو گیا گویار بہن نے اس کو واپس لیا ہے اورخوداس کو بیٹی دیا بواورا گراہیا ہوتا تو رہن باطل ہوجا تا اور قرض باتی رہتا مگر اس مقدار کے بفترر جو مرتبین نے وصول کرلی ہوتو ایسے بی ہے۔

شرت ابن نے مرتبن کوئلم کیا کے مربون کوفر وخت کر دواس نے سورو ہے میں فروخت کر کے سورو پے اپنے قرض میں رکھ لئے توجو ہاتی نوسورو ہے ہیں وہ ہرستور را بن کے ذمہ برقرار ہیں۔

َ یونکه جب مرتبن ئے را بن کے تقلم سے بیچاہے تو بیا ہے جیسے را بن خود بیچے اورا گروہ خود بیچیا اور ٹمن سورو بے مرتبن کودیتا تب بھی اس کے نوسور و پیارا بن پر ہاتی رہتے تو مثال ندکور میں بھی بہی تھم ہوگا۔

# مر ہون غلام کوکوئی دوسرا غلام لکروے تو کیا تھم ہے

قال وان قتله عبد قيمته مائة فدفع مكانه افتكه بحميع الدين وهذا عند ابى حنيفة وابى يوسف وقال محمد هو بالحياران سأ افتكه بحميع الدين وان شاء سلم العبد المدفوع الى المرتهن بماله وقال زفر يصير رهنا بمائة له ان يند الرهن يد استيفاء وقد تقرر بالهلاك الا انه اخلف بدلا بقدر العشر فيبقى الدين بقدره و لاصحاننا على زفر ان العبد الثاني قائم مقام الاول لحماود ماولو كان الاول قائما وانتقص السعر لا يسقط شمسى من السدين عندنا لما ذكرنا فكذالك اذا قنام السمند وعملانات

 تشری را بن نے جو غلام بزار کے بدل میں ربن رکھا تھا مرتبن کے پاس کسی غلام نے مربون غلام کوتل کر دیا اور قاتل غلام کی قیمت صرف سور و ہے ہے اور بھکم شرع میں غلام قاتل مربون کے بدلہ میں مرتبن کو دیدیا گیا تو اب کیا تھم ہے؟

تو فرمایا کماس میں اختلاف ہے امام زفرؒ کے نز دیک تو نرخ کی تھٹی میں کا جز وفوت ہونے کے مثل ہے لبذا میں کا ۱۰ فوت ہو گیا اور اب مرتبن کا قرض را بمن پرکل سورو ہے رہا ۱۰/۱۱ کی بدلہ میں بید دوسرا غلام ربمن مانا جائے گا۔امام محدؓ نے فرمایا کے صورت ندکورہ میں را بہن کود وافقتیا رملیں سے۔

ا- رائن پوراقرض ادا كر كرم جن سے يدومراغلام لے لے۔

۲- را بن ای دوسرے غلام کومرتبن کے قرض کے بدلہ میں مرتبن کے پوس چھوڑ دے شیخین نے فر مایا کہ را بن مرتبن کا بورا قرض ادا کر - کےمربون کے قائم مقام دوسرے ٹلام کولیگا اور بس :

ا مام زفر کی ولیل سیب کے مرتبن کا قبضہ قبضہ استیفاء ہوتا ہے اور ہلاکت سے بیاستیفاء مضبوط ہوجہ تا ہے۔ اور مرہون بلک ہو چکا ہے تو پورا قرض ساقط ہونا جا ہے تھا تکر چونکہ مرتبن کو مرہون غلام کا بدل سورو پے ٹل چکے ہیں جواصل مرہون کا حشر پینی ۱/۱ ہے تو اس حساب سے قرض میں مواقط ہوگالہذا ۱/۱ ساقط ہوکر صرف ۱/۱ لینی سورو پے قرض رہا جس کے بدلہ میں دوسرا نیاء مربس ہے را ہن سورو ہے دیکراس دوسر ہے غلام کولیگا۔

ا مام زقر کی دلیل تو ٹرتے ہوئے ہمارے اصحاب نے کہا کہ اگر بیبلا غلام موجود ہوتا اور صرف بھ و کھٹنے کی وجہ ہے اس کی قیمت سو روپے ہاتی رہتی تو را بمن بوراقرض اداء کر کے اپنے غلام کو لینتا۔

اور یہاں چونکہ دوسرانلام صورت اور معنیٰ کے اعتبارے اول کا قائم مقام ہے، لہذا یہاں بھی یونہی سمجھا جائے گا کہ اول نلام موجود ہے اور اس کی قیمت بھا و گھٹنے سے گھٹ گئی لہذا اپورا قرض اوا کر کے رائن اس کو لینے کا حفد ارجوگا۔

#### امام محمر کی دلیل

ولمحمد في الخيار ان المرهون تغير في ضمان المرتهن فيخير الراهن كالمبيع اذاقتل قبل القبض والمعصوب اذاقتيل في يبد العياصيب يسخيس المشتسري والمغصوب منه كدا هذا

ترجمہ اور محد کی دلیل خیار کے اندر نیے کہ مرہون مرتبن کے صان میں متغیر ہوا ہے تو را بن مختار ہوگا جیے مجیع جبکہ اس کو قبضہ ہے ہیے اس کو قبضہ ہے ہیے اس کو قبضہ ہے ہیے اس کو قبضہ ہے ہیں ہے۔ اس کو مقاصب کے قبضہ میں آل کر دیا جائے تو مشتری اور مفصوب منہ کو اختیار دیا جاتا ہے تو ایسے ہی ہے۔ تشریح یہ امام محرکی دلیل ہوتے ہیں کہ مرہون میں جو تغیر پیدا ہوا ہے یہ مرتبن کے زیر ضان داخل ہوتے ہوئے ہوا ہے نبذا را بن کو اختیار ملنا جا ہے کیوں؟

۔ کیونکہ اگر مینے پر مشتری نے ابھی قبضہ نیں کیا کہ اس کو کسی غلام نے آل کر دیا جس کی وجہ سے قاتل غلام ہیں غلام کے وضی میں ویدیا تو اب مشتری کے ابھی قبضہ نیں کیا کہ اس کو کے لئے خواہ نیج کوئے کر دیے تو اس طرح یہ ں بھی اب مشتری کو اختیار بلنا چاہیے ۔ اس طرح اگر غاصب قبضہ میں مغصوب غلام کوکی غلام نے آل کی وجہ سے قاتل غلام مختول ندام را بن کو اختیار ملنا چاہیے ۔ اس طرح اگر غاصب قبضہ میں مغصوب غلام کوکسی غلام نے آل کی وجہ سے قاتل غلام مختول ندام

کے وض میں دیا گیا تو مغصوب منہ کو افتیار ہے خواہ اس دوسرے ندام کو لے لے اور خواہ غاصب سے اپنے غلام کی قیمت لے لے اس طرح یہاں بھی را ہن کوافتیار ملنا جا ہئے۔ ۔

# شيخين کي دليل

ولهما ان التعير لم يظهر في نفس العبد لقيام الثاني مقام الاول لحما و دما كما ذكرناه مع زفر وعين الرهن امانة عندنا فلا يحوز تمليكه منه بغير رضاه و لان حعل الرهن بالدين حكم جاهلي وانه منسوخ بخلاف البيع لان النبيار فيمه حكمه الفسنخ وهو مشروع وبنحلاف الغصب لان تملكه باداء الضمان مشروع

ترجمہ اور شیخیان کی دلیل میں ہے کہ تغیر نفس غلام ہیں ظاہر نہیں ہوا گوشت اورخون کے اعتبارے نانی کے اول کو تائم مق مہونے کی وجہ سے جیسا کہ ہماس کوذکر کر بھتے ہیں زقر کے ساتھ (گفتگو ہیں) اور عین رہن امانت ہے بھارے نزدیک تو جائز نہیں ہے را بمن کا مرتبن کو رض مندی کے ملک بنا دین اور اس لئے کہ ربمن کو قرض کے بدلہ ہیں ترناظم جا، کی ہے اور یہ منسوخ ہے بخدا ف بھے کے اس لئے کہ نی مضاب کی رض مندی کے میں خیار کا تعمل میں خیار کا تعمل میں کا ہو جانا مشروع ہے اور بخلاف خصب کا س لئے کہ اوا صفان سے خاصب کا مالک ہو جانا مشروع ہے تشریخ سیشخیین کی ویل ہے کہ جس کا حاصل میر ہے کہ ہم ابھی امام وقر سے گفتگو کرتے ہوئے بتا چکے ہیں کہ دوسرا نامام اول کا قائم مقام ہے بنداخس خلام مر ہون میں تغیر نہیں ہو اور یہ اور یہ ہو گئی ہو بازی کی دوسرا نامام کو بدیا جائے۔

نیز اواکل کتاب الربن میں گزر چکاہے کہ مین مرہون امانت ہے اورامانت میں بھی جا کرنہیں ہوتا کہ بغیر رضاءاس کومودع پرتھوپ ویا جائے۔

نیز رہن کوقرض کا بدل قرار دین زمانہ جاہیت کا تھکم ہے جس کوشر بعت نے منسوخ کر دیا ہے لبندامنسوخ پڑ کمل کے کیامعنی؟ کہ را ہن کو اختیار ہے کہ نظام ثانی قرض کے بدلہ میں مرتبن کو دیدے اور آپ نے امام محمد جواس کو نٹے اور خصب پر قیاس کیا ہے تو یہ قیاس مع الفارق ہے کیوں؟ ہے کیوں؟

ال کئے کہ بنج میں جو خیار ملاہا کا مقصد فننج ہے اور نئے بنج میں ج کز ہے اور رہن میں جا کز نہیں تو پھر قیاس کیسا؟ نیز نا صب اداء صان کی وجہ ہے مخصوب کا ما لک ہوجا تا ہے اور مرتبن قرض کی وجہ سے مرہون کا مالک نہیں ہوتا تو پھر قیاس کیسا جبکہ لت جامعہ مفقو دیئے۔

غلام مرہون کی قیمت پہلے زیادہ تھی بعد میں کم ہوگئ اس کو کسی غلام نے ل کردیا جس کی قیمت میں ہون کی فی الحال قیمت کے برابر ہے تو قاتل غلام مرتبن کودیا جائے گایانہیں

ولو كان العبد تراجع سعرہ حنى صار يساوى مائة ثم قتله عبد يساوى مائة فدفع به فهو على لهذا الخلاف. ترجمه اورا كرغادم بماؤ گفت كيا بوتو يبال تك كرووسوكي برابر بوگ پيمراس كوابيے نماام نے تل كرديا جوسوكي برابر بيك قاتل

اس کے بدرہ میں دیا گیا تو وہ بھی اس اختلاف پر ہے،

تشری نلام مرہون کی قیمت ہزارروپے تھی گر بھاؤ کے پلٹا کھانے کی وجہ ہے اب اس کی قیمت سوروپے رہ گئی اب اس کوکسی غلام نے تن کیا جس کی قیمت بھی سوروپ ہے پھر قاتل غلام مرتبن کودیا گیا تو اس میں بھی بہی اختلاف ہے جوند کورہوا ہاتی تفصیل ظاہر ہے اس پرصاحب نتائج کا اشکال بھی نے جو حاشیذ ہیں موجود ہے۔

مرہون غلام کی کوخطا ول کرد ہے جنایت کا ضمان کس پرلازم ہے

واذا قتل العبد الرهن قتيلًا خطا فضمان الجناية على المرتهن وليس له ان يدفع لامه لا يملك التمليك ولو فدى طهر المحل فبقى الدين على حاله و لا يرجع على الراهن بشئى من الفداء لان الجناية حصلت في ضمانه فكان عليه اصلاحها

ترجمہ اور جب کہ خطاق مرہون ملام نے کسی شخص کوئل کر دیا تو جنایت کا صان مرتبن کے ذمہ ہوگا اور مرتبن کو بیری نہ ہوگا کہ وہ غلام دیر جہ سے اور اگر مرتبن کے مرتبن ہوگا اور مرتبن کو بیری نہ ہوگا کہ وہ غلام دیر ہے۔ اور اگر مرتبن نے فدیداوا کر دیا تو محل (مرسون) پاک ہوگیا تو قرض اپنے حال پر باتی رہا اور مرتبن فدید میں سے کچھ را بن سے کچھ نیس لے گا اس لئے کہ جنایت مرتبن کے صابی میں حاصل ہوتی ہے تو مرتبن ہی پر، ماذح جنایت واجب ہوگی۔

تشریک مرتبن کے پاس رہتے ہوئے مرہون غلام نے خطاء کمی شخص کولل کردیا تو ضان مرتبن پرلازم ہوگا۔

اور یہاں ضان کی صرف ایک ہی صورت ہےاوروہ ہے ہے کہ مرتبن مقتول کا فیدیدادا کردےاور جب مرتبن نے فیدیدادا کردیا تو مرہون پر جو جنایت تھی وہ فتم ہو گئی اور مرتبن کا قرض بدستور را ہن پر برقر ارر ہا۔

اب اگر مرتبن جاہے کہ میں نے جو صال اوا کیا ہے وہ را بمن سے والیں کے دیر اسٹ کے دیر کے نام نے بید جن بت مرتبن کے زیر ضال واقل رہتے ہوئے کی ہے جس کی ذمہ داری مرتبن پر ہوتی ہے لہٰذا اس نے اپنی ذمہ داری کے ماتحت غلام مربون کو جنایت سے پاک کردیا تو بیر ضان را بمن سے نہیں لے سکتا۔

بہر حال یہاں مرتبن کوصرف فدید نے کا اختیار ہے اگر وہ غلام کوضان میں دینے لگے تو اس کا اس کوحق نہ ہو گا کیونکہ مرتبن نملام کا ہ لک نہیں ہے جب وہ خود ہی ما مک نہیں ہے تو دوسرے کو کیے ما لک بنا سکتا ہے۔

### مرتبن فدہید ہے ہے انکار کردے تو کیا حکم ہے

ولو أبى المرتهن ان يفدى قيل للراهن ادفع العبد او افده بالدية لان الملك في الرقبة قائم له وانما الى المرتهن الفداء لقيام حقه فاذا امتنع عن الفداء يطالب الراهن بحكم الجناية ومن حكمها التخييربين الدفع والفداء فان اختار الدفع سقط الدين لانه استحق لمعنى في صمان المرتهن فصار كالهلاك وكذالك ان فسدى لان السعبد كسالسحاصل لسه بسعوض كسان عسلسي السمسرتهن وهو السفداء

ترجمہ اوراگر مرتبن نے فدید دینے ہے اکاری تو را تا ہے گا کہ خال دے دوبادیتے اس کا فدید دیدواس لئے رقبہ خال میں را تبن کی ملک قائم ہواور مرتبن کی جانب فدید دینا ہے اس کے قل کے قائم ہونے کی وجہ ہے ہی جب کہ مرتبن فدید دینے ہے رک جانب تو را جن ہے تو را جن ہے تھم جنایت کا مطالب کیا جائے گا اور جنایت کا تھم خوام کو دینے اور فدید دینے کے درمیان اختیار دینا ہے ہی اگر را جن نے نام وینا اختیار کیا ہوتے و مرتبن کا قرض میں قط ہو کیا اس لئے خلام مرجون ایسے سب (قبل) ہے محقی بنا ہے جو مرتبن کے خوام میں مصل جوائے تو یہ وال ہے تو مرتبن کا قرض مو کیا اور ایسے بی اگر را بین نے فدید دیا جواس لئے را بین کو خوام ایسے بوض کے جدمین ماصل ہوا ہے جو مرتبن کے اور وہ بوض فید دید دیا جو مرتبن کے اور برت اور وہ بوض فید دید دیا جو مرتبن کے اور برت اور وہ بوض فید دید دیا ہے۔

تشريح أرمرتبن فديه دانه كرية واب مصالبدرا بن يت بوگانواس كوافقيار ميس أليه

ا - الله من کومفتول کے ورثالی والے مرو نے پیونکہ و دیا مک ہواور مین مرتبن کواس سے میں ملاقھا کہ دووما مک نہیں تھا۔

۲- شاہ مکوات پار کے ساورائ فافد میادا کرد سے بہر جاں جو بھی صوبت افتیار کردی کی سے دربرصورت مرتبن کا قرض ساقط ہوئیں کیونکہ بھی صورت میں جواسے غلام وید پڑا ہے وواس حرکت کی بناء پر دینا پڑا ہے جواس نے مرتبین کے زمیر حنوان رہتے ہوے حرکت کی ہے تو میر و کت کے درجہ میں ہے۔

اور دوہری صورت میں آر پیدنا، مرا بہن کے پاس بٹر مفت میں نہیں بنداس موض کے بدلہ میں ہے جس عوض کی اوا بٹی مرتبن کے ڈیمنٹی۔

خواصۂ کل مے رابن کودونق ملیت کی اوا یکی کی وجہ ہے ہیں اور مرتبن و لک نبیس بلکداس کا مربون میں حق ہے اس وجہ ہے ا صرف فدرید دینے کا تھم ہے نہ کہ غلام دینے کا۔

مرہون کا بچیکسی انسان کولل کر دے یا مال ملاک کر دے تو ضان کس پرہوگا

مخلاف ولد الرهن اذا قتل انسانااو استهلك مالا حيت يخاطب الراهن بالدفع والفداء في الابتداء لامه غير مضمون على المرتهن فان دفع حرج من الرهن ولم يسقط شئي من الدين كما لو هلك في الابتداء وان فدى فهو رهن مع امه على حالهما

ترجمہ بنا ف مرہون کے بچرک جبداس نے کا آسان وقتل کردیا یا اس کردیا اس حیثیت سے کدرا بن می طب ہوگا بچہ کوویٹ یا فدرید دینے کا پہنے ہی ہے اس لئے کہ بچہ مرہون مرتبن پر مضمون نہیں ہے بہل اً سررا بمن نے بچددیدیا (صاحب حق کو) تو وہ ربمن سے فیری میں اور قرض میں سے بچیرما قط نہ ہوگا جیسا کدا سرابتداء ہی میں ہدک ہوجا تا اور اً سرفدید دیا ہوتو وہ بچدا پی ماب کے ساتھ پہنے کی طرح ربمن ہوگا۔

تشری را بس نے ایک باندی رہی رکھی جو کسی کی بیوی بھی ہے اور حاملہ ہے مرتبین کے پاس اس نے بچدویا۔ بچہ بچھ دنوں کا جوا کہ وہ اور ہے ترکیب جس کی وجہ ہے گھ دنوں کا جوا کہ وہ اور ہے ترکیب جس کی وجہ ہے کوئی تو میں گئی ہے گئی گئی گئی گئی ہے رہا تو ضال کس پر ہوگا ؟ و نو فر مایا کہ اب منان مرتبین پر ند ہوگا کیونکہ ماقبل بیل کرزر چکا ہے کہ مرجون کا بچہا کر چہ مرتبین کے پاس رہی تو ہوتا ہے کیکن وہ مضمون

منبيل موتالنبذا مرتبن برصان شەموگا ـ

بلکہ ضان صرف را بمن پر بموگا اور را بمن کو اختیا ر بموگا کہ جا ہے تو وہی بچہ مقتول کے ورٹلا کو دیدے اور جا ہے تو اس کا فدید دیدے جو بھی صورت اختیار کرے گا مرتبن کا قرض بدستوررہ ہے گا اورا گراس نے فدید دیا بموتو قرض تو باقی رہے گا بی یہ بچہ بھی اوا ودین تک اپنی مال کے ساتھ مربون رہے گا۔

ثلام مربون نے کی کامال ہلاک کردیا جوغلام مربون کی قیمت سے کم بین برابریازیادہ ہے تو کیا تکم ہے ولیو استھا کی العبد المرهون مالایستغرق رقبته فان ادی المرتهں الدین الذی لزم العبد فدیله علی حاله کے مافعی الفداء وان ابی قبل للراهن معه فی الدین الا ان یحتار ان یؤ دی عله فان ادی بطل دین المرتهن کما دکرانا فی الفداء وان لم یود و بیع العبد فیه باخذ صاحب دین العبد دینه لان دین العبد مقدم علی دین المرتهن وحق ولی الجایة لتقدمه علی حق المولی

ترجمہ اوراً کرم ہون غلام نے اتنا مال بلاک کرویا کہ اس کی گرد ان کو گھیہ ہے ہوئے ہوئیں اگر مرتبن نے وہ قرض اوا کرویا جو غلام پریازم ہوائے تو مرتبن کا قرض اپنے حال پر ہے (باقی ہے) جیسے فدیدو ہے ہیں اگروہ انکار کرد ہے تو را بہن ہے کہا جائے گا کہ مربون کو قرض میں بچے دے گر رہ بہن اس کی جانب ہے فدیدا وا کر ویا تو مرتبن کے در بہن اس کی جانب ہے فدیدا وا کر ویا تو مرتبن کا قرض باطل ہوگی جیسے ہم اس کو فدید دیے میں بیون کر چک جیں اور اگر را بہن نے اوا نہیں کیا اور راس میں غلام بچے ویا گیا تو غلام پرقرض لے لے اس نے غارم کا قرض مرتبن کے قرض اور وی جنایت کے تی پر مقدم ہے اس سے (وین عبد کے) مقدم ہونے کی وجہ سے موالی کے جی پر۔

تشریک مرہون نلام نے بج نے کسی کوئل کرنے کے کسی کا مال ضائع کر ویا اور اتنا مال ہلاک کیا جو نعلام مرہون کی قیمت ۔ سے کم نہیں ہے بیکہ برابر یا زیادہ ہے تو یول سمجھیں گے کہ جس کا مال ہلاک کیا ہے اس کا اتنا ہی قرض نلام کے ذمہ ہے تو اگر اس قرض کو مرجبن نے اوا کر ویا تو جہ کڑنے اور مرجبن کا قرض مالیہ ہاتی رہے گا اور اگر مرجبن نے قرض ویلئے سے انکار کرویا تو اب رائبن سے مطالبہ ہوگا تو اگر وہ چاہے تو قرض اوا کر ویلے ورنداس کوئلم ہوگا کہ اس ندام کوفر وخت کیا جائے اور وول صورتول میں مرجبن کا قرض مناقط ہوجائے گا۔

بہری بہب اس کو نتے دیا گیا ہوتواس کے ٹمن سے وہ خص جس کا نلام پر قرش ٹیار کیا ہے سے اپنا ٹمن وصول کرے۔ سوال ۱۰۰۰ اس میں سے پچھمر تہن کو بھی تو ملنا جا میئے ؟

جواب سنبیں کیونکہ بیٹا، م پر ذاتی قرض ہےاور مرتبن کا قرض را بن پر ہےاہ رقاعدہ یہ ہے کہ جوقرض ندام پر ہوتاہے وہ مرتبن کے تواب سنبیں کیونکہ بیٹا، م پر ہوتا ہے وہ مرتبن کے جوتو اس لوولی جنایت کے حوالہ کر دیا جائے گالیکن کے آض ہے مقدم بوگا کہ اس کوفر وخت کر واور صاحب دین کا قرض اوا کرواس میں بھی صاحب دین کا حق ولی جنایت کے حق سے مقدم رکھا گیا ہے۔

وجہ اس کی ہے ہے کہ صاحب دین کاحق مولی کے حق سے بھی مقدم ہے تو مرتبن اور ولی جنایت کے حق سے بدرجہ اولی صاحب دین کا عق مقدم ہوگا۔

غلام كويتي سے بوتمن ملا مصاحب وين كا قرض اواكركے يكھ في جائے تواس كے ساتھ كيا تجائے فان فضل شبنى ودين غويم العبد مثل دين المرتهن او اكثر فالفضل للواهن وبطل دين المرتهن الأن الرقبة استحقت لمعنى هو في ضمان المرتهن فاشبه الهلاك

تر جمہ پس اگر پچھ بچ جائے اور غلام کے قرض خواہ کا قرض مرتبن کے قرض کے برابر بیاس سے زیادہ ہوتو زیادتی را بمن کیلئے ہے اور مرتبن کا قرض باطل ہو جائے گاس لئے کہ رقبہ غلام ستحق ہوا ہے ایسے معنی کی وجہ سے جومرتبن کے عنمان میں ہے تو یہ ہلا کت کے مش بہو گیا''

تشری سیلام کو بیچے میں جوشن ملاہے اگرصاحب دین کا قرض ادا کر کے بچھ نیج جے نے اورا تفاق تیج کیم اور مرتبن کا قرض برابر ہیں یا عزیم کا زیادہ ہے تواں دونوں صورتوں میں عزیم کا قرض ادا کر کے جونیج جے نے تو وہ را بن کا آور مرتبن کا قرض باطل ہو چکا ہے ،وجہ اس کی رہے ہے کہ مرتبن کے زیر ضان پوراغلام دوسرے کا مستحق ہو چکا تھا۔ اور رہاستحقاق ہلاکت کے درجہ میں ہے تو جیسے بصورت ہلاکت قرض ساقط ہو جا تا ہے یہاں بھی ساقط ہو جائیگا۔

# غلام کا قرض مرتبن کے قرض سے کم ہوتو مرتبن کا قرض غلام کے قرض کے لینڈرسا قط ہوجائے گا

وان كان دين العبد اقل سقط من دين المرتهن بقدر دين العبد وما فضل من دين العبد يبقى رهنا كما كان ثمن ان كان ديس المرتهن قد حل اخذه به لانه من جنس حقه وان كان لم يحل امسكه حتى يحل وان كان ثمن العسد لا يفى بدين الغريم اخذ الشمن ولم يرجع بما بقى على احد حتى يعتق العبد لان الحق فى دين الاستهلاك يتعلق برقبته وقد استوفيت فيتاخر الى ما بعد العتق ثم اذا ادى بعده لا يرجع على احد لانه هحه بفعله

ترجمہ اوراگر غلام کا قرض مرتبن کے قرض سے کم ہوتو مرتبن کا قرض غدام کے قرض کے بقدرس قط ہوجائے گا اور غلام کے قرض میں سے جونی گیا وہ علی حالہ ربن باتی رہے گا پھرا گر مرتبن کے قرض کی ادائیگی کا وقت آگی ہوتو مرتبن اس کواپنے قرض کے بد میں لے لے اس لئے کہ یہ اس کے حق کی جنس ہے اور اگر ادائیگی کا وقت نہ آیا ہوتو وہ اس کورو کے دکھے یہاں تک کہ وقت آجائے اور اگر غدام کا ثمن قرض خواہ کے قرض کو پورا نہ کر بے تو قرض خواہ ثرف خواہ کے قرض کو پورا نہ کر بے تو قرض خواہ ثرف نے اور جو باتی رہ گیا اس کو کسی سے والی نہیں لے گا ۔ یہ ال تک کہ غلام آزاد ہوجائے اس سے کہ حق دین استہلاک میں غلام کی گردن سے متعلق ہوتا ہے اور گردن وصول کی جاپی ہوتا ہے وہ تی ہوتا ہے اور گردن وصول کی جاپو حق مؤخر ہوگا عتق کے بعد تک پھر جب غلام نے اوا کر دیا عتق کے بعد تو وہ کسی پر رجوع نہیں کرے گا اس لئے کہ وہ اس پر اس کے فعل سے واجب ہوا ہے۔

تشریک جو حکم ندکور ہوا بیٹو جب ہے جب کہ عزیم عبد کا قرض اور مرتبن کا قرض برابر ہویا دین عزیم نیا دہ ہواورا گرغلام کے اوپرغریم کا قرض کم ہواور مرتبن کا قرض زیادہ ہوتو بیچکم نہیں ہے بلکہ بیہ ہے کہ نلام مرہون کی قیمت میں سے غریم کا قرض اوا اوا کرنے کے بعد جورتم بچے گئوہ ربن رہے گی۔

مثلاً غلام کی قیمت ہزاررہ پیہ ہےا در قرض بھی ہزار رہ ہے ہےا در غلام پر استبلاک کی دجہ سے سورہ ہے قرض ہوا جس میں اس کو بیچا گیا اور سورہ ہے نو میم کو دیئے گئے باتی نوسور ہن ہوں گے ، پھر دیکھ جائے کہ قرض میعادی ہے یا نہیں اگر میع دی نہ ہوتو ، بھی کو مرتبن اپنے حق میں لے لے یہ اس لئے کے حق کی جنس ہےا دراگر میعادی ہوتو اس کو اپنے پاس رئین رکھے اور جب وقت اداء دین آ جائے جب وصول کرے۔

اوراگراتفاق سے غلام فروخت ہوا ہزاررہ ہے ہیں اورغریم عبد کا قرض پندرہ سورہ ہے تو مرتبن کا قرض تو ساقط ہو ج ہے گا اور ہزار رو ہے غریم کودھ دیئے جائیں گے باتی پانچ سودہ کس سے نہیں لے سکتا ندرا بن سے اور ندمر تبن سے ہال اس غلام کی آزادی کے اس سے ایسکتا ہے کیونکہ بیاستہلا ک کا قرض غلام کی گرون کے متعلق ہوتا ہے جس کووصول کی جا چکا ہے لہٰذاغریم کا حق اوائیگ کے بعد تک مؤخر ہوگا چھر غلام نے عت کے بعد جب وہ پانچ سورہ ہے ادا کرد ہے تو اس کو چی نہیں کہ را بن یا مرتبن سے اس کوہ اپس لے کیونکہ بیقرض تو اس کے اوپر واجب ہوا تھا۔

# ایسے غلام کور بن رکھا جس کی قیمت قرض سے زیادہ ہے نصف مضمون بقیہ نصف امانت ہے

وان كانت قيمة العبد الفين وهو رهن بالف وقد جنى العبد يقال لهما افديا لان المصف منه مضمون والسطف امانة والفداء في المضمون على المرتهن وفي الامانة على الراهن فان أجمعاعلى الدفع دفعاه وبطل دين المرتهن والدفع لا يجوز في الحقيقة من المرتهن لما بيناه وانما منه الرضى به فان تشاحا فالقول لمن قال ان افدى راهنا كان اومرتهنا اما المرتهن فلانه ليس في الفداء إبطال حق الراهن وفي الدفع الذي يختاره الراهن ابطال حق المرتهن

ترجمہ اوراگر غلام کی قیمت دو ہزار ہواور وہ ہزار کے عوض ربن ہواور غلام نے کوئی جنایت کی تو ان دونوں سے (رائن اور مرتبن سے) کہا جائے گا کہ فدیدادا کرواس لئے کہاں کا نصف مضمون ہےاور نصف او نت ہےاور مضمون کا فدید مرتبن پر ہےاوراہ نت کا فدید رائبن پر ہےاوراہ نت کا فدید رائبن پر ہے اور اور ہور کی رائبن پر ہے گا اور ہور کی رائبن پر ہے گا اور ہور کی رائبن پر ہے گا اور ہور کی رائبن پر جائے گا اور ہور کی جانب سے دینا جائز نہیں ہے اس کی جانب سے تو دینے پر دضا مندی ہے ہیں اگرید دونوں اختلاف کریں تو اس کا قول معتبر ہوگا جو یوں کے کہ میں فدید دوں گا وہ رائبن ہو یا مرتبن ہم حال مرتبن پس اس لئے کہ فدید دینے میں حق رائبن کا ابطال ہے۔ اب کے اور اس دفع غلام میں جس کور ائبن اختیار کرتا ہے مرتبن کے تک کا ابطال ہے۔

تشری زیدنے خالد کے پاس ہزار روپے قرض کے وض جوغلام رکھا ہے اس کی دو ہزار روپے ہے اور اس صورت میں خالد کے پاس اس کا نصف تومضمون ہے اور ہاتی نصف امانت ہے ( کمامر ) بہرص یہ بہ ان دونوں پرضان جنابت واجب ہوگا یا تواسی غلام کوولی جنابت کے حوالہ کر دیں خواہ اس کا فعدیدا داکر دیں اور مضمون کا فعد میدا داکر نامرتہن کا فریضہ ہوگا اور اور نت کا فعدید داکر تا را بسن کا فریضہ ہوگا اور اگر بجائے فعد مید کے دونوں نے اتفاق کر لیا کہ میدغلام ولی جنابیت کے حوالہ کر دونو جائز ہے لیکن مرتبن کا قرض باطل ہوج ہے گا۔

سوال آپنو ما تبل میں بین فرم کرآئے ہیں کہ غلام جن بیت میں دنیا اس کام کورا بن تو کرسکتا ہے مرتبین کرسکتا کیونکہ وہ ما مک نہیں ہے اور یہاں آپ نے کیسے فرمادیا کہ اگروہ دونوں غلام دیدیں؟

جواب یہ بربناومسافحت ہے درند دینامر تبن کا کام نہیں ابتدائ کی رضا ضرور کی ہے اس کی رضاء کو ت محاُ دفع ہے تعبیر کر دیا۔ سوال ادراگر را بمن اور مرتبن دونوں میں اختد ف ہوجائے مثناً ربن کے کہ میں تو فدید دونگا اور مرتبن کے کہ میں تو غلام ولی جن بیت کودونگا یا اس کے برعکس تو کیا تھتم ہے؟

جواب جوفد بید سینے کو کیے اس کا قول معتبر ہوگا خواہ را بن ہویہ مرتبن کیونکہ اگر مرتبن فدید کو کھے تو اس میں را بن کا کوئی نقصہ ن نہیں ہے اور اس کے حق کا کوئی ایصال نہیں ہے ہذا فدیدول یا جائے۔ وراگر را بہن دفع غلام پر اصرار کر ہے قوچونکہ اس میں حق مرتبن کا ابطال ہے کیونکہ اب غلام کا اور مرتبن کا قرض ساقط ہوجائے گا۔

## مرہون بچہ کی جنابیت کا ضمان مرتبن پر لازم نبیں

وكذا في حناية ولد الرهن اذا قال المرتهن انا افدى له دالك وان كان المالك يحتار الدفع لانه ان لم يكن مضمونًا فهو محبوس بدينه وله في الفداء غرض صحيح ولا ضرر على الراهل فكان له ان يفدى واما الراهن فلانه ليس للمرتهن ولاية الدفع لما بينا فكيف يختاره ويكون المرتهن في الفداء متطوعاً في حصة الامانة حتى لا يرجع على الراهل لانه يمكنه إلى لا يختاره فيخاطب الراهن فلما التزمه والحالة هذه كان متبرعا وهذا على ماروى على ابى حنيفة انه لا يرجع مع الحضور وسبين القولين ان شاء الله تعالى

ترجمہ اوراپے ہی اگر مربون کے بچہ کی جنایت میں جبکہ مرتبن نے کہا کہ میں فدید دونگا تو اس کو بیدت ہو گا اگر چہ ما مک (رابمن) بچہ کو دینا اختیار کرے اس لئے کہ بچہ اگر چہ ضمون نہیں پس وہ اس کے قرض کے وض مجبوں ہے اور مرتبن کی فدید ہے میں صحیح غرض ہے اور را بمن کا کوئی ضربنیں ہے تو مرتبن کو فدید ہے کا حق ہوگا اور بہر حال را بمن پس اس سئے کہ مرتبن کو دینے کی ورابیت نہیں ہے اس دیس کی وجہ ہے جو کہ ہم بیان کر چکے ہیں تو مرتبن اس کو ( دفع کو ) کیسے اختی رکرسکت ہے اور مرتبن حصہ امانت سے فدید دینے میں متبوع ہوگا یہ ب تک کہ وہ را بمن پر رجوع نہیں کرسکتا اس سئے کہ مرتبن کو مکن ہے کہ وہ فدید دینا اختیار نہ کر ہے پس را بمن خاطب ہوتا ) تو مرتبن متبرع ہوگا اور یہ ابوضیفہ گی ایک موایت ہے کہ متبرع را بمن کے موجود ہونے کی صورت میں رجوع نہیں کر ہے گا اور ہم انشاء اللہ دونوں قو لمول کو منظریب

تشریک مرہون بچہنے اگر جنایت کی تو اس کا منهان مرتبن ہر لا زم نہیں ہوتا کیونکہ دومرتبن کے پاس مرہون ہونے کی ہوجود مضمون . تبین ہوتا بلکہ امانت ہوتا ہے۔ ( کمام )

بہر حال اگر اس کے باوجود بھی مرتبن نے بچہ مرہون کی جنایت کا فعد سیادا کر دیا تو چونکہ مرتبن اس فعد سے میں متبرع ہے بہذا اں کو بیاتی نہ ہوگا کہ را بمن سے میرفد میروالیس لے لے (جس کی مزیر تفصیل آ گے آ رہی ہے)۔

بہر حال یہاں بیہ بتانا مقصود ہے کہا گر مر مون کے بچہ نے جنایت کی اب اس میں را ہن اور مرتبن کا ختلاف ہوا ایک کہتا ہے کہ یہی بچەدلى جنايت كودونگا ورددسرا كېتا ہے كەيلى فىدىيادا كرول گاتو قول اس كامعتبر ہوگا جوفىدىيەد ينے كو كېږى بے يونكه فدينيكوا كرمرتبن كے تو اس میں را بن کا کوئی ضررتہیں ہے اور مرتبن کا اس میں فائدہ ہے اور فائدہ یہ کیجاس کے قرض میں مزید مضبوطی حاصل ہو جاتی ہے اور غرض بیجے ہے،اور بچہمر ہون اگر چہمر تہن پر مضمون نہیں ہے لیکن اس کے پاس محبول تو ہے لہذا مرتبن کا اس میں فائدہ ہے اور را بن کا کوئی نقصان نبیں ہے،ادراگر 💎 را بن فدید کو کہادر مرتبن دفع ولد کو کہتو بدرجہاد لی را بن کا قول معتبر ہوگا کیونکہ مرتبن کو بیدا، یت حاصل تہیں ہے کہ وہ مرہون کاکسی کو مالک بنا سکے جبیبا کہ بار بارگزر چکا ہے۔

## مرتبن فدریدویے سے انکار کرے اگررا بن نے فدریدادا کیا تو کیا تھم ہے

ولو ابسي المرتهن ان يفدي وفداه الراهن فانه يحتسب على المرتهن نصف الفداء من دينه لان سقوط الديس امر لازم فـدى اودفع فلم يجعل الراهن في الفداء متطوعا ثم ينظر ان كان نصف الفداء مثل الدين افا كئسر بطل الدين وإن كان أقل سقط من الدين بقدر نصف الفداء وكان العبد رهنا بما بقي لان الفداء في النصف كان عليه فاذا اداه الراهن وهو ليس بمتطوع كان له الرجوع عليه فيصير قصاصا بدينه كانه اوفي نصفه فبقى العبدرهنا بما بقي

ترجمه اوراگر (بہلی صورت میں جب کہ ولد رہن کا مسئلہ نہ ہو) مرتبن فدید ہے ہے انکار کرے اور راہن نے فدیدادا کیا ہوتو مرتبن پرنصف فدیداس کے قرض میں محسوب ہوگا اس لئے کے قرض کا سقوط امرالا زمی ہے را بن فدید و سے یا غلام مربون و سے اپس را بن کوفدید ویے پین برع قرار نہیں دیا جائے گا بھردیکھا جائے اگر نصف فعدیہ قرض کے برابریازیددہ ہوتو قرض باطل ہوج نے گااورا گرقرض ہے ّم ہوتو نصف فدید کے بفتدر قرض سماقط ہوجائے گا اور مابھی کے بدلہ غلام ربن رہے گا اس لئے کہ نصف فدید دین مرتبن پر لا زم تھا اپس جب اس کو را بن نے ادا کر دیا حالانکہ وہ متبرع نہیں ہے تو اس کومرتبن پر جوع کاحق ہوگا۔

یس مرتبن کے قرض کے بدلہ مقاصہ ہو جائے گا گویا کہ را بی<del>ن</del> مرتبن کا نصف قرض اوا کر دیا پس غلام مابقی کے عوض ربن باقی

تشریک سربق مسئلہ میں جب کہ را بن اور مرتبن پر صان واجب بوا تھا اس میں مرتبن نے فدیدا دا کرنے ہے انکار کر دیا اور سارا فدید را بن کوادا کرنا پڑ گیا تو چونکہ را بن یہاں متبرع نبیں ہے جیسے ولدِ مر ہوبان کے مسئد میں مرتبن متبرع تھا بہر ھال جب را بن متبرع نبیں ہے تو اوا کیا ہوانصف فدیدرا بن پراورنصف مرتبن پر پرسط اور چونکہ مرتبن نے اوا نہیں کیا اس لئے کہ یہ فدید مرتبن کے قرض سے محسوب

#### ہوگا کیونکہ را بمن فدید دے یا غلام بی وی جذیت کے حوالہ کرے بہرصورت مرتبن کا قرض ساقط ہوگا کیونکہ را بمن متبرع نہیں ہے۔ پھر جب نصف فدیداور دینن مرتبن کا حساب لگایا گیا تو چندصور تیس ہول گی:

- ا مرتبن کا قرنش نصف فدید کے برابر ہے یا زیادہ تو اس صورت مین مرتبن کا سب قرض باطل ہوجائے گا۔
- ۲- مرتبن کا قرض زیادہ ہے اور نصف فدیے کم ہے مثنا قرض ہزار رو ہے ہے اور پورا فدید بھی ہزار روپے ہے جو را بمن نے ادا کرویئے تو اس میں سے پانٹی سومر تبن پر پڑیں گاور ہاتی پانٹی سوکے بدلہ یہ فلام مرتبین کے پاس ربن رہے گا۔

کیونکہ نصف فدیہ مرتبن پر واجب تھ جواس نے وانہیں کیا جورا بین کواد لکیااور چونکہ را بین متبرع نہیں ہے ابندا را بین کوئل بوگا کہ ان پانچ سوکو مرتبن سے واپس لے لیکن بغیر لئے ہوں متاصداور بدلہ بوجائے گا اور یوں سمجھیں گے گویا کہ را بین اس قرض میں سے جو را بین کے ذمہ ہے پانچ سووے چکا اور اب پانچ سواور باتی رہ گئے اور ان ماجھی پانچ سو کے بدلہ مرتبن کے پاس غلام ربین رہے گا۔

#### مرتبن نے فدیدادا کیا حالا نکہ را بن موجود ہےتو مرتبن متبرع ہے

ولو كان المرتهن فدى والراهن حاضر فهو متطوع وان كان غالبا لم يكن متطوعا ولهدا قول ابى حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد والحسن وزفر المرتهن متطوع فى الوجهين لانه فدى ملك غيره بغير امره فاشبه الاجسى وله انه اذا كان الراهل حاضراً امكمه مخاطبته فادا افداه المرتهن فقد تبرع كالا جنبى فاما ادا كان الراهن غائباً تعذر مخاطبه والمرتهن يحتاح الى اصلاح المضمون ولا يمكمه ذالك الا باصلاح الامانة فلا يكون متبوعا

ترجمہ اوراگرمزہن نے فدیدادا کیا حالا نکدرائی موجود ہے قومرہن متبی ہواوراگر رائین فائب ہوتو مرتبن متبر کے نہیں ہوگا اور یہ ابوحنیف کا قول ہے اور فر ہو ابو یوسف اور فرکہ اور حسن اور فرکہ کی دونوں صورتوں میں متبر ع ہے اس لئے کہ اس نہ اپنے غیر کی ملک کا فدیدادا ، کیا ہے بعیر اس کے فلم کے قومرتبن اُجنبی کے مشابہ ہوگی اور ابوحنیف کی دلیل بیرے کہ جب رائبن موجود ہوتو اس کو رائبن سے خاطبت ممکن ہیں جب کہ جب کہ رائبن غائب ہوتو سے خاطبت ممکن ہیں جب کہ مرتبن نے اس کا فدیدادا کر دیا تو اس نے اجنبی کے مشل تیرع کیا ہیں بہر حال جب کہ رائبن غائب ہوتو اس سے خاطبت محدد رہے اور مرتبن مضمون کی اصلاح کافٹ ن ہے اور اس کو ضمون کی اصلاح ممکن نہیں مگر او نت کی اصدح سے سے تھاتو وہ میں اس سے خاطبت محدد رہے اور مرتبن مضمون کی اصلاح کافٹ ن ہے اور اس کو ضمون کی اصلاح ممکن نہیں مگر او نت کی اصدح سے سے تھاتو وہ

تشریک پہنے والے مسئلہ میں جب کے نصف مضمون اور نصف اور نت تھا اور آ دھا فدیدرا بمن پر اور آ دھا مرتبن پر واجب ہوا تھا کیکن مرتبن نے پورافدیدادا کر دیا اب اس کو وابسی کاحق ہے یا نہیں تو فر مایا کہ اس میں اختا ف ہام ابو پوسف اور امام محمد اور اور مسئ بن نزیا دُاور امام ذکر کا اید چاروں حضرات فر ماتے ہیں کے مرتبن متبرع ہے اب وابسی کاحق ند ہوگا کیونکہ امانت کا صاب اس پر واجب نہیں تھا پھر بھی اس نے بغیر تھم کے اوا کر دیا تو یہ اجنبی کے مثل ہے بندا وابس لینے کاحق ند ہوگا ، او م ابو حدیقہ کے نزد یک اس میں تفصیل ہے کہ اگر را بمن موجود ہے تو مرتبن کا فعل تبرع ہو ایسی کاحق نہیں ہوگا

کیونکہ جب را بن موجود ہے تو اس کوادا لیک کا مکلف مایا جا تا اس کے باوجوداس نے فدیدادا کردیا تو اب بیاجنبی کے شل ہو گیا اور واپسی :

اورا گررا بمن عائب بوتواس کوا دائیگی کا مکلف بنا نامنعند رہوگیہ تواب مرتبن کومجبور شار کیا جائے گا کیونکہ مضمون حصہ کی حفاظت مرتبن کے ذمہ تھی مگر مضمون کی حفاظت بھی ہو عتی ہے کہ اما متب والے حصہ کی بھی اصلاح کرے بینی اس کا بھی منہان اوا کرے تو اب میجبور شار ہو د 'ورمتبرع شار نہ ہو گالہذا والیسی کا حق ہو گا ءاور بیاس وعدہ کا ایفاء ہے جومصنف نے اس سے پہلے کیا کہ ہم دونو ل صورتو ل میں

### را ہن کے مرنے کے بعداس کا وصی مرہون نیج کر مرتبن کا قرض ادا کر دے

قال واذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضي الدين لان الوصي قائم مقامه ولو تولى الموصى حيا بنفسه كان له و لاية البيع باذن المرتهن فكذا لوصيه

ترجمه قدوری نے فرمایا اور جب را من مرجائے تو اس کا وصی مرمون کونتے وے اور قرض اوا کروے اس کئے کہ وصی را بن کا قائم مقام ہے اور اگر زندگی کی حالت میں موصی (را بمن) خودمتولی ہوتا تو اس کے لئے مرتبن کی اجازت سے بیٹے کی ولایت تھی پس ایسے ہی

تشریح را بن کے مرنے کے بعداس کا وصی مر بون کو بیج کر مرتبن کا قرض ادا کردے کیونکہ وبدرا بن کا نائب اوراس کا قائم مقام ہے اوراگراس کام کورا بمن خود کرتا تو جائز تھا مگر مرتبین کی اجازت ہے،لہذا ای طرح بیوالایت اس کے قائم مقام کو ملے گی۔

# را بن کا کوئی وصی نہ ہوتو قاضی اس کا وصی مقرر کردے اور مر ہون کی بیٹے کا حکم کرے

وان لم يكن له وصمى نصب القاضي له وصيا وامره ببيعه لان القاضي نصب ناظراً لحقوق المسلمين اذا عجز واعن النظر لانفسهم والنظر في نصب الوصى ليؤدي ما عليه لغيره ويستوفي ماله من غيره

ترجمه اوراگررائن کا کوئی وصی نہ ہوتو تو ضی اس کے لئے کوئی وصی مقرر کر دے اور اسکومر ہون کی بیٹے کا تکم کرے اس لئے کہ قاضی مسلمانوں کے حقوق کا نگراں مقرر کیا گیا ہے جب کہ وہ خود حفاظت سے عاجز ہوجا کمیں اور وصی کے مقرر کرنے میں شفقت ہیہ کہ وصی اس حق کوادا کردے جواس کے او براس کے غیر کا ہے اور اس کے غیر اُس کا حق وصول کرے۔

تشريح قاضي كا كام بيہ ہے كہ وہ مسلمانوں كے حقوق كى تكہداشت كرے بنداا كررا بن مرجائے اوراس كا كو كى وصى نہ بوتو قاضى اس كا وصی مقرر کر دے اوراس وصی کومقرر کرے کہ مرہون کوفر وخت کر کے قرض ادا کر دے اوریہاں وصی کے مقر یکرنے میں یہ فائدہ ہوگا کہ اگررا بن مرحوم کاکسی پرخل ہوتو وصی اس کو وصول کر ہے اورا گررا بن مرحوم پرکسی کا حق ہوتو وصی اس کوا دا سرد ہے۔

### میت پر بہت ہے قرض ہوں وسی نے بعض تر کہ کوایک قرض خواہ کے یاس رہن رکھا، جائز ہے یا ہیں

وان كان على الميت دين فرهن الوصى بعض التركة عند غريم من غرمائه لم يجز وللاخرين ان يردوه لانه اثر معض الغرماء بالايفاء الحكمي فاشمه الايثار بالايفاء الحقيقي فان قضي دينهم قبل ان يردوه جاز لزوال الممانع لوصول حقهم اليهم ولو لم يكن للميت عريم احر جار الرهن اعتباراً بالايفاء الحقيقي وبيع في دينه لانه يباع قيه قبل الرهن فكذا بعده

ترجمہ اورا کرمیت پر قرض ہوئیں وصی نے ترکہ کے بعض حصہ کو کی ایک قرض خواہ کے پاس دہمن رکھدیا تو یہ جا کزئمیں ہےاور
دوسر نے قرض خواہوں کو چل ہوگا کہ اس کو والیس کرائمیں اس لیے کہ وصی نے ایفا چکمی کے ساتھ قرض خواہوں میں ہے بعض کو ترجع دی
ہوتے یہ جقیقی کے ساتھ ترجع دینے کے مشہ بہوگیا ہیں آ سروسی نے این کے والیس کرائے سے پہلے ان کا قرض اوا کر دیا تو جائز ہے

مرفع کے زوال کی وجہ سے ان کا حق ان تک پہنچائی وجہ سے اور آسر میت کا کوئی دوسرا قرض خواہ نہ ہوتو رہی جائز ہے ایفاء چھیقی پرقی س
کرتے ہوئے اور مرہون واس کے قرض میں بھی دیا جائے گاس لیے کہ اس کو قرض میں رہن سے پہلے بھی بیچا جا سکتا ہے ہیں ایسے می
رہن ہے جد۔

تشر ہے ۔ آشر ہے ۔ آچھ ترکہ انتظا ایک قرض خو و کے پاس رئن رکھ دیا اور رئن دین حکمہ فرض چکا نا ہے اوراً سروسی ایک قرض خواہ کا قرض چکا دے اور باقیوں کا نہ چکا ہے تو بیاب نزئیس قواسی طرح حکمہ چکا نا بھی جائز نہ ہوگا کیونکہ بیرتر جی باامر نے ہے۔ اہٰذا دوسر ہے قرض خوامر کئی ہوگا کہ دوہ اس مرہون کووالیس لیس۔

لیکن اگران کے واپس سے لینے سے پہنے ہی وصی نے ان کا قرض ادا کر دیا تو اب ربن جائز ہوگی کیونکہ جو ماغ تھا وہ زائل ہوگیا اور حق والوں کو ن کا حق مل گیا ہے ،اور اگر فظ بہی ایک قرض خواہ ہے کی اور کا قرض میت پرٹیس ہے تو پھر بھی فدکور جائز ہے کیونکہ یہاں ھینے پوراقرض چی کا نہجی جائز ہو کا اور اس مر ہوان کو اس غریم کے قرض میں بیجے ویا جائے کیونکہ وصی کوحق تھا کہ ربمن سے بہلے اس کوچے ویا جائے کیونکہ وصی کوحق تھا کہ ربمن سے پہلے اس کوچے ویتا ایسے بی اس کوحق ہے کہ ربمن کے بعد بیجے ویا ہے۔

وصی نے میت کے کسی شخص پر قرض کے بدلے ربن لیا تو جا ئز ہے

واذا ارتهن الوصى مدين للميت على رجل جاز لانه استيفا وهو يملكه قال رضى الله عـه وفي رهن الوصى تفصيلات نذكرهافي كتاب الوصايا ان شاء الله تعاللي

ترجمہ اور جب کہ وص نے میت کے کئی سر پر قرض کے بدار رہن ہیں قوجا مُزتِ اس سنے کہ بیدوصولی فی ہےاوروصی است بناء کا ہ لک ہے برمصنف کے فرمایا اوروصی کے رہمن میں تفصیلات میں جمن کو ہم انشاء اللہ کتاب الوصایا میں ڈکر کریں گے۔ تشریک آئر کسی شخص پرمیت کا قرض ہوای کے بدلہ میں وصی نے رہن لیا قریبے ہز ہے کیونکہ وصی کونل ہے کہ میت کا قرض ہسول کرےاور رہن لیمانجھی وصول کرنا ہے۔

#### حصرت مصنف فرماتے ہیں کہ وصی کے رہن کے بارے میں پھے تفصید ت ہیں جو تناب الوصایا میں انتا ،اللہ تربی ہیں۔ جو چیز بیچ کامل بن سکتی ہے وہ رہن کا کل بھی بن سکتی ہے۔

فصل قال ومن رهن عصيرا بعشرة قيمته عشرة فتحمر ثم صار خلا يساوى عشرة فهو رهن بعشرة لان ما يكن محلا للبيع يكون محلا للرهن إذا المحلية بالمالية فيهما والخمر وان لم للحلا للبيع ابتداء فهو محل له بقاء حتى ان من اشترى عصيرا فتخمر قبل القبض يبقى العقد الاانه يتخير في البيع لنغير وصف المسع بمنزلة ما اذا تعيب

تر جمہ ﴿ فَصل ﴾ جس نے رہی رکھا شیر وَانگوروس درہم کے بدرہ جس کی قیمت دس درہم ہے پس وہ شیر ہ شراب بن گیا پھر سرکہ: و کیا جودس درہم کے مساوی ہے تو بیرسر کدوس درہم کے بدلدرہی ہوگائی لئے کہ جو چیز نئے کائنل بن عنتی ہے وہ رہی کافنل بن عنی ہے اس کے کہ ان دونوں میں (بیچ اور رہی میں) محلیت مالیت کے امتہارے ہے اور خمر اکر چہا بتداء نتل بیچ نیس ہے ہی وہ بقارہ و کا شخ ہے بہاں تھ ہے کہ اس میں مقارہ و کا شخ کے بارے میں مقارہ و کا شخ کے بارے میں مقارہ و کا شخ کے وصف متغیر ہونے کی وجہ ہے اس صورت کے درجہ میں جب کہ میں وار ہوج ہے۔

تشریخ ال فصل کے اندرمصنف ّربن کے مسائل متفرقہ کا بیان فرمائیں سے۔ زید نے خالد سے دی درہم قرض لئے اور خالد کے پی پاس انگور کا شیرہ ربن رکھ دیا اس شیر ۂ انگور کی قیمت بھی دی درہم ہے پھر اس شیر ہُ انگور کی شراب بن گئی اور پھرخود اس کا سر کہ بن گیا اور ا تفاق ہے اس سر کہ کی قیمت بھی دیں بی درہم ہے تو اب اس سر کہ کودی درہم کے بدلہ میں ربین شار کیا جائے گا۔

سیونکہ شیر وانگوراورسر کہ بیج بن محتے میں اور چیز بہتی بن عتی ہے وہ مربوان بھی ہو عتی ہے بالفاظ ویکر جو چیز کل آتے بن عتی ہے وہ جیز من ربن بھی بن سکتی ہے ،اس لئے بیچ ہویار بن محلیت کا تعلق مالیت ہے ہے اور بید دانوں چیزیں مال ہیں۔

سوال بیدونوں چیزیں تو مال ہیں لیکن شراب تو مال نہیں ہے تو جب شیر وَائَنور کی شراب بن کئی تو عقد ربمن و ہیں ہے فاسد ہونا جائے ؟ جواب بید بقاء عقد کی حالت ہے اور شراب ابتداءٔ محس عقد نہیں بن عتی سین بقہ نہ شراب کل عقد بن عتی ہے۔

جیےا کے شخص نے شیر وَانگورخریدالیکن ابھی اس پر قبضہ نہیں کیاتھ کہاں کی شراب بن گی و عقد بنتے ہاتی رہے گا بیکن یہ ہوشتہ کی و اختیار ہے گا اگر جا ہے وہبیج کو لے لے اورا گر جا ہے تو عقد کوئے کرد ساس کئے کہ بنتی کے وصف میں تغیرا ور تبدیلی ہی واقع ہوتی ۔ اختیار ہے گا اگر جا ہے وہبیج کو لے لے اورا گر جا ہے تو عقد کوئے کرد ساس کئے کہ بنتی کے وصف میں تغیرا ور تبدیلی

جیے اگر قبضہ سے پہلے بیچ کے بعد مبیع میں عیب پیدا ہوگی تو مشتری کواختیار ہا اگر جا ہا اس کو لے لیے اور اگر جا ہے قرش کے مدم سے بہلے بیچ کے بعد مبیع میں عیب پیدا ہوگی تو مشتری کواختیار ہا گر جا ہے تو مارٹن کے مدم کے درجہ میں شار نیا جائے کا اور اس کو دئن درہم کے بدلدر بمن قرار دیا جائے گا۔

## را ہن نے دس درہم قرض کے بدلے بکری رہن رکھی جس کی قیمت بھی دس درہم ہےاوروہ بکری مرتبن کے پاس ہلاک ہوگئی تو مرتبن کا قرض بسا قط ہوجائے گا

و لسو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة فما تت فدبغ جلدها فصار يساوي درهما فهو رهن بدرهم لان الرهن يتقرر بالهلاك فاذا حيى بعض المحل يعود حكمه بقدره

تر جمہ اوراگراس نے ایک بھری رہن رکئی وی درہم کے بدلہ میں جس کی قیمت دی درہم ہو پس بکری مرگئی پس اس کی کھال کو وبا غت دی گئی پس وہ کھال ایک درہم کے برابر ہو تی تو ایک درہم کے بدلہ میں رہن ہو گی اس سے کے رہن بلا کت کی وجہ سے متقر روثا بت جوجا تا ہے بس جب کہل کا بعض حصدموجو در ہا تو اس کے بفتر رہن کا تھم لوٹ کرآ جائے گا۔

تشریک اگر رائمن نے دی درہم قرض کے بدلہ میں ایک بکری رئین رکھی جس کی قیمت دی درہم ہے اوروہ بکری مرتبن کے پاس ہلاک ہوگئ تو مرتبن کا قرض می قطاموجا تا ہے لیکن اگر اس بکری کی کھال اتار کر دباغت دیدی گئی اوراس کی قیمت ایک درہم ہے تو گویا کل کا ۱۰ واقع ہوگئی تو مرتبن کا قرض میں قطاموجا تا ہے لیکن اگر اس بکری کی کھال اتار کر دباغت دیدی گئی اوراس کی قیمت ایک درہم کے بدلہ میں رئین شار کی جائے گئی۔

گی جائے گی۔

# قبضہ سے پہلے ہیں ہلاک ہوجائے تو بیع ختم ہوجاتی ہے

بخلاف ما اذا ماتت الشاة العيعية قبل القبض فدبغ جلدها حيث لا يعود البيع لان البيع ينتقض بالهلاك قبل الـقـص و المنتقض لا يعود اما الرهن يتقرر بالهلاك على ما سناه ومن مشايخا من يمنع مسألة البيع ويقول يعود البيع

ترجمہ بخلاف اس صورت کے جب کہ مبیعہ بکری مرجائے قبضہ کرنے سے پہلے پس اس کی کھال وہ غت دی گئی اس حیثیت سے کہ بنج اوٹ کرنہیں آئے گا اس کے کہ بنج آب الفیض ھلاکت کی وجہ سے نوٹ و بے گی اور جو چیز ٹوٹ گئی وہ اوٹ کرنہیں آئے گئے۔

بہر حال ربن ہلاکت کی وجہ ہے متقر ربو جاتا ہے اس تفصیل کے مطابق جس کوہم بیان کر چکے ہیں اور ہمارے مشائخ میں پجھے لوگ دو ہیں جو بچے کے مسئلہ کااٹکارکر تے ہیں اور کہتے ہیں کہ نتج لوٹ جائے گی۔

تشریک اگر بہی صورت بڑی میں چیش آئی ہوتو بڑے جو ختم ہو چکی تھی اب لوٹ کرنہیں آئے گی کیونکہ جب قبضہ سے پہلے جیج بلاک ہو گیا تو بع ختم ہو گئی اور دہن میں بیات نہیں کیونکہ دب قبضہ سے پہلے جیج بلاک ہو گیا تو بع ختم ہو گئی اور جب مبیح ختم ہو گئی تو اب بیچ لوٹ کرنہیں آئے گی اور دبن میں بید بات نہیں کیونکہ ربمن مرہون کی بلاکت سے ٹو نتا نہیں بلکہ تام ہوتا ہے گر کچھ مشائخ نے بیچ اور دبن میں کچھ فرق نہیں کیا اور دونوں کو ایک تھم میں رکھا ہے گر مشہورا ول ہے۔

#### رہن کی بردھوتری راہن کی ہے

قال ونماء الرهن للراهن وهو مثل الولد والثمر واللبن والصوف لانه متولد من ملكه ويكون رهنا مع الاصل

لانه تبع له والرهن حق لازم فيسرى اليه فان هلك يهلك بغير شنى لان الاتباع لا قسط لها مما يقابل بالاصل لانها لم تدخل تحت العقد مقصود إذ اللفظ لايتناولها

ترجمہ قدوریؓ نے فرمایا اور مربون کی بڑھوتی را بہن کی ہے جیسے بچہاور پھل اور دودھاوراون اس لئے کہ نماء را بہن کی ملک سے پیدا بور ہا ہے اور نماء اصل کے ساتھ ربین ہوگا اس لئے کہ بیاصل کے تالع ہے اور ربین ایک حق لا زمی ہے تو وہ تالع کی جانب مرایت کرے گا پس اگر ہلاک ہوجائے (نماء) تو بغیر کسی شی کے ہلاک ہوگا اس لئے کہ اتباع ان کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے اس قرض میں سے جواصل کے مقابل ہے اس لئے کہ اتباع عقد کے تحت مقصود بن کر داخل نہیں ہیں اس لئے کہ لفظ عقد اتباع کو شامل نہیں ہیں اس لئے کہ لفظ عقد اتباع کو شامل نہیں ہیں اس لئے کہ لفظ عقد اتباع کو شامل ہے۔

تشریک اگرمرہوں میں پھل یا دودھ یا اون بچہ پیدا ہونے کی وجہ ہے بڑھوتر کی ہوتو اس کا مالک تو را بن ہو گا کیونکہ بیہ سب چیزیں اس کی ملک کی پیدوار ہے لیکن ان کواصل کے ساتھ مرہون بنا کر رکھا جائے گا۔

کیونکہ بیاب بھی سرایت کرتا ہے بیتوالع اگر جاہندااگر را بمن اس کوفٹخ کرنا چاہے تونبیس کرسکتا اور جوابیا ہی لازمی ہووہ م ہون کے تواجع کی جانب بھی سرایت کرتا ہے بیتوالع اگر چہ مر بمون تو بھوں گے لیکن مضمون نے بول کے ہذاا گر مرتبین کے پاس تواجع ہلاک ہو ہو نیس تو نہ اس پرضان واجب ہوگا اور نداس کا قرض ساقط ہوگا کیونکہ قرض در حقیقت اصل کا مقابل ہے تواجع کے مقابلہ ہیں قرض کا کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ لفظ عقدان کوش مل ہی نہیں تھا توان کا تحت العقد ہونا قصد انہیں بلکت می طور سے ہے۔

## جوچیز تابع ہوجب تک وہ محض تابع ہے اس کے مقابلے میں شمن ہیں ہوتا

وان هلك الاصل وبقى النماء افنكه الراهن بحصته يقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة المماء يوم الفبض وقيمة المماء يوم الفكاك لان الرهن يصير مضمونا بالقبض والزيادة تصير مقصودة بالفكاك اذا بقى الى وقته والتبع يقابله شمع اذا صار مقصودا كولد المبيع فما اصاب الاصل يسقط من الدين لانه يقابله الاصل مقصودا ومااصاب النماء افتكه الراهن لما ذكرنا

ترجمہ اوراگراصل ہلاک ہوجائے اور بڑھوتری باتی رہ جائے تو را بن اس کو (بڑھوتری کو) اس کے حصہ کے بدلہ چھڑائے ا (یعنی) قرض کومر بون کی قبصنہ کے دن کی قبت اور نما ، کوچھڑائے کے دن کی قبت پڑتھیم کیا جائے اس لیے کہ ربئن قبصنہ کی ہجہ سے مضمون ہوجا تا ہے اور تا بع جب مقصود ہوجا تا مصمون ہوجا تا ہے اور تا بع جب مقصود ہوجا تا ہے جسے مجھے کی بچہ پس قرض کی جومقدار اصل کو پہنچے وہ تو ساقط ہوجائے آس لئے کہ قرض کی جومقدار اصل کے مقابلہ میں مقصد بن کر ہے اور جومقدار نماء کو پہنچے تو چھڑائے گارا بن (اس سے) نماء کواس دیل کی وجہ سے جس کو ہم ذکر کر بھی جس

تشری جو چیز تابع ہوتی ہے جب تک وہ محض تابع رہاں کے مقابلہ پرٹمن نہیں آتا مثلاً ایک شخص نے ایک بھینس خریدی جودود ددے رہی ہے ایک بھینس خریدی جودود ددے رہی ہے ایک مشتری نے قبض نہیں کیا تھا کہ اس کا بچہ مرگیا تو شمن میں پچھ کم نذہوگا کیونکہ مرنے وال محض تابع ہے

جس کے مقابلہ پرشن نہیں ہوتا کیکن اگر تا بع مقصود بن جائے تو اب اس کے مقابلہ پرشن ہوگا مثلا اس مثال مذکور ہیں قبل القبض بھینس مرگئ اور بچہ باتی ہے جس کومشتری لین چا بتا ہے تو اس کے حصہ میں جتنا شن بیٹھتنا ہووہ شن اوا کر کے بچہ کو لے سکتا ہے چونکہ اب بیقصود بالقبض ہوگیا ہے ،اس تفصیل کے بعد سجھنے کہ پہلے مسئلہ میں تو نماء بلاک ہواتھ یبال اس کے برعکس ہے بعنی نما ، برعوتری باتی ہواتھ یبال اس کے برعکس ہے بعنی نما ، برعوتری باتی ہوگئے دائن اس پر قبضہ کا قصد کرتا ہے تو اس کے برعمور بالی بال ہوگا۔
مقابلہ میں مال ہوگا۔

جس بی صورت یہ ہے کہ زید نے خالد کے پاس تو سورو پ قرض کے بدرا ایک جینس رہن رکھی اس نے بچدد یا (اوارا) بھینس کی قبت ہزار دو پے ہاور اب بچے کی قبت پائی سورو پ قواصل کی قبت تا ابح کی قبت ہدا ور پ تی ہا اور بائن بچکو تیمٹر ان جاہت ہو قبات ہو قار دونوں کی قبت میں تناسب و کیھے لیمنی ہزار اور پائی ہو میں تناسب و کیھے لیمنی ہزار اور پائی سومیل تناسب و کیھے لیمنی ہزار اور پائی سومیل تناسب و کیھے جب و بینیا تو معلوم ہوا کہ ہزر پائی سوے دو کن ہوات واس حساب سے قرض میں سے وہ مقدار جو جینس کی قبت ہیشتی تا ساب و کیھے جب و بینیا تو معلوم ہوا کہ ہزر پائی سومے دو کن ہوئی حساب سے قرض میں کو دے کے بچکو مرتبین کے پاس ہوائی وہ میں ایک وہ را بین مرتبین کو دے کے بچکو مرتبین کے پاس سے جھر سوبھینس کے مقابل ہوں گاور تین سو بچہ کے متن ال موں گاور تین سود بچہ کے میں تارہ وہ بھینس کی ہوائی تین سودے کر بچکو تھی اس کے میں اہذا دا ایمن تین سودے کر بچکو تھی اس کے میں اہذا دا ایمن تین سودے کر بچکو تھی اس کے میں اہذا دا ایمن تین سودے کر بچکو تھی اس کے میں اہذا دا ایمن تین سودے کر بچکو تھی اس کے میں اہذا دا ایمن تین سودے کر بچکو کی کے میں اہذا دا ایمن تین سودے کر بچکو کی کر بچکو کی گائے۔

#### بیقاعدہ کلیکٹی مسائل کے طل میں معاون ہے

ر صور السمسانل على هذا الاصل تحوج وقد دكرنا بعضها في كفاية المنتهى وتمامه في الجامع والزيادات ترزيد اوراس قدمرهُ كليه برماكلُ كي بهت صورتول كرفخ من بوقي باوران بين بعض وجم الفاية المنهى بين وَكركر يجك بين اوراس لي بورك بحث جامع بميراور زيادات بين ب

"شرین سیال قامده کلیا ہے جس پر مبت کی جز نیات متفاع ہوتی ہیں جس کی تفصیلی بحث تو جامع نہیراور زیادات میں ہے ان میں آپ آیہ جز بات جم نے کفایۃ امنیتی میں اسر کروا کی جی ۔

### اگررا بن مرتبن کومر بهونه بکری ہے دود دود و ہنے اور پینے کی اجازت دیدے تو مرتبن پر سنان بیس ہوگا

ولو رهن شاة بعشرة وقيمتها عشرة وقال الراهن للمرتهن احلب الشاة فما حلبت فهو لک حلال فحلب وشرب فيلا ضيمان عليه في شي من ذالك اما الاباحة فيصح تعليقها بالشرط والحطر لانها اطلاق وليس بسميلك فتبصيح منع المختطر ولا يستقط شميلي من البدين لاسته اتبلفته بساذن الممالك

تر جمہ اورا گراس نے ایک بکری رہن رکھی دس درہم میں اوراس کی قیمت دس درہم ہے اور راہن نے مرتبن ہے کہا کہ قرمی کا دودھ دوھ لیا کر پس جوتو دو ھے وہ تیرے لئے علال ہے پس مرتبن نے دوھ اور پی بیا تو اس پر پہھے ضان ٹبیس ہے ، بہر حال اباحت پس اس کوشر ط پر معلق کرنا سیجے ہے اس لئے کہ اباحث تو اطلاق (جائز کرنا) ہے اور میڈ ملیک نبیس ہے پس اباحت شرط کے ساتھ جائز ہے اور کچھ قرض ساقظ شہوگا اس لئے اس کومرتبن نے مانک کی اجازت ہے تلف کیا ہے۔

تشری نیدنے دی روپے قرض کے بدیہ خالد کے پاس اپنی بھری رہن رکھی جس کی قیمت دی روپے ہے اور زیدنے خالد کواس کا دودھ نکال کر چنے کی اجازت دے دی قرآ سرخالد نے دودھ نکال کر پیاتو اس پر پچھے شان ند ہوگا اوراس کی وجہ ہے قرض میں سے پچھے ساقط ند ہوگا کیونکہ خالدنے جو پچھے کیا ہے وہ (زید) یا لک کی اجازت ہے کیا ہے۔

سوال بیتواجازت بی سیخ نبیل ہوئی اس لیے کہ زید نے کہا ہے ف ما حسابت فہو لک حلال 'اوریہاں'' ما' شرط کے معنیٰ کو متضمن ہے اس لئے تو اس کی خبر برفاء داخل ہوتی ہے تو بیتو تعیق ہوگئی اور تمدیک کوری شرط پر معلق کرنا باطل ہے۔

جواب تملیک ہی کوشرط پرمعلق کرنا باطل ہے تمریہ تملیک تو نہیں بلکہ میہ تو اباحت واطلاق ہے اور اباحت کوشرط پرمعلق کرنا درست ہے۔

سوال ... خطر کے کیامعنی ہیں؟

جواب قاموں اورمغرب میں ہے کہ خطر کے معنی ہیں ہلاکت کے قریب ہونا تگریباں اس سے مراد ہے جو وجو د اور عدم کا اختمال رکھے لینٹی پیشرط کے معنیٰ میں ہے۔شامی س ۲ سام ج کہ

رائن نے بکری نہیں چھڑائی کہ مرتبن کے پاس ہلاک ہوگئ تو قرنس کو بیس ہلاک ہوگئ تو قرنس کو بیس ہاری ہوگئ تو قرنس کو بیری اور جودووھ بیااس پرتقسیم کیا جائے گا تو قرض کی جومقدار بکری کے بدلے آئے گی وہ ساقط ہوجائے گی

فان لم يفتك الشاة حتى ماتت في يد المرتهن قسم الدين على قيمة اللبن الذي شرب وعلى قيمة الشاة فيما اصاب الشاة سقط ومااصاب اللبن اخذه المرتهن من الراهن لان اللبن تلف على ملك الراهن بفعل المرتهن و الفعل حصل بتسليط من قبله فصار كان الراهل احده و اتلفه فكان مضمونا عليه فيكون له حصته

من الدين فبقى يحصته وكدالك ولد الشاة اذا اذن له الراهن في اكله وكذالك جميع النماء الذي يحدث على هذا القياس.

ترجمہ پس اگررائی نے بکری کوئیں چھڑا یا یہاں تک کہ وہ مرتبن کے قبضہ میں مرکئی تو قرض کواس وودھ کی قیمت پر جواس نے بیا ہے اور بکڑی کی قیمت پر تھواس نے گائیں قرض کی جومقدار بکری کے حصہ میں آئے تو وہ ساقط ہوا ہے مرتبن کے تعلی سے اور یہ نظل اور جو دودھ کے حصہ میں آئے اس کو مرتبن رائین سے سالے کہ دودھ رائین کی ملک پر تلف ہوا ہے مرتبن کے نعل سے اور یہ نعل مرتبن رائین کی جانب سے تسلیط کی وجہ سے حاصل ہوا ہے تو ایس ہوگیا گو یا رائین نے اس کو لے کر تلف کر دیا تو بیرائین پر مضمون ہوگا تو مرتبن کیلئے دودھ کا حصہ ہوگا قرض میں سے پس قرض دودھ کے حصہ کے بقدر باقی رہے گا اور ایسے ہی بکری کا بچے جبکہ رائین نے اس کے کھانے کی اج زے دی ہواورا سے تمام و وہر ہوتا ہوائی قیاس پر ہے۔

> خلاصة كلام يب بمر بون مد جوبشى بوطورى بوگ اس كالبى علم بوگا۔ رئين اور دين مين زيادتي كا علم

قال وتبجوز الزيادة في الرهن ولاتجوز في الدين عند ابي حنيفة ومحمد ولا يصير الرهن رهنا بها وقال ابو يوسف تبجوز الزيادة في الدين ايضا وقال زفر والشافعي لاتجوز فيهما والخلاف معهما في الرهن والثمن والمثمن والمهر والمنكوحة سواء وقد ذكرناه في البيوع

ترجمہ قدوری نے فرہ یا اور رہن میں زیادتی جائز ہاور دین میں جائز نہیں جاور اما آخنیفڈ اور آگا تھر میے نزدیک مرہون زیادتی کے بدلدی رہن نہ ہوگا اور ابو یوسف نے فرمایا کہ دین کے اندر بھی زیادتی جائز ہے اور فرمایا زفر اور شافعی نے ان دونوں میں زیادتی جائز نہیں ہے اور ان دونوں کے ساتھ اختلاف برابر ہے رہن کی زیادتی میں اور ثن میں اور میچ میں اور مہر میں اور ہم اس کو کتاب البیو سیس ذیر کر بھے ہیں۔

تشری کے ایک بمری رہن رکھی تھی دس روپے میں را ہن نے ایک بمری اور دیدی که ان دونوں کو رہن رکھے تو بہ جائز ہے بیہ

مر ہون میں زیاد تی ہےاورا گرمزتهن نے اس بکری کے توض دس روپےاور دیدیئے کہ ان ہیں روپے کے بدلہ یہ بکری رہن ہے تو یہ جائز نہیں یہ طرفین کا غدیب ہے کہ مر ہون میں اضافہ جائز اور دین میں جائز نہیں ہے۔امام ابو یوسٹ دین میں بھی اضافہ کو جائز قرار دیتے ہیں۔

اوراہام زفر اوراہام شافعی رہن اور دین دونوں کی زیادتی کو تاجائز قرار دیتے ہیں حضرت مصنف فرماتے ہیں ہی اور اگر اختلاف مذکور پانچ چیزوں میں ہے۔

- ۱- مرجون کااضافہ ہی دین دیک جائز ہے ان کے نزدیک جائز ہیں ہے۔
- ۲- بیج میں شمن کا اضافہ ہمارے نزویک جائز ہے ان کے نز دیک جائز تہیں ہے۔
- ٣- نظيم من الله كالضافية مار المنزويك جائز المان كنزويك جائز ميس ب
- ۳- نکاح میں مہر کا اضافہ ہورے نز دیک جائز ہےان کے نز دیک جائز نبیں ہے۔
- ۵- نکاح میں منکوحہ کا اضافہ ہی رے نز دیک جائز ہے ان کے نز دیک جائز ہیں ہے۔

جس کی صورت ہے کہ مولی نے اپنی ہاندی کا نکاح کسی مخف ہے کردیا ہزار رو بے مہر میں بھراس مہر میں مولی نے اپنی دوس کا نکاح بھی اس سے کردیا فزیشو ہرنے قبول کر لیا تو بیہ جائز ہے اور اب مہر دونوں پرتقسیم ہوجائے گا۔

> اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ ہم کتاب البیوع ص ۵۹، جس، پراسکو بیان کر بھے ہیں۔ تنعبیہ لیکن وہاں صرف شن اور مثمن کی زید دتی اور کی کا ذکر ہے باتی چیزوں کا ذکر ہیں ہے۔ امام ابو یوسف کی دلیل

ولابي يوسف في الخلافية الاخرى ان البدين في باب الرهن كالثمن في البيع والرهن كالمثمن فتجوز السيدين والرهن كالمثمن فتجوز السيدين والجامع بينهما الالتحاق باصل العسقد للحاجة والامسكان

تر جمہ اور دوسرے اختلافی مسئلہ میں ابو یوسٹ کی دلیل ہیہ کہ باب رہن میں قرض تنج میں شمن کے مثل ہے اور رہن مثمن کے مثل ہے۔ ہے تو ان دونوں میں زیاد تی جائز ہو گئی جبیہا کہ بچے میں اور ان دونوں کے درمیان علت جامع اصل عقد کے ساتھ ماحق ہونا ہے۔ حاجت اور امکان کی وجہ ہے۔

تشری سیام ابو یوسف کی دلیل ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ انہوں نے مرہون اور دین کوشن اور پیچ پر قیاس کیا ہے اور کہا ہے کہ بربای رئن میں دین تمن بچے کے مثل ہے اور مرہون مبیع کے مثل ہے اور ان دونوں کی زیادتی طرفین کے نزد مک بھی جائز ہے لہٰذایہاں رئن اور وین کی بھی زیادتی ہونی چاہیۓ۔

دونوں کے درمیان علت جامعہ میہ ہے کہ ان دونوں اضافوں کو اصل عقد کے ساتھ لاحق کردیا جائے گا جیسے نتے میں شمن اور تنج کی زیادتی کو اصل عقد کے ساتھ لاحق کر دیا جاتا ہے۔ جیسے وہاں ضرورت ہے ایسے ہی یہ ں بھی ضرورت ہے تا کہ حرید مضبوطی حاصل ہوسکے اور جیسے وہاں امکان ہے یہاں بھی امکان ہے۔ لینی ابتداءِ رہن میں بیہ جائز ہے کہ مرہون کی قیمت قرض کے برابر یا کم زیادہ ہو،تو اگر التحاق کے بعد بھی بھی نوبت آجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ، بہر حال یہاں حاجت اور امکان ہے۔

# طرفین کی دلیل

ولهما وهو القياس ال الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن وهو غير مشروع عندنا والزيادة في الرهن توجب الشيوع في الدين وهو غير مانع من صحة الرهن الاترى انه لورهن عبدا بخمس مالة من الدين جاز وإن كان الدين أيفا وهذا شيوع في الدين

ترجمہ اور طرفین کی دلیل اور یہی قیاس ہے ہے کہ دین کی زیادتی رہن میں شیوں کو واجب کرتی ہے اور یہ ہمارے بزدیک مشروم بنیں ہے اور مرہون میں زیادتی دین میں شیوع واجب کرتی ہے اور بیشیوع رہن کی صحت ہے ، نع نہیں ہے کیا آپ نہیں و کیھتے کہ اگر راہمن نے غلام کوقر ض کے پانچ سو کے بدلے رہن رکھا تو جا نزج اگر چہ قرض بزار رو ہے ہواور بیقر ض میں شیوع ہے۔

تشریح ہے دعزات طرفین کی دلیل ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ ماقبل میں گذر چکا ہے کہ مرہون کے اندر شیوع جا نزم بیس ہے اور شیوع اگر قبیل ہے کہ ماقبل میں گذر چکا ہے کہ مرہون کے اندر شیوع جا نزم بیس ہے اور دین میں اف فی کی وجہ ہے دین میں شیوع ہوتا ہے جو جا نزہ ہوا ور دین میں اف فی کی وجہ سے دین میں شیوع ہوتا ہے جو جا نزہ ہوا ور دین میں اف فی کی وجہ سے دین میں شیوع ہوتا ہے جو جا نزہ ہوتا ہے جو جا نزنہیں اس لئے ہم نے کہا کہ مرہون کی زیادتی جا ترزہ ہوا در ین کی زیادتی جا کہ نہ کہ مرہون کی زیادتی جا ترزہ ہوا دور ین کی زیادتی جا کر نہیں ہے۔

#### سوال . . دين كاضافد عربون مين شيوع كيدادم آئكا؟

جواب جب ندام دس روپے میں رائن تھ اور پھر مرتبن نے دس کا اضافہ اور کرویا تو غلام کا نصف غیر معین حصد اول جس کابدل تھم ااور خصف نیر معین دوسرے دس کا بدل تھم اتوں ہیں ہے مثلاً نصف نیر معین دوسرے دس کا بدل تھم اتو غلام میں شیوع ہوگیا ہے ، اور اگر ایک بکری کے ساتھ دوسری اور دبن رکھدی تو دس میں ہے مثلاً پانچ کا بدل دوسری بکری ہو لی تو یباں مربون میں تو شیوع نہیں ہے لیکن وین میں شیوع ہے اور دین کا شیوع مصر نہیں ہے۔
شیوع مصر نہیں ہے۔

پھراس کوا بک مثال ہے واضح کرتے ہیں کے زید نے بٹرار رو ہے خالد ہے سے اورا یک غلام پونٹی سو کے بدلہ رہن رکھا تو ہے جائز ہے عالہ نکہ یہاں دین میں شیو نگ ہے مگر دین کاشیوع مصر نہیں ہے اس وجہ ہے میں جائز ہے۔

#### طرفین کی طرف ہے امام ابو پوسٹ پراعتراض

والا لتمحاق بأصل العقد غيرممكن في طرف الدين لانه غير معقود عليه ولا معقود به بل وجوبه سابق على الرهس وكلا العقد النفساخه والالتخاق باصل العقد في بدلي العقد بخلاف البيع لان الثمن بدل يجب بالعقد

ترجمه اوراصل عقد کے ساتھ التی ق ممکن نہیں ہے قرض کی جانب میں اس لئے کہوہ نہ معقودعلیہ اور نہ معقود بہہ بلکہ قرض کا وجوب ر بهن پر مقدم ہےاورا یسے بی عقد ربن کے لیخ ہونے کے بعد ہاتی رہے گا اوراصل عقد کے ساتھ التحاق عقد کے دونوں بدلوں میں ہوتا ہے بخلاف بیج سے اس کئے کہ تمن ایسابدل ہے جوعقد کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔

تشریح ..... بیطرفین کی جانب سے امام ابو پوسٹ پر زبر وست اعتراض ہے۔

جس کا حاصل ہے ہے کہ جناب والا! آپکا قیاس مذکور سے خونہیں ہے اور ہاب رہن میں دین کا اضافہ اصل عقد کے ساتھ لاحل نہیں

کیونکہاصل عقد کے ساتھ التحاق معقو د علیہ یا معقو د بہ کا ہوسکتا ہے اور دین ندمعقو د علیہ ہے اور ندمعقو دیہ ہے اور باب بیج میں تمن کا اضا فداصل عقد کے ساتھ اس لئے لاحق ہوسکتا ہے کہ شمن معقو د ہے ،معقو د علیہ لیعنی پہنچ اور معقو د بہ یعنی شمن اور قرض ان دونوں میں ہے پچھے بھی نہیں ہے کیونکہ اگر قرض معقود بہرہوتا تو عقد رہن کی وجہ ہے قرض واجب ہوتا ہے حالانکہ قرض بغیر عقد رہن کے واجب ہوتا ہے اور قرض کا دجوب پہلے ہوگیا اور عقد رہن بعد ہیں ہوج ئزے ای طرح اگر کسی وجہ سے عقد رہن فنخ ہوجائے تو قرض اب بھی ہاتی رہتا ہے معلوم ہوا کہ بیمعقود بہیں ہے البتہ تمن کا وجو ب عقد بیج کی وجہ ہے ہوتا ہے اورا گربیج فسخ ہوجائے تو تمن کا وجوب بھی ختم ہوج تا ہے الہذا آپکا قیاس ہی سی جے۔

## رہن میں زیادتی کا حکم

ثم اذا صحت الزيادة في الرهن وتسمى هٰذه زيادة قصدية يقسم الدين على قيمة الاول يوم القبض وعلى قيمة الزيادة يوم قبضت حتى لوكانت قيمة الزيادة يوم قبضها خمس مائة وقيمة الاول يوم القبض الفا والمدين الفايقسم الدين اثلاثا في الزيادة ثلث الدين وفي الاصل ثلثًا الدين اعتبار بقيمتهما في وقتي الاعتبارا وهُـذا لان الـضـمـان فـي كـل واحـدمنهـما يثبـت بـالـقبـض فتعتبـر قيـمة كل واحدمنهما وقت القبض

تزجمه پھر جب كەمر بون ميں زيادتى تنجيح بوگئ اوراس زيادتى كانام قصدى زيادتى ركھاج تاہے قو قرض كونتسيم كيا جائے گا قبضه كے ون کی اول کی قیمت پراور قبضہ کے دن کی زیادتی کی قیمت پریہاں تک کہا گرزیادتی کی قیمت اس پر قبضہ کے دن یا کچ سوہواوراول کی قیمت قبضہ کے دن ہزار ہوا در قرض ہزار ہوتو قرض کو تین حصوں پرتقسیم کیا جائے گا زیاد تی میں دین کا ثمث اوراصل میں دین کے دوثعث بوقتِ اعتباران دونوں کی قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے اور بیاس لئے کہ صنان ان دونوں میں سے ہرایک میں قبضہ کی وجہ ہے ثابت ہوتا ہے توان دونول میں ہے ہرایک کی قیمت قبضہ کے دفت کی معتبر ہوگی۔

تشری کے بلاکتواصل کی صورت میں جومسکد گذراہے بیمسکلہ بھی بالکل ایبا ہی ہے بہا تنافرق ہے کہ وہاں بچہ کی قیمت یوم فکا ک کی معتبر ہوتی ہےاور یہاں زیادتی کی وہ قیمت معتبر ہوگی جو قبصنہ کے دن اس کی قیمت تھی ،اگر چہوہ بھی زیادتی ہےاور ریبھی زیادتی ہے مگر د دنوں میں فرق ہے وہ زیر دتی غیرارادی ہے اور بیزید دتی ارادی اور قصدی ہے اس وجہ ہے دونوں میں فرق کیا گیا ہے، نیز اصل اور بیہ زیاد تی دونوں قبضہ کی وجہ ہے مضمون ہوتی ہیں تو دونوں میں قبضہ کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا اور غیرارادی زیاد تی حیشرائے کی وجہ ہے

مقصود بنتی ہے تو اس میں یوم فکاک کی قیمت معتبر ہوگی۔

لبذا الرزيد نے ہزار روپے خالدے قرض لئے اور ایک غلام ربن رکھا جس کی قیمت ہزار روپے ہے پھرایک غلام اور ربن رکھو مااس بزاركے بدله من توبیرجائز ہے۔

تو حسب تفصیل مذکور ۲۹۲۹ راول کے حصہ میں آئے اور ۳۳۳ ررویے زیادتی کے حصہ میں آئے اب اگر اول ہلاک ہوجائے تو اس كا حصه به وجائے گااوراً مرثانی بلاك به وجائے تواس كے حصه كا قرض مما قط به وجائے گا۔

## غیرارادی زیادتی اس کے مقصود ہونے کی وجہے یوم فکاک کی قیمت معتر ہوتی ہے

واذا ولدت المرهونة ولداثم ان الراهن زادمع الولدعبدا وقيمة كل واحد الف فالعبد رهن مع الولد خاصة يـقسم مـافـي الـولــد عـليه وعلى العبد الزيادة لانه حعله زيادة مع الولد دون الام ولو كانت الزيادة مع الام ينقسم الدين على قيمة الام يوم العقد وعلى قيمة الزيادة يوم القنض فما اصاب الام قسم عليها وعلى وللها لان الزيادة دخلت على الام

ترجمه ادرجب کے مرہونہ (باندی نے ) بچہ دیا گھررا بن نے بچہ کے ساتھ ایک خلام کا اضافہ کر دیا اور ہرا یک کی قیمت ہزار رو ہے ہے تو غلام خاص طور پر بچہ کیساتھ رہن ہو گا قرض کی وہ مقدار جو بچہ کے حصہ میں ہے بچہ پراورزا مدغلام پر تقسیم کی جے گی اس کئے کہ راہمن نے غام کو بچے کے ساتھ زیادہ کیا ہے نہ کہ وال کے ساتھ اور اگر زیادتی وال کے ساتھ ہوتو قرض کو بوم عقد میں وال کی قیمت پر اور قبضہ کے دن زیادہ کی قیمت پر تقسیم کیا جائے گا پس جومقدار ہاں کے حصد میں گئی اس کو مال اور اس کے بچہ کے او پر تقسیم کیا جائے اس لئے کہ زیاد ق مال برواحل ہوتی ہے۔

تشری بہل میں ترریکا ہے کہ غیرارادی زیادتی (بچرمیں)اس کے مقصود ہونے کی وجہ سے بوم فکاک کی قیمت معتبر ہوتی ہا ب سفے۔ زید نے خالدے ہارروپے قرض کیکراٹی ایک باندی جس کی قیمت ہزار روپے ہے رہن رکھ دی تو جائز ہے پھر یہ باندی مرتبن کے پاس بیاہ تنی اورا تفاق ہے اس بچد کی قیمت بھی ہزار ہے تو بیٹھی مرہون ہو کیا زید نے مرہون میں اضافہ کے طریقتہ پرایک ندام اور دید یا اوراس کی قیمت بھی ہزار ہے لیکن زید نے اس نوام کا اض فہ خصوصاً بے کے ساتھ کیا ہے بعنی یوں کہاز دیک ھے ذا السعيسة مسع المولمة رهساً توصورت مُدكوره مين بيرزا كدناه م فقط بجيه كسرته رئين بوگا ،اور برار وسيه قرض جو ما ساور بجه ير قيمت برا برہو نے کی وجہ سے آ دھا آ دھا ہو گیا اب بچہ والا کچر آ دھا آ دھ ہو گا بچہ اور ناام کے درمیان کیونکہ ان کی قیمت بھی برا برہے ، تو اب مطلب بیہ ہوا کہ قرض میں ہے یا بچے سورو نے کاعوض با ندی ہے اور • ۲۵ کاعوض بچہ ہے اور • ۲۵ کاعوض غلام ہے۔ لیکن جب غلام کا اضا فدکر دیا تو بچه (بیو ) مرگیا تو چونکه بیابھی مضمون نبیس بنا ہے اس لئے وہ بغیر کسی صان کے ہلاک ہو گا یعنی گویا کہ تھا بی نبیس اور چونکه غلام وہ اس کے تابع ہےاورمنبوع رہن ہے خارت ہو چکا ہے تو تابع لیعنی غلام زائد بھی رہن ہے خارتی ہوج ئے گا ،اوراب زیادتی کا تقم باطل ہو گیا کیونکہ رہے تھم میں بچہ کے تابع ہے ،لہذا اب بورے قرض کا بدل باندی ہوگی ، یہاں اصل یہی بات سمجھانی تھی باقی بات ہم نے آسانی کی غرض سے عرض کردی ہے۔

اورا گررائن نے غلام کا اضافہ خصوصاً مال کے ساتھ کیا ہے تو اب کے نوعیت کچھاور ہوجائے گی پورا قرض مال اور غلام پرحسب سابق تقسیم ہوگا بینی بچہ مال کے حصہ میں داخل ہوگا اورا گرزیا دتی کے بعد مال سابق تقسیم ہوگا بینی بچہ مال کے حصہ میں داخل ہوگا اورا گرزیا دتی کے بعد مال مرجائے تو مال کے حصہ میں جو آیا تھا اتنا قرض مرتبن کا رائبن پر برقرار رہیگا۔

کیونکہ ال کے ہلاک ہوجانے کی وجہ ہے اس کے حصہ کا صال مرتبن پر پڑ چکا ہے ہذا زیاد تی (غلام) کا تھم باطل نہ ہوگا بخلاف پہلی صورت کے جس میں غلام بچہ کے تالع تھ ،اوراگراس صورت میں زیادتی کے بعد بچہ مرجائے تو مفت مریگا اور پورا قرض ام اورغلام کا بدل ہوگا گویا کہ بغیر مجھے کے رائمن نے غلام کا اضافہ کیا ہے۔

# را بن نے ایباغلام رکھا جس کی قیمت ہزار ہے پھراس کی جگہ دوسراغلام اتن ہی قیمت کارکھا تو مرتہن جب تک پہلے کولوٹا نہ دے پہلار ہن ہے اور دوسراغلام امانت ہے

قال فان رهن عبدا يساوى الفا بالف ثم اعطاه عبداً أخر قيمته الف رهنا مكان الاول فالاول رهن حتى يرده الى الراهن والمرتهن في الأخرامين حتى يحعله مكان الاول لان الاول انما دخل في ضمانه بالقبض والدين وهما باقيان فلايخرج عن الضمان الابنقض القبض مادام الدين باقيا وادا بقى الاول في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه لانهما رضيا بدخول احدهما فيه لابدخولهما فاذا رد الاول دخل الثاني في ضمانه

ترجمہ ۔ الاجھ نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ پس اگر دہن رکھاایسا فلام جو ہزار کے برابر ہے ہزار کے بدلہ میں پھر داہن نے مرتبن کودو مرا غلام دیا بطور د ہمن کے جس کی قیمت ہزار ہے اول کی جگہ تو اول رہن رہے گا یہاں تک کہ مرتبن اس کورا ہن کولوٹا دے اور مرتبن دوسر ے فلام کے بدلہ میں این ہے بہال تک کہ اس کواول کی جگہ کر ہے اس لئے پہلا غلام مرتبن کے ضان میں قبضہ اور قرض کی وجہ داخل ہوا تھا اور بید دونوں چیز میں باقی ہیں تو وہ ضمان سے خارج نہ ہوگا مگر قبضہ کوتو ڑنے کے ساتھ جب تک کہ قرض باقی ہے اور پھر جب اول غلام مرتبن کے ذریر ضمان داخل ہے تو دوسرا اس کے ضمان میں داخل نہ ہوگا اس لئے کہ وہ دونوں (را بمن مرتبن) ان دونوں میں ہے ایک کے ضمان میں داخل ہوئے پر راضی ہوتے ہیں نہ کہ ان دونوں کے دخول سے پس جب مرتبن نے اول کووا پس کر دیا تو دوسرا اس کے ضمان میں داخل ہو جائے گا۔

تشریح ۔ زیدنے خالدے ہزارروپے قرض لئے اور ہزارروپے کی قیمت کا ایک غلام خالد کے پاس رہن رکھ دیا ، زید کے پاس ایک غلام اور ہے اس کی قیمت بھی ہزارروپے ہے اب زید جا ہتا ہے کہ پہلا غلام خالد کے پاس سے لیلوں اور بیدو دسرااس کی جگہ رکھدوں تو یہ جا نز ہے لہٰذار کھدیا اور ابھی خالد نے پہلا غلام واپس نہیں کی تھا تو جب تک وہ واپس نہ ہوگا جب تک اول بی کومر ہون شار کیا جائے گا لہٰذا اگر اس صورت میں اول ہلاک ہوجائے تو قرض سماقط ہوجائے گا اور اگر ثانی ہلاک ہوتو چونکہ امانت ہے اس لئے مفت ہلاک ہوگا وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلانا، مقبض اور قرض کی وجہ ہے مرتبن کی صان میں داخل ہواتھ اور قبضہ میں موجود ہے ہندا پیغلام بھی ابھی زیر صان رہے گا، ہاں اگر قبضہ محمد کرد ہے تو پھر پیم صفحون نہیں دہے گا۔

اور جب ول ابھی زیر منہ ن ہے تو ٹائی ابھی صان میں داخل نہیں ہوا کیونکہ یا تفاق فریقین مربون ان میں سے ایک ہے دونوں نہیں بیں ،بہر حال جب پہلا غلام واپس کردے تو اب دوسرا غلام اس کی صان میں داخل ہوجائے گا۔

تنبیہ مادام اللدیں باقیا الع بینی جب تک قرض بی ہواور قبطہ بھی فتم ندہوۃ مرہون مضمون بی رہے گا مصنف نے بیعبارت ابرا ، سے احتراز کے بئے بڑھائی ہے اس لئے کہ ابراء میں قبضہ کے باوجود صنان فتم بوج تاہے ( کماسیاً تی )

#### تجدید قبضہ کی شرط ضروری ہے کہ ہیں

ثم قيل يشترط تجديد القبض لان يد المرتهن على التابي يد امانة ويد الرهن يد استيفاء وصمان فلا يبوب عسه كمن له على اخر جياد فاستوفى زيوفاطها جياد اثم علم بالزيافة وطالبه بالحياد واحدها فان الحياد امانة في يده مالم يرد الزيوف ويجدو القهض وقيل لا يشترط لان الرهل تبرع كالهنة على ما بيناه من قبل وقبص الامانة والمنابة ينوب على قبضه الهبة ولان الرهل عيمه امانة والقبص يرد على العين فينوب قبص الامانة على قبض العين

ترجمہ پیمر کہا گیا ہے کہ بضد کی تجدید شرط ہاس سے کہ ٹائی ندام پر مرتبن کا قبضہ امانت کا قبضہ ہوں ہیں اس نے کھوٹے وصول بضد ہوتا ہے وقبضہ نیابت قبضہ ضانت کی نیابت نہیں کرے گا جیسے وہ خض جس کے دوسرے عدہ دراہم ہوں ہیں اس نے کھوٹے وصول کے جن کو حدہ سمجھ تھ پھر کھوٹے ہونے کو جانا اور اس سے عمدہ طلب کئے اور عمدہ لے تو عمدہ اس کے قبضہ میں امانت ہوں گے جب تک کہ وہ کھوٹوں کو واپس ندکرد ہے اور قبضہ کی تجدید شرکے اور کہا گیا ہے کہ قبضہ کی تجدید شرط نہیں ہے اس لئے کہ رہن شل بہہ کے تبری کہ مہ قبل میں بیان کر چکے میں اور اور نت کا قبضہ ہیں ہے تبضہ کی نیابت کرتا ہے اور اس لئے کہ مین رہی تو اور تبضہ میں یو دارو بھنے کے قبضہ کی نیابت کرتا ہے اور اس لئے کہ مین رہی تو اور قبضہ میں یہ وار قبضہ میں یہ وار تبضہ میں کے دوسر کے تبرین رہی تو اور قبضہ میں کے دوسر کی جانب سے نیابت کرے گا۔

تشریکے بہرحال جب تک مرتبن پہلے غدام سے اپنا قبضہ بیں بٹائیگا جب تک دوسراغدام اس کی ضانت میں داخل نہیں ہوگا۔ سین اس پر بیسوال پبیرا ہوتا ہے کہ دوسرے ندام پرجد بید قبضہ کی ضرورت پیش آئے گی یووبی پہدا قبضہ کافی ہوج ئے گا۔

اس میں ہی رے مشائے کے دوگر وہ ہیں ایک گروہ کہتا ہے کہ قبضہ کی تجد پیر ضروری ہے اور دوسرافریق کہتا ہے کہ جدید قبضہ کی شرع نہیں ہے فریق اوں کی دلیل ہیے کہ دوسرے غلام پر مرتبن کا قبضہ قبضہ وامانت ہے اور مربون پر مرتبن کا قبضہ قبضہ نت اور قبضہ استیف وہوتا ہے اور قبضہ کی اس کی مثال بعینہ استیف وہوتا ہے اور قبضہ کی اس کی مثال بعینہ استیف وہوتا ہے اور قبضہ کی اس کی مثال بعینہ اسک ہے کہ زید کے فائد کے فرمد کے فرمد مثل ہزار ورہم عمدہ کھرے واجب بین اور زیدئے اس کو ہزار درہم کھونے ویئے زید نے العلمی میں سے بعد میں اس کو معلوم ہوا کہ یہ کھوٹے ویں تو زید کو حق مالدے زید کو عمدہ درہم کا مطالبہ کرے اور لے ابتدا خالدے زید کو عمدہ درہم کا مطالبہ کرے اور لے ابتدا خالدے زید کو عمدہ درہم کو سے تک عمدہ دراہم وی کو خالد کے جوالہ کرکے کھر عمدہ درہموں پر جدید قبضہ نہ کرے جب تک عمدہ دراہم وی کے بات

ا ما نت ہول گے اس طرح مسئد مذکور میں بھی ہوگا۔لہٰڈاا گرجد بیرے پہلے عمدہ درا ہم ہلاک ہوجا کیں تو خالد کا مال ہلاک ہوگا کیونکہ بیہ زید کے پاس امانت تھے۔

مثلاً زید نے دہلی میں کھرے درہم وصول کر کے رکھے اور دیو بند میں جا کر کھوٹے درہم واپس کئے اور زیدا بھی بوٹ کر دہلی نہیں تا اور جدید قبضہ نیں کیا تھا کہ کھرے درہم ضا کع ہو گئے تو بید یون (خامد ) کا مال گیا ای طرح امانتی غلام رہن میں تمجھنا بیا ہیے۔

دوسرے فریق کی دیل ہے ہے کہ جس طرح بہترع ہے اسی طرح عقد ربین بھی تمرع ہے ،اواکل کتاب الربین میں جس کا بیان گررچکا ہے اوراگرزید نے فالد کے پاس اپنا کوئی ، ل امانت رکھ ہواور پھر وہی مال فالد کو ہہدکردیا ہوجس میں قبضہ شرط ہے قو وہی پہلا قبضہ ا، نت قبضہ بہتہ بہتہ بھا جائے گا اور جدید قبضہ کی حاجت پیش نہیں آئے گی یے فریق ٹائی کی پہلی دلیل ہے۔اور فریق ٹائی کی دوسری دلیل ہے۔اور فریق ٹائی کی دوسری دلیل ہے ہے کہ قبل میں متعدد جگدگر رچکا ہے کہ مربون کا عین مرتبن کے پاس ا، نت ہوتا ہے اور مربون کی مالیت ہی صفحون ہوتی ہے ،اور جب مرتبن نے دوسرے غلام پر قبضہ کیا ہے تو اس کے عین پر قبضہ کیا ہے بہر حال قبضہ ا، نت ہویا قبضہ ضانت ہودونوں کے اندراصل بحث مرتبن نے دوسرے غلام پر قبضہ کیا ہے تو اس کے عین پر قبضہ ہوتا ہے قبضہ سین رجب کدوسرے غلام پر قبضہ کیا ہے تو اس قبضہ سین کو جو دے اور یہی عین کا قبضہ قبضہ ضانت میں بھی ہوگا تو تجد پر قبضہ خصیل حاصل ہوگا لہذا ہم نے کہا کہ قبضہ ا، نت اس قبضہ میں ک

تنبید صاحب ہدایہ کے اسوب سے یہ بات واضح ہوتی ہے کدان کے نزویک ثانی مختار ہے اور سلامہ تہتا کی نے کہا ہے کہ قاضی خال کے نزد کیک اول مختار ہے شمی میں ۳۳۸ ج ۵۔

## ابراء میں مرہون مرتبن کے پاس ہلاک ہونے سے صان جیس ہے

ولو أسراً المرتهن الراهن عن الدين اووهبه منه ثم هلك الرهن في يد المرتهن يهلك بغير شئ استحساما حلاف لزفير لان الرهن مضمون بالدين اوبجهته عند توهم الوجود كما في الدين الموعود ولم يبق الدين بالابسرا اوالهبة ولا جهتمه لسقوطه الا اذا احدث مسعا لانه يصير به غاصبا اذلم يبق له ولاية السع

تر جمہ اورا گرمز تہن نے را ہن کو قرض سے بری کر دیایا مرتبن نے قرض را ہن کو بہہ کر دیا پھر مر ہون مرتبن کے قبضہ میں ہلاک ہو گیا تو استحساناً بغیر کسی شنگ کے ہلاک ہوگا۔

اختد ف ہے زفر کا (ہماری دلیل) اس لئے کہ رہن مضمون ہوتا ہے قرض کی وجہ سے یا جہت دین کی وجہ سے وجود قرض کے متوہم ہونے کے وقت جسے دین موعود ہیں اور ابراء یا ہمہ کی وجہ سے نہ قرض باتی رہا اور نہ اس کی جہت باتی رہی قرض کے ساقط ہوجانے کی وجہ سے گر جب کے مرتبن نے انکار کا احدث کیا ہواس لئے کہ مرتبن انکار کی وجہ سے غاصب ہوجائے گااس لئے کہ مرتبن کے لئے انکار کرنے کی ولایت باتی نہیں رہی'۔

تشریک زید کے خالد کے ذمہ ہزاررو ہے قرض تھا خالد نے اس کے بدلہ میں اپنی گھوڑی جو ہزاررو بے کی ہے زید کے پاس رہن رکھی تھی۔ اب صورت میہ ہوئی کہ زید نے اپنا قرض معاف کر دیایا ہہ کر دیا تو اب زید کو چاہیے کہ خالد کی گھوڑی واپس کر تالیکن ابھی واپس کرنے کی نو بت نہیں آئی تھی کہ وہ ہلاک ہوگئی تو اب زید پر ضان ہوگا یا نہیں ہمارا ند بہب ہیے کہ صنون نہیں بلکہ مفت میں ہلاک ہوگئی اور امام زقرُ فر مت بیں کہ زائے میں کہ دوہ ہلاک ہوگئی اور امام زقرُ فر مت بیں کہ زید بر ضان واجب ہوگا مصنف نے ان کی دلیل بیان نہیں فر مائی اپنی دلیل بیان فر ماتے ہیں کہ صنان نہیں ہوگا ،اس لئے کہ اس صورت میں دین بالکل سم قط ہو چکا ہے اور دین کی جہت بھی سم قط ہو چکا ہے بعنی موعود قرض میں بھی مر ہون مضمون ہوتا ہے اور بہاں موعود قرض بین بھی مر ہون مضمون ہوتا ہے اور جب بید و نوں ندار د ہوتا ہے اور جب بید و نوں ندار د بین تا ہے تا ہو جب بید و نوں ندار د ہیں تا ہے تا ہے اور جب بید و نوں ندار د بین تا ہے تا ہو تا ہے اور جب بید و نوں ندار د بین تا ہے تا ہو تا ہے اور جب بید و نوں ندار د بین تا ہو تا ہے اور جب بید و نوں ندار د بین تا ہے تا ہو تا ہو تا ہے اور جب بید و نوں ندار د بین تا ہو تا ہو تا ہے اور خب بید و نوں ندار د بین تا ہو تا ہوں تا ہو تا تا ہو ت

ہ ں اگر خالد نے اپنی گھوڑی زید سے ما تکی ہوا و رزید نے دینے سے انکار کر دیا ہوا و راب گھوڑی بداک ہوجائے تو اب زید نے مانکنے کے ہوجود دینے سے انکار کیا ہوتو اب اس کوغاصب شار کیا جائے گا اور غاصب پرضان واجب ہوا کرتا ہے کیونکہ اس صورت میں زید کو گھوڑی روکنے کی کوئی ولایت ہاتی شد ہیں۔

## ندكوره جإرصورتول ميل عورت برضان نبيس

وكذا اذا ارتهنت المراة رهنا بالصداق فابراته اووهبته او ارتدت والعياذ بالله قبل الدخول اواختلعت منه عملى صداقها ثم هلك الرهن في يدها يهلك بغير شئ في هذا كله ولو تصمن شيئا لسقوط الدين كما في الأبراء

تر جمہ اورا سے بی جب کہ عورت نے رائن میا ہومہر کے بدلہ بل ہی عورت نے شوہر کو بری کر دیا ہویا اسکو ہبدکر دیا ہو (نعوذ بائلہ) قبل الدخول مرتد ہوگئی ہویا عورت نے شوہر سے اپنے مہر برضع کیا ہو پھر مربون عورت قبضہ بیل ہلاک ہوجائے تو ان تم م صورتوں میں مربون بغیر کسٹنی کے ہلاک ہوگا اور عورت پچھ ضائمی نہ ہوگی قرض کے ساقط ہوجائے کی وجہ سے جیسے ابراء بیل ۔ تشریح جیسے ابراء والی صورت مذکورہ میں مربون کے ہلاک ہونے کی وجہ سے مرتبن پرضان نہیں ہوتا اس طرح ان چار مثالوں میں بھی مرتبن عورت برضان نہ ہوگا۔

- ا۔ زید نے خالدہ سے ہزاررو ہے مہر پر نکاح کیا پھرزید نے خالدہ کے مہر کے بوض اس کے پاس مثنر اپنی گھوڑی رہن رکھدی ، پھر خالدہ نے اپنا قرض جوزید پر ہے معاف کر دیا اور وہ گھوڑی خالدہ کے پاس واپس کرنے سے پہیے ہلاک ہو گئ تو خامدہ پرضہ ن نہ ہو گا جسے پہلی صورت میں معاف کرنے والے پر منبان نہیں آیا تھا۔
  - ۲- بالکل یمی صورت ہےاورخالدہ نے اپنا قرض زید کو ہبد کر دیا اور گھوڑی ابھی واپس نہیں کی تو بھی ضمان نہیں آیگا۔
- ۳- ابھی زیدنے **خالدہ سے دخول نبیں کیا تھا کہ نعوذ ب**القدمن ذا مک وہ مرتد ہوگئی تو مہر خود بخو دسا قط ہوگئ اب اتفاق سے خالدہ کے پاس وہ گھوڑی ہلاک ہوگئ تو خالدہ پرضان نہ ہوگا جیسے ابراء میں صان نہیں تھا۔
- ۳- خاہدہ نے زید سے خلع کیااور بدل خلع مہر قرار پایا زید نے اس کو قبول کیا تو خدع ہو گیااور ابھی خالدہ نے مرہونہ گھوڑی واہی نہیں ک تھی کہ وہ اس کے پاس ہلاک ہوگئی تو خالدہ پر صان نہ ہوگا کیونکہ ان تمام صورتوں میں گھوڑی کی ہلا کت سے بہتے ہی قرض ساقط ہو چکا ہے تو بیسب امثلہ ابراء کے مثل ہیں۔

#### بند کوره صورت میں ضمان واجب ہے

ولو استوفى المرتهن الدين بايفاء الراهن اوبايفاء متطوع ثم هلک الرهن في يده يهلک بالدين ويجب عمليمه رد مما استموفي المي ممن استموفي ممنسه وهو من عليمه او المتطوع بحلاف الابراء

ترجہ۔۔۔۔۔۔اوراگر مرتبن نے دین کو وصول کر لیا رائن کے دیئے سے یا کسی متبرع کے دیئے سے پھر مربون مرتبن کے قبضہ میں ہلاک ہوجائے تو وہ قرض کے بدلہ میں ہلاک ہوگا اور مرتبن کے ذمہاس مال کولوٹا نا واجب ہوگا جواس نے وصول کیا ہے اس شخص کی جانب جس سے وصول کیا ہے اور وہ (جس سے وصول کیا ہے ) وہ ہے جس پر بیقرض تھا یا متبرع ہے بخلاف ابراء کے۔

تشری ۔۔۔۔۔ابراء کی صورت میں مرتبن پر ضان واجب نہیں تھالیکن اگر را نہن ہے قرض ابراء کر دیا گیا کئی نے بطور تیرع کے را نہن کی طرف سے قرض اداء کر دیا اورا بھی مرتبن نے مر ہون را نہن کے حوالہ نہیں کیا تھا کہ مربون ہلاک ہو گیا تو اب مرتبن پر ضان ہے بعنی اس کا قرض ساقط ہو گیا اور جس نے را نہن یا متبرع سے وصول کیا ہے وہ ان کو واپس کرنا واجب ہوگا اس کی کیا وجہ ہے کہ ابراء کی صورت میں ضان واجب نہیں اور صورت نہ کورہ میں ضان واجب ہے؟ تو اس کا جواب مصنف آگی عبارت سے دے رہ بیں فرماتے ہیں۔

#### أبراءاورايفاء كے درمیان وجہ فرق

ووجه الفرق ان بالابراء يسقط الدين اصلاكما ذكرنا وبالاستيفاء لا يسقط لقيام الموجب الا انه يتعذر الاستيفاء الاول الستيفاء لعدم الفائدة لانه يعقب مطالبة مثله فاما هو في نفسه فقائم فاذا هلك يتقر الاستيفاء الاول فانتقض الاستيفاء المستيفاء المستيفاء الستيفاء الستيفاء

تر جمہ .....اور وجہ فرق میہ ہے کہ ابراء سے قرض بالکل ساقط ہوجاتا ہے جیسا کہ ہم اس کوذکر کر بچکے ہیں اور استیفاء کی وجہ سے ساقط نہین ہوتا موجب کہ براقر ارد ہنے کی وجہ سے مگر تحقیق کہ استیفاء حد ندر ہے فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کئے کہ بیاستیفاء اپنے مثل کے مطالبہ کو چھچے لائے گائیں بہر حال نفس استیفاء قائم ہے ہی جب کہ مرہون ہلاک ہوگیا تو استیفاء اول مضبوط ہوگیا تو دوسرا استیفاء نوٹ گیا اور ایسے ہی جبکہ مرتبن نے قرض کے بدلہ کوئی چیز خرید لی یا قرض کی جانب ہے کسی چیز برمصالحت کرلی اس لئے کہ یہ (ان دونوں میں سے ہرا یک ) استیفاء ہے۔

تشری .... بیابراءاورایفاء کے درمیان وجہ فرق ہے کہ اول میں صان نہیں اور ثانی میں صان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ابراء کی صورت میں قرض بالکل ختم ہوگیا ہے اگر چہ رائن کا قرض اواء کر لے لیکن چونکہ اب مرتبن بری کر چکا لہٰذا اگر قرض کو اب بھی باقی مانیں تو اجتماع منافیین لازم آئے گا کہ ابراء بھی ہو چکا ہے اور پھر بھی قرض باقی ہے۔

خلاصۂ کلام .....ابراء کیصورت میں موجب وین تو ابھی معدوم نہیں لیکن بقاء دین کا منافی موجود ہے اس وجہ ہے قرض بالکلیہ ساقط ہو چکا ہے۔ اور دوسری صورت میں جب کہ رائن نے قرض اداء کیا ہے تو اصلی حق اداء نہیں ہوا کیونکہ مرتبی ملے جوقرض دیا تھا وہ بعینہ اس کونہیں ملا بلکہ اس کامثل ملاہے گویا کہ قرض کی اوائیگی کے بعد بھی دائن کا اصلی حق مدیون کے برقر ارہے جس کی دلیل میہ ہے کہ اگر دائن نے قرض کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد بعنی قرض وصول کرنے کے بعد بھی مدیون کو بری کری دیا تو مدیون کوخت ہوگا اس نے جو مال دائن کو دیا تھا اس کو واپس لے کیونکہ اصل حق ہی معاف ہو چکا ہے تو پھر بدل کا کیا سوال ہے۔

خلاصهٔ كلام ....ابراء قرض بالكل ساقط وجاتا ہے اورادا نیگی میں اصل حق ساقط نبیں ہوتا بلكه باقی رہتا ہے۔

سوال ... جب دائن كااصل حق باقى بيتو دائن كوچا بيئ كدا پناحق مديون سے مائكے؟

جواب ....اس ميں كوئي فائده نه ہوگا بلكه خواه مخواه دورلا زم آئيگا۔

سوال ....کيے؟

جواب ....اس کئے کہ جب دائن اپنااصل حق مانگے گا تو مدیون اپنااداء کیا ہوا مال واپس مانگے گا اور یہی مطالبہ چلتار ہے گا اس کئے مدیون مرتبن کے پاس ہلاک شہو۔ مدیون سمجھا گیا کہ گویا بس اداء حق ہوگیا بشرطیکہ مرہون مرتبن کے پاس ہلاک شہو۔

اوراگر بعدابفاء مرہون ہلاک ہوجائے تو چونکہ اصل حق باقی ہے تو چونکہ اصلی حق باقی ہے اس وجہ سے اس کو صنمون شار کیا جائے گا اور پہلے استیفاء کی وجہ سے قرض کو ختم شار کیا جائے گا اور جب قرض استیفاء اول کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے تو اب مرتبن پرضر دری ہوگا کہ را بمن کا دیا ہوا مال واپس کرے بیان دونوں میں وجہ فرق ہے۔

مصنف کی عبارت میں غور کرنے ہے فقرے کی سمجھ میں یہی مطلب آیا ہے ورندشراح کرام نے یہاں پچھ کا پچھ یہاں لکھا ہے علامہ مینٹی نے بھی اس پر کلام نہیں کیا البتہ نتائج الا فکار میں یہاں بہت تفصیل سے کلام کیا گیا ہے یہ پوری تقریر طول للطائل ہے۔

و کے خدا ۔۔۔۔ المنے ہے فرماتے ہیں کہ جس طرح هیقة قرض اداء کرنے ہے مرتبن اپنے حق کو وصول کرنے والا ہوجا تا ہے ای طرح اگر مرتبن نے اپنے قرض کے بدلدرا بن سے کوئی سامان خریز لیا تو اس کا حق ادا ہو گیا اب اگر مرتبن کے پاس مرہون ہلاک ہوجائے تو قیمت واپس کرنا ہوگا ای طرح اگر قرض کے بدلہ میں مثلاً ایک کمبل پر مصالحت ہوگئی آورا بھی مرہون مرتبن کے پاس ہے تو بھی مضمون ہوگا گیمت واپس کرنا ہوگا اور اگر مرہون کے باس ہے تو بھی مضمون ہوگا کہ کہ مرتبن نے اس شراء اور صلح کی وجہ سے اپنا قرض وصول کرلیا تو اب اگر مرہون موجود ہوتو اس کی واپسی ضروری ہوگی اورا گر مرہون موجود ہوتو اس کی واپسی ضروری ہوگی اورا گر مرہون موجود ہوتو اس کی واپسی ضروری ہوگی اورا گر مرہون موجود ہوتو اس کی واپسی ضروری ہوگی اورا گر مرہون موجود ہوتو اس کی واپسی فروری ہوگی اورا گر مرہون

### ایک شخص این و بن کاحواله کردیااور محیل علیه نے قرض ادا کردیاا بھی مرتبن نے مرہون را بن کوواپس نہیں کیا تھا کہ وہ ہلاک ہو گیاتو قرض ساقط ہو گااور محتال علیه کاواپس کرنا ضروری ہوگا

وكذالك اذا حال الراهن المرتهن بالدين على غيره ثم هلك الرهن بطلب الحوالة ويهلك بالدين لانه في معنى البراء ة بطريق الاداء لانه يزول به عن ملك المحيل مثل ما كان له على المحتال عليه او ماير جع عليه به ان لم يكن للمحيل على المحتال عليه دين لانه بمنزلة الوكيل

تر جمد اورا ہے ہی جب کہ راہمن نے پھر دیا ہو مرتبن کو قرض لے سلسلہ میں اپنے عزیز پھر مرہون ہلاک ہو جائے تو حوالہ باطل موجائے تو حوالہ باطل موجائے تو حوالہ کی وجہ موجائے گا اور مرہون قرض کے بدلہ میں ہلاک ہوگاس لئے کہ حوالہ ادائے گئی کے طریقہ پر براءت کے معنیٰ میں ہاں لے کہ حوالہ کی وجہ ہے جیل (راہمن) کی ملکیت ہے اس کے مثل زائل ہوجائے گا جو محیل کامختال علیہ پر ہے یا جس مقدار کومختال علیہ ہے واپس لیگا اگر محیل کا مختال علیہ بر ہے یا جس مقدار کومختال علیہ ہے واپس لیگا اگر محیل کا مختال پر قرض نہ دہواس لئے مختال علیہ تو کیل کے درجہ میں ہیں۔

تشریکے ..... زید کے اوپر خالد کا قرض ہے زید نے خالدے کہ دیا کہ میرا قرض بکرا دا کر ایگا اور بکر نے اس کو قبول کر لیا تو اس کوعقد کوحوالیہ کہتے ہیں۔

اورزید محیل ہےاورمحال علیہ جب بکرنے قرض اواء کر دیا تو بکراتی ہی مقدار زیدے واپس لیگا اورا گرزید کا بکر پرقرض ہوتو اتی ہی مقدار قرض ہے ساقط ہوگئی اور بکرا داء دین میں زید کا وکیل ہے۔

لہذار بن میں یہی صورت پیش آئی کہ رہن (زید) نے اپنے قرض کی ادائیگی بکر (مختال علیہ) پرمحول کر دی اور بکزنے قرض ادا کر دیا اور ابھی مرتبن نے مرہون کو واپس نہیں کیا تھا کہ وہ ہلاک ہو گیا تو قرض ساقط ہو جائے گا اور جومرتبن کو ادا کیا گیا ہے اس کو پھیر تا واجب ہوگا کیونکہ مختال علیہ نے جواداء کیا ہے وہ گویا را بمن ہی نے اداء کیا ہے اور جب اداء کرتا ہے تو یہ تھم ہے لہذا یہاں بھی یہی تھم ہوگا۔ ،

> اوراگرابھی مخال علیہ نے قرض اوانہیں کیا تو چونکہ اب مرتبن کا کوئی مطالبہ باتی نہیں رہالبذا خوالہ بھی باطل ہوگیا ہے۔ را بہن اور مربون دونوں اتفاق کرلیں کے قرض نہیں ہے اب مربون مرتبن کے پاس ہلاک ہوجائے تو مضمون بالدین ہوگا

وكذا لو تـصادقا على ان لا دين ثم هلك الرهن يهلك بالدين لتوهم وجوب الدين بالتصادق على قيامه فتكون الجهة باقية بخلاف الا براء والله اعلم

تر جمہ۔۔۔۔۔اورایسے بی اگر را ہن اور مرتبن دونوں نے اتفاق کرلیا کے قرض نہیں ہے پھر مرہون ہلاک ہو گیا تو قرض لے بدلہ میں ہلاک ہو گاو جوب دین کے تو ہم کی وجہ سے قیام دنین پراتفاق کرنے کی وجہ ہے تو جہت دین باقی ربی بخلاف ابراء والٹداعلم۔ تشری میں گزر چکا ہے کہ جب دین یا پہت دین باقی رہے تو مرہون مضمون ہوتا ہے ای کی ایک مثال بیان فر ماتے میں ۔

رائن ومرتبن دونوں نے اتفاق کرلیا کہ قرض نہیں ہے اور اب مربون مرتبن کے پاس ہلاک ہو جائے تو مضمون بالدین ہوگا کیونکہ امکان ہے کہ شام کو دونوں بقاء دین پراتفاق کرلیں تو جہت دین باقی ہے اور پہنے جسے مربون مضمون بالدین ہوگا اور ابراء کی صورت میں دین بھی ختم ہے اور اس کی جہت بھی ختم ہے واللہ اعلم بالصواب۔

بحدالله بدایدرالع کی دوسری جلد کمل ہوگئی اس کے بعد تیسری جلد کا آغاز ہے۔

محمد بوسف غفراد تا دُلوی خادم دارالعلوم د بوبند، بو پی ۱۲۴ رومچ االثانی ااسماه